







رسول اکرم میں کاارشاد ہے کہ جس کے قدم اللہ تعالی کے راستہ میں غیارا کو دہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر (سنن زندی:1632)



الستلام عليكم ورحمة الشدويركانة جنوري ١٠١٤ وكأآ فيل حاضر مطالعه

تیاسال تمام بہنوں کومبارک ہو، دعاہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اس آنے والے سال کو ملک وقوم کے لیے بہترین سال بنائے۔ وطمن عزيز برطرح كيمسائل سودوجار بوتمن جارول طرف ستاك لكائ بيضاب مرحد سيابراود مرحد كاندرجى دخمن موجود بجوزياده خطرناك بكونكي سرحد بإركادتمن نظرجى آتا باوراس كامقابله يحي كياجاسكتا بيكن سرحدول كاندرموجود أستين كي سانب نظرتونبيس آت ليكن أمل وطن أبيس محسول توكر سكت بين اوران كاقلع فمع بحى كرسكت بين بس موشيار بني كي ضرورت ہے۔اس منے سال کے شروع ہوتے ہی وطن عزیز میں نے انتخابات کی مجمالہی شروع ہوجانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ای وشمن کی فرموم کارروائیوں کا بھی شدید خدشہ ہے لیکن جمیس ای آئیسیں اور کان کھے دیکھتے ہوں سے ہرسم کے دشمن کاسینہ سپر ہوکرمقابلہ کرنا ہوگا، حکران وقت کی ری اللہ نے دراز کردھی ہاس پر کچھ کہنا مناسب ہیں بس اللہ کی پکڑکا انظار ہی کیا جاسکتا ہے بیرتو تھا ملکی حالات پر دردول کا اظہار، اب چلتے ہیں اپنے اور آپ کے آپل کی جانب بیشار، نے سال کا پہلاشارہ ہے اس کو سچانے سنوار نے میں جن بہنول نے حصر لیا اوارہ سب کا فنکر گزار ہاور لی مبارک بادیش کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ تمام لكحارى اورقارى ببنس ابنا تعاون بميشه كى طرح جارى رهيس كى اورميرى اورميرى ساتعيول كى رينمانى كرتى ربيس كى ايك بار پھر نے سال کی مبارک باداور آنے والا سال ہمارے کیے ہمارے ملک وقوم کے کیے خوشیوں اور سر توں کا سال ابت ہو یا مین۔ بہنوں کے لیے ایک خوش خبری کیڈ اکٹر ہاتم مرز امرحوم کی معاون کاران کےسلسانی آپ کی صحت " کوجاری رکھنا جا ہتی ہیں تو ان شاءالله الكلے ماہ سے سیسلسلہ دوبارہ شروع كردياجائے گا۔ آئے اب بردھتے ہیں اس شارے كى جانب۔

◆◆しいことのしの多 سال او کے حوالے سے نزمت جبین کا خوب صورت افسان۔ بإسمين نشاطهمل ناول كے سنگ ايك نے موضوع كے ساتھ جلوه كر ہيں۔ اجروفراق كفاصلول كومثاتي صدف صف كي مورج مر صائمةريش انارى بياك سنك فكفته انداز من في سال كونوش، مدير كبتي حاضرين. محبت کے منکرلوگوں کی کہانی مریحانی فناب کی زبانی۔ سال نو کے حوالے سے میسراغز ل کی منفر د کاوش فرح بعثواني ككش اعدازيال كساته ببلى بارشر يكمحفل بي-الحكے ماہ تک کے لیےاللہ حافظ۔ دعاكو

∻چلومان کیتے ہیں ☆ سنڈریلامیرااتظارکرنا هجركافاصله الأناوانيال بشوخيال اورانا ثرى يما شریمی تحصے بیار میں کرتا هراه گلاب مونی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# V. J. E.

آج عبد الله کے آنگنا میں رُت آئی بہار کی جش عید میلاد النی ہے آمد ہے سرکار کی کیا چراغال کسی نے کوئی تھی کے دیے جلاتے کی نے جش نی منایا کوئی بگل بجائے سب نے خوشی منائی نبیوں کے سردار کی جش عيدميلاوالني بآمر بسركار الله بارہ رہے الاوال کے دن صبح کے شندے سائے وائی حلیمہ تیرے کھر میں بیارے محد اللہ آئے ہوئی ولادت پیر کے دان رب کے ولدار کی جش عیدمیلا دالنی ہے آمہ ہے سرکار اللہ کی حوامريم وكميرك بوليس بيارے ني الفظ كا كمصرا آمنہ تیرا بچہ ہے یا کوئی نور کا مکڑا طالب ہر شے ہونے گی ان کے دیدار کی جش عیدمیلاد النبی ہے آمد ہے سرکار علیہ کی دیے مبارک عرش سے آئی سب نبین کی ٹولی كوّل ماغ ميس كوك ربى تقى ميشى ميشى بولى جناب عابدنظامی کراچی والے

# ZY Y

وقص میں حسرت وجد میں ارمان بزم تمنا جھوم رہی ہے حمضا کے گیت چیزے ہیں ست ہدنیا جموم ہی ہے صبح کی حسن افروز فضایس جلوے می جلوے بھرے بڑے ہیں کا بکشال کا باندھ کے سہرا شام تمنا جموم رہی ، . نقش و نگار صحن گلستال رنگ و جمال فضل بهارال صعب رب کا د کھے کے نقشہ چشم تماشا جھوم رہی ہے قست جاگ آخی عابد سارے سنسار کی جش عید میلاد النبی ہے آمہ ہے سرکار ک ۔ اب بہترنم جاندستارے ساز بکف بینور کے دھارے عالم وجد و کیف میں فطرت چھیڑ کے نغمہ جھوم رہی ہے رنك نظام بزم دو عالم به حكمت بدحس سلقه وصف خدا کی دهن میں ازل سے توہد نیا جموم رہی ہے اوج فلک پر حد نظر تک نور کے عبرت پھول کھلے ہیں جا ندستاروں کی محفل میں مست ہے زہرا جموم رہی ہے جناب عبرت صدتق

الحل م جنوري ١٥٠٤م 15 ما ١٤٠٥م 15

editor\_aa@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



نزھت جبین ضیاء ..... کو اچی

عزیزی نزہت! سدا سہاکن رہو آپ کے شوہر کی
علالت کے متعلق جان کر بہت رہنج ہوا ہے اختیار لیوں
سے بی دعانکل کہ اللہ سجان و تعالی ان کا سابیآ پ کے سر
پر قائم رکھے اورآپ ان کی شکت میں زعرگی کے ہزاروں
پر سلط کریں ہے شک آپ کے لیے بیا یک تفن مرحلہ
پرس طے کریں ہے شک آپ کے لیے بیا یک تفن مرحلہ
اور پھر ہنگای بنیاد پر ان کی انجو پلاٹی کر کے ان کی زعرگی کو
تخفط دینا بیسب یقینا آپ کے سکون و چین مفقود کر گیا
ہوگا اللہ سجان و تعالی ہے وعاکو ہیں کہ جلد از جلد آئیں
محت کا ملہ عطا فر مائے آئین۔ قارئین سے بھی دعائے
صحت کا ملہ عطا فر مائے آئین۔ قارئین سے بھی دعائے
صحت کی اپیل ہے۔

نادیه تبسم' تانیه جهاں..... ڈسکه سیالکوٹ

ڈئیرسٹرزسدامسکراؤ کھوہ وشکایات سے بھر پور خط موصول ہوا اس قدر تھی اور غصہ انجھی بات نہیں ہوتی اگر داک بروقت موصول ہوجائے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ شامل کرلی جائے اور تاخیر سے موصول ہونے پر آ کندہ ماہ کے لیے حفوظ کرلی جاتی ہے۔ ہمارے پاس چند مخصوص صفحات ہوتے ہیں جاہ کر بھی سب بہنوں کے خطوط شامل نہیں کر پاتے لیکن سب خطوط اور آپ کی تجاویز کو ہم بغور پڑھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے قارش بی تجاویز اسے آپ کی تھارت کے حامل ہیں کیونکہ ہیآ ہے ہمارے قارش کی پنچایا اسے آپ کی تھارش کی بنچایا جاتا ہے۔ اس بار نیر تگ خیال میں آپ کی کاوش شامل ہے اس بار نیر تگ خیال میں آپ کی کاوش شامل ہے اس بار نیر تگ خیال میں آپ کی کاوش شامل ہے اس بار نیر تگ خیال میں آپ کی کاوش شامل ہے کی ڈھیروں میارک باد۔

طیبه خاور پھول ۔۔۔۔۔ وزیر آباد

ڈیرطیبہ!سداخوں رہو آپ کے والدی رحلت کے
متعلق جان کر بے حدافسوں ہوا ابھی تو آپ کی شادی کے
خوشکوار لمحات کے متعلق جان کر بے حدخوش ہوئے تھے اور
اب بیمشکل حالات بیاری بہن مبر اور حوصلے سے کام لیں
شاید بھی مشیب ایز دی ہو۔ آپ کے والد نے آپ کواپی
شفقت و محبت کے ساتے تلے رفصت کیا اور بیشہ رہیں
گی۔اللہ بجان و تعالی سے دعا کو ہیں کہ دیگر اہل خانہ کو میر و
گی۔اللہ بجان و تعالی سے دعا کو ہیں کہ دیگر اہل خانہ کو میر و
مست عطا فر مائے اور آپ کے والد کو جنت الفردوں ہیں
اعلی مقام نصیب فر مائے آئین۔ آپ کی شادی کا احوال
میر تصاویر موصول ہو گیا ہے جلد تھا۔ میں شائع کرنے کی
میر تصاویر موصول ہو گیا ہے جلد تھا۔ میں شائع کرنے کی

صافعه سكندر سوهرو ..... حيدر آباد في يُرصا مُداسداسها كن ربورا آپ سے نصف الاقات بيشہ كى طرح بہت الله كى كى ۔ بچوں كى معرد فيت كے دوران بھى آپ وقت نكال كرآ فچل سے تعلق استوار ركھى بين خوش آ كند ہے۔ ڈاكٹر صاحب كى رحلت ادار سے سميت سب كے ليے الكر صاحب كى رحلت ادار سميت سب كے ليے الكر ماحب كے چارہ كر تي الله سجان والدہ كى الله سجان كى مغفرت كے ليے دعا كو بين والدہ كى وتعالى سے الله سجان كى مغفرت كے ليے بہت تصن اور مشكل جدائى كا صدمہ بے شك آپ كے ليے بہت تصن اور مشكل مرحلہ ہے الله سجان و تعالى آپ كو مبر و استقامت عطا فرمائے تي اور يو نوٹ كرلى بين جلد عمل كرنے كى كوشش مرحلہ ہے الله سجان و تعالى آپ كو مبر و استقامت عطا فرمائے تي اور يو كريں گے۔

كوفت كرين كے۔

سیدہ صالحہ بتول ..... راولپنڈی
عزیزی صالح! سداشادرہو آپ کی تعلیم قابلیت کے
متعلق جان کر بے حداچھالگا' آپ تدری فرائض بھی سر
انجام دیتی ہیں بہت اچھی بات ہے اپنے گاؤں کے لوگوں
کو زیور تعلیم سے آ راستہ کرنے کی یہ کاوش قابل تحسین
ہے۔ آپ کا کہنا بجا ہے بے شک نیر تک خیال میں نوآ موز
شاعر اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا
اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کے فن کو مزید جلا بھی ملتی ہے آپ
انظہار کرتے ہیں بلکہ ان کے فن کو مزید جلا بھی ملتی ہے آپ
اپنا افسانہ ارسال کردیں معیاری ہوا تو ضرور حوصلہ افزائی

و ئيرنورين! سدامسكراتي رهوا ت ي كمفصل خط سے آپ کے تمام حالات کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہے۔ یے شک زندگی آپ کے لیےمشکل اور مضن ہے لیکن زندگی ہر سی کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان لے کرآئی ہے یہاں ہر کوئی رج والم اورمصائب سے برسر پیکار ہے اور یمی رہے وعم جمیں مت اور حوصلہ بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نال مشكلين اتنى يزين مجھ بركمآ سال موكنيں۔آ زماكشوں اور تلخیوں کی بھٹی سے گزر کر ہی انسان کندن بنتا ہے اور پھر جب كوئى آسرااورسهارانظرتبيس آتا توخداكى ۋات پرجارا مجروسه اور يقين كامل مزيد پخته موجا تا ب يس آپ ك الفاظ جذبات اور درد وعم كا اندازه كرستى مول كيكن اتى مايوى اليمي بات تيس موتى "آب في فودكها كمآب ذين ہیں بہت کھ کرنے کی صلاحیت رضی ہیں تو چراہے ہنر کو زنگ آلودمت كريس بلكه كوشش اورلكن بي اينا مقام ايني منزل عاصل کرنے کی جنتجو رضیں۔ آپ کی نظمیں اصلاح كمل سے كزرنے كے بعدلگ جائيں كى مارا مرقارى ہارے کیے اہمیت رکھتا ہے اور آپ کی غیر حاضری ہمیں آپ کی کی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ امید ہاس معصل جواب کے بعد آپ مطمئن موجا کیں گی اللہ سیحان وتعالی آپ کو بہت ی کامیابیاں عطافرہ نے آمین ۔آپ کی تحریر "بادشامت" اور" آخر موا كيے البوليت كا درجه عاصل كرنے ميں كامياب تقبري بين كانث جمانث كے بعد جلد شامل کرنے کی کوشش کریں ہے۔

مزدلفه حيدر..... گجرانوانه

پياري مردلفه! سداخوش رجؤ برم آنچل ميس پهلي بار شرکت پرخوش آمدید - بیجان کرید حدخوشی موئی کمآب نے اپنی دوست کے کہنے پر کاغذوقلم سے ناطہ برقر ارر کھتے اين جذبات واحساسات كوفظول كاليرائن دے كرخوب صورت کہانی کے سانچ میں و حالا اور آ زمائش کے لمحات ے گزریں۔ بہآ زمائق کی گھڑیاں انظار کے لمحات تو سب کے لیے ہوتے ہیں بہرحال اگرآ ب نے ہارے سطور کے ذریعے پہنچار ہے ہیں کاغذوقلم سے ناطہ استوار ادارے پر بھروسہ کیا تو ہم نے بھی آپ کے مان کوٹو شخ رکھیں اورامید بہارر تھیں۔ اس میدان میں آپ طفل کمتب ہیں اور بیابتدائی کاوش ہے لبذا وسيع مطالعه اور بحر يور محنت كى بمى ضرورت ب-

عنزه يونس انا .... حافظ آباد پياري عنزه! مِك جَك جِيوْ آپ كامفصل خط پڙھ كر آپ کے گہرے وعمیق مشاہرے کا بخوبی اندازہ ہوگیا۔ ب شك آب نے كہانى كے ليے جس موضوع كا انتخاب كيا ے وہ عمرہ لا جواب خوب سے خوب تر اور بہترین ہے اور آج سل وكوان تمام حقائق سے أشاكروانے كى ذميدارى ہم سب کی ہے۔آپ کی تحریر پڑھنے کے بعد اپی ممل رائے ہے آ گاہ کریں مے اور پھریہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ جاب یا آلیل سے ماتھے ہیآ ہے گا تحریر جمومر کی مانند جمق ہے۔اسلای اقدارے ناآشنانسل کومغربی ثقافت کی ملغار ے روکنے کے لیے آپ کا اٹھایا پیقدم قابل محسین ہے۔ آج جدیدیت اور بے حیائی کے لبادے میں لیبٹ کر کون ے انقلاب لانے کی باتیں مور بی ہیں کیونکہ میر حقیقت تو بالكل واستح ب كرانقلاب توجوده سوسال يهلي جارب ني ا كرم حضرت محرصلی الله عليه دسلم كی ذات الله می کی صورت مين آيا فعاليكن آج حقيقت خرافات مين محوكي إوريه أمت روايات ميں الجھ كئ ہے اللہ سجان وتعالىٰ سے دعا كو ہیں کہ ہم سب کو سچا یکا مسلمان اور حب الوطن بنادے آ مین.

دائو سميرا اياز ..... كوا جي دُنير كيرا! سدا آبادر بو منصل خطر كي ذريخ آپ ے نصف ملا قات بہت اچھی لی۔ آپ کی تحریر بی قبولیت كادرجه حاصل كريكي بين تواس بات يريقين كامل رهيس كه ان شاء الله آ مع بھی اجھائی اور بہتری ہوگی جلد آ ب ک خِرِينِ آپل وحجاب کےصفحات پر اپنی جگہ بنالیس کی۔ ممك ناول يا ناولت جوبھی جا ہیں ارسال کردیں حمر کی اگر آپ کے استاد محترم نے اصلاح کردی ہے تو دیکھ لیس کے۔ اللہ سجان و تعالٰی آپ کے قلم میں مزید پچھی عطا فرمائے بے شک حمد ونعت لکھنا ایسا کام ہے جوآ ہو کے ليے توشية خرت ثابت موكا۔ ہمارى جانب سے آپ كوجمى سال أو كى مبارك باد ديكر رائترز تك آپ كى تعريف ان

> نورین مسکان سرور..... ڈسکه' سيالكوث

كربعي شامل اشاعت نه كرسط كونكه پرچه إيخ تكميلي ضروری کانٹ چھانٹ اور اصلاح کے بعد آپ کی تحریر مراحل میں ہے بس اتنا ہی کہیں گے " بہت در کی مہر ہاں آتے آتے "ببرحال مایوں مت ہوں کوشش کریں سے كرة ب كي تكارشات كوة كنده ماه شامل كرلياجائي سال و كى آپ كوجى ۋھيرول مبارك باد ۋاكٹر صاحب كى رحلت كا صدمه ب شك سب كے ليے ايك برد اور كرا صدمه ہے۔ جس طرح وہ اپی ذات سے دوسروں کو فائدہ پنجاتے تھے ایسے میں سب بی ان کے لیے اللہ سحان و تعالی ہے دعا کو ہیں کہ آئییں جنت الفرودی میں اعلیٰ مقام عطافر مائے آمین۔

امبرين فاطمه..... ضلع چکوال و ئيرامبرين! سداشادر مؤ آپ كى ارسال كرده تحرير بعنوان "نیک نین" موصول ہوئی آپ اس موضوع کے ساتھ انساف نہیں کریائیں۔ بے جا طوالت نے کہانی کو الجماديا ب قرآن وحديث كحواليه و حرآب نے بہت ی معلوماتی با تیں ہمی شال کی ہیں لیکن پر بھی آ ہے کی كرفت كمزور ب-املاك بمى بهت ى اغلاط بين كوشش كريس كه كهاني من باعب تنازعه باتنس شامل نه كرير\_ آپ نے مستقل سلسلے بھی کہانی کے ساتھ شامل کردیتے ہیں اس کے لیے علیحدہ صفحات کا استعمال کریں ہرسلسلے پر ا پتااورشیرکا نام ضرورلکھیں امیدے تعدہ خیال رهیں گی۔

سحرش فرحانٍ.... اي ميل باري محرش! شادر مؤآپ كى ارسال كرده تحرير يده والى كيكن كي خصر خاص تاثر قائم كرنے ميں ناكام مم مرى۔ موضوع کے چناؤ میں بھی آپ نے غلطی کردی اگر چہ یہ جمارے معاشر ہے کا ایک سالٹے اور کڑوا تھے ہے جس سے جاہ کر بھی ہم نگا ہیں نہیں چرا کتے لیکن اس موضوع کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات ہیں جن پرمشاہدے ومطالعہ کے بعدآ بہت اچھا لکھ عتی ہیں اس لیے اس موضوع کے علاوہ کئی اورموضوع پرمختصرافسانے کی صورت طبع آزمائی جاری رکھیں دیکر رائٹرز کی تحاریر کا بغور مطالعہ کریں اس

کون شهزادی ۱۰۰۰۰۰۰ مانسهره ویر کرن! سدا خوش رجو آپ کی ارسال کرده نگارشات باعث تاخیر موصول ہونے کے سبب اپنی جکہ

شامل اشاعت بوجائے كى اس كاميانى يرو ميرون مبارك بادا ب ديرستقل سلسلول من جمي شركت كرسكي بي-شازیه الطاف هاشمی ..... شجاع آباد عزیزی شازید! جیتی رہو آپ کی ارسال کردہ تمام تحريري موصول موكى بين ان شاء الله جلد يره كرايي رائے ہے آگاہ کردیں گے۔آگل کےدروازےآپ کھے ہیں آ پہمی دیگرمصنفین کی طرح آ چل کے پلیث فام سے اپنا نام اور اپنی پیچان بناسکتی ہیں۔ اس ممن میں آپ کی دو تحریرین 'اینا کفر' اور' وه مسفر تھا" تبولیت کا ورجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں جلد اشاعت کے مراحل بھی طے کرلیں کے اور آ کیل و تجاب کی زینت بن چائیں کی برم آ چل میں خوش آمدید وعا کو ہیں کہ آ ہے کا می سفر مرید کا میابول سے بمکنار ہو آئیں۔

شبانه گل ..... راولپنڈی ڈئیرشانہ! سدامسراؤ معمل خط کے ذریعے آپ سے نسف ملاقات بہت انچی کی تا خیر سے رابطہ ہونے کا انسوس پس پشت ڈال دیجے وہ کہتے ہیں نال''در آید درست آید "آپ کی تحریر" تشکان ابرروان "برده والی ب جاطوالت كاشكار بابتدايس مخفرموضوع فلم بندكرنے كى كوفحش كرين تاكها بمازتح مركا اندازه موسكي ببرحال تحرير قابل قبول ہے البتہ بعض جگہ آپ کی گرفت کمزور ہے۔ اميد هي التران بالون كوچش نظر رهيس كي آپ كي يرخرير اصلاح كے مراحل سے كزركر شائع كردى جائے كى۔

ابیها چیمه.... ای میل ڈیئرایہا! شا دوآ بادرہو آپ کی جانب سے ارسال كرده فحرير" رحمت يا زحمت ' موصول ہوئی' موضوع كا چناؤ عمده تفااور پھرآپ نے نہایت اختصار کے ساتھ جس طرح تمام حالات كوچش كياب پر هكراچهالكابېر حال اندازتحرير میں انجمی مزید پختگی کی ضرورت ہے۔اس لیے مزید محنت و مطالعہ کے ساتھ کوشش جاری رکھیں اور اس طرح کے مختصر موضوعات پرطیع آ زمائی کرتی رہیں یہ تحریر شامل اشاعت سے بہتر لکھنے میں مدد کے گی۔

مشى خان ..... مانسهره دُيَرِمشى! سداجي رهو آپ كي نگارشات اس بارچاه

آنچل کا جنوری ۱۵ ۱۸۰۱ - 18

بنانے میں ناکام تھریں۔ آئے تیرہ تاریخ کوآپ کی ڈاک عنوان اور دیگر چیزوں میں پھیٹیدیلی کے بعد آپ کی تحریر موصول ہوئی ہے جبکہ تمام سلسلے اپنے تھیل مراحل میں ہیں شائع کردی جائے گی۔ اس کامیائی پر مبارک ہاڈ آئندہ ایسے میں بہی کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے پیغام کوآئندہ ماہ مجمی اس طرح کے موضوعات پر کوشش جاری رکھیں اس کے لیے محفوظ کر لیا جائے بہر حال اس نصف ملاقات کے سے آپ کو حزید بہتر لکھنے میں مدد ملے گی دیگر مصنفین کی ذریع ہے نہ آپ کی شرکت کو تھینی بنادیا ہے۔

تحریروں کا بغور مطالعہ کریں۔

سلمىٰ عنايت حيا .... كهلابث ثائون

پیاری سلمی! سدا آبادرہو آپ کا شکایت نامہ موصول ہوا تا جر سے موصول ہونے والی ڈاک ہم آئندہ ماہ کے لیے سنجال کر رکھ لیتے ہیں سوائے آئینہ کے۔ آپ کی ماموں کی بٹی کی رحلت کا افسوس ہوا یقینا اللہ سجان و تعالی کی رحمت کو یا کران کی خوجی کا شمکانہ نہ ہوگا کیکن سات او کی رحمت کو یا کران کی خوجی کا شمکانہ نہ ہوگا کیکن سات او کی رخمت کو یا کرا آنے والی تھی پری کو ابدی خیندسوتا و کھے کر ان کے دل پر کیا گر رہی ہوگی اس کا اعمازہ لگانا مشکل ہے۔ اللہ سجان و تعالی انہیں مبر جیل عطافر مائے اور آپ کی والدہ محتر مہکو صحت کا معطا کرے آبین آپ کی اسال کو والے ہی جا کہ شمل میں اور کے جوالے سے بھیجا گیا ہم وے آئندہ ماہ آپ کی سات شامل کرلیا جائے گا' باتی اٹی نگارشات ہر ماہ کی سات تاریخ سے قبل ارسال کردیا گرین دعا کے لیے جزاک تاریخ سے قبل ارسال کردیا گرین دعا کے لیے جزاک

تھنا بلوج ..... ڈی آئی خان

ڈئیرتمنا! سدا سہاکن رہو آپ کا نامہ موصول ہوا

مختر ملاقات جسم کا باعث بنی۔ آپ کی ساس عمرہ پرجانے
کی سعادت حاصل کردہی ہیں خوشی ہوئی۔ اللہ سجان و
تعالیٰ تمام مسلمان کو جج وعمرہ کی سعادت نصیب فرمائے
آ مین۔ گھریلوم مرد فیات اور خراب طبیعت کو خاطر میں نہ
لاتے ہوئے آپ نے اس بارشرکت کی اچھالگا۔ دوماہ کی
غیر حاضری ہارے ساتھ آپ کی دوستوں نے بھی محسول
کی۔امید ہے کندہ بھی شامل رہیں گی آپ کی نگارشات
کی۔امید ہے کندہ بھی شامل رہیں گی آپ کی نگارشات

زینب علی خان .... ای میل و ئیرزینب! سداسلراو آپ کی ارسال کرده تحریر موصول ہوئی پڑھ کر انداز ہ ہوا کہ آپ نے نہایت اختصار کے ساتھ ایک اہم مسلے کی نشا ندہی نہایت احسن طریقے سے کی ہے البتہ کہائی کاعنوان ہمیں پندنہیں آیا اس لیے

اقراء لياقت..... حافظ آباد

ڈیر اقراء! شاد وآباد رہو جاہتوں اور محبتوں ہے ہر پورآپ کا نامہ موصول ہوا پڑھ کر بے صدخوتی ہوئی۔
آپ کے گرال قدر جذبات و احساسات ہمارے لیے قابل رشک و قابل قدر ہیں اگر ہمارے چند الفاظ سے آپ کی شفی ہوتی ہے تو یہ امر ہمارے چند الفاظ سے آپ کی بیاری ی ٹیچر مس حنا کوسال کرہ کی ڈھیروں مبارک باد۔ دعا کو ہیں کہ وہ ای طرح اپنے چنچ ہے مبارک باد۔ دعا کو ہیں کہ وہ ای طرح اپنے بیٹے ہے دیانت داری اور گئن کے ساتھ اپنا فریضہ سر انجام دی تی رہیں اور اپنے طالب علموں کی ہرداخریز بی رہیں آپ رہیں اور اپنے طالب علموں کی ہرداخریز بی رہیں آپ کے عام کی شمع سے بہت سے پروانے مستفید ہوتے رہیں اورآپ ہے جبت سے پروانے مستفید ہوتے رہیں اورآپ سے محبت کادم پھرتے ہیں آ ہیں۔

كوثر خالد.... جزانواله

ڈ ئیرکوڑ! سدا سہائن رہو محبت اور جاہت کی خوشبو میں بہا آپ کا خط موصول ہوا۔ ہمیشہ کی طرح پیضف ملاقات بھی بہت اچھی گئی آپ کی کتاب بھی ان شاءاللہ ل جائے گی جہاں تک آپ کی شاعری پڑھی ہے ہمیشہ دل میں اتری ہے اور کیوکر نہ اتر ہے جس ذات کی مدح سرائی بیان کی ہے وہ ہے بی اتنی عالی شان اور تعریف کے لائق۔ ساس کی خدمت کے ذریعے بھی اپنی وین و دنیا سنوارر بی ہیں اچھی بات ہے۔وہ کہتے ہیں ناں .....

میں ہے عبادت کہی دین و ایماں کام آئے دنیا میں انساں کے انساں اندسجان و تعالی ہے دعا کو ہیں کہ جس طرح آپ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں اوران کے لیے آسانیال فراہم کرتی ہیں۔اللہ سجان و تعالی کی ذات دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو کامیا بی و کامرانی نصیب فرمائے ہمن

زندگى تنوير خليل ..... بلوچستان دُيرزندگى! سداشادرمؤ آپ كى ارسال كرده تمام بھی رہنمانی ورہبری کا فریضہ سرانجام دیتی رہیں کی ناقابل اشاعتٍ:۔

مال كى متنا كهال روكى دېمبر ججر كاموسم بلاعنوان صمير یہ بیں مجبتیں ہم کے مفہرے اجبی انجام دوی آ سود کی حسد اندهیری رات کے بعد سوریا محبت کے رنگ تو ملا کیے کیے برحم عصر يقين تو ب ايسائهي موتا ب پيار كر شيخ ميرے محرم ايك تفاعاطر نيك فين مان دعاؤں كے صلے میں طوا کف

قابل اشاعت:۔

جارا آج اورکل کاستدامید بے غیرت صاحب علم دو ستارے ایک سال نامهٔ بخت کا ستارهٔ بادشاہت الل محبت کی وفا' نو ید سحز' محبت امر ہے' ابھی پھولوں میں خوشبو ہے' سعادت چلوزیت کو مجھتے ہیں مامتا' زندگی امتحان کاہ لمسلُ وه ایک خواب نقا' خوابول کی لکن وه ایک ملکه محبت' کفارهٔ مصلحت یادول کی بارات عورت د ہری زند کی ندل کلاس آخر ہوا کیے تحريري براه لي بيل-خوب صورت انداز بيان بهترين منظرتشی اورایک بهترین پیغام پرحامل آپ کی تحریریں اپنی انفرادیت کے سبب اپنی جگہ بنانے میں کامیاب تقبرین جلد لگانے کی کوشش کریں ہے۔ اب آپ آ چل میلی کا با قاعدہ حصب بن کئی ہیں اور ہم سے نصف ملا قات بھی ہوگئ ہامید ہے حقی اور بیگا تی مث جائے گی۔

حميرا قريشي ..... حيدر آباد دُ يَرِحْيرا! سدا خوش رهو جمين آپ کي خوشي کا بخو بي اندازہ ہے ہرانسان کے لیے اپن کلیق کردہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس طرح رائٹرز کے لیے اپنی تحریریں نہ صرف اہمیت کی حامل ہوتی ہیں بلکہ منظرعام پر آنے کی صورت عل البیں خوشی کے احساسات سے دو جار مجمى كرتى بير- مارے ياس چونكه كثير تعداد ميس كهانيان متخب شده موجود ہوتی ہیں اس بناء پر در سور ہوجالی ہے اور آب لوگ حفلی اور مایوی کاشکار ہوجاتے ہیں بہرحال امید ہے کا سے اس خوشی سے محظوظ ہوتی آئندہ بھی حجاب وآ کیل

کے لیے ملی تعاون برقر ارر میں گی۔ عرشیه هاشمی ..... آزاد کشمیر ڈ ئیرعاتش! سداسہا کن رہوا آپ کے تشمیر میں کیا ہر طرف يمى حال ہے ہركوئى بارش كے ليے دعا كو ہے آب کی تحریری مارے پاس محفوظ میں جلد لگانے کی کوشش كريس محاوراب يكنام عائشها حى ين كل جاب کی زینت بنیں گی۔ آپ کی صحت کے لیے اللہ سجان وتعالیٰ سے دعا کو ہیں کہآ پ کوجلد از جلد صحت کا ملہ عطا فرمائے آمین۔

سميه ضياء..... گجرانواله

دُ ئيرسميه! سدا آبادر ہو اينے جذبات واحياسات كو لفظوں کو پیرائن دے کرآپ نے جس طرح قلمی رابطہ استواركياب حداج عالكارب فنكسآب يكي دونون طالبات نه صرف آب کا بے حداحر ام کرتی ہیں بلکہ آپ کو اپنا آئيزيل بھی جھتی ہیں ویسے بھی اسا تذہ کا مقام بہت بلند ہے بیرتو وہ کام ہے جومیراث پیغیبری ہے اس طرح اپنے استھے اِخلاق و کردار سے علم کی شمع روشن رکھیں۔ آگیل کی پندیدگی کا شکری امید ہے آئندہ بھی اپن مصروف زندگی سے چند بل تکال کر ہارے نام کرنی رہیں گی اور یہاں

مصنفين سے كزارش کے مسودہ صاف خوش خطالعیں۔ ہاشیدلگا تیں سفحہ کی أيك جانب اورايك سطر حجوز كرلكيي ادر صغي نمبر ضروراكهي اوراس کی فو ٹو کانی کرا کرائے یاس تھیں۔ المحتط وارتاول ككهي كي لياداره ساجازت حاصل کرنالازی ہے۔ المن الكيماري ببنيل كوشش كريس يهلي افسان لكيس عمر ناول یا ناولٹ برطبع آ زمانی کریں۔ يك فوثو النيك كهاني قابل قبول بيس موكى اداره ف نا قابلِ اشاعت تحريروں كى واپسى كاسلسلە بندكرديا ہے۔

آنجل المحنوري حي ١٠١٤ و 20

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنت کی جمع جنات ہے اور جنات لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت سات ہیں۔(۱) جنت الفردوس (۲) بنیت عدن (۳) جنت النعیم (۴) وارالخلد (۵) جنت الماوي (٢) دارالسلام (٤) عيلين \_

بعض اہل تحقیق نے بہشت کے آٹھ درجات قائم کئے ہیں۔(۱)عدن(۲)جنت الماوي (٣) فردوس (٣) تعيم (٥) وارالقرار (٢) وارالخلد (٤) وارالسلام (٨) وارالجلال محققين معمطابق سات در جے تو انسانوں کی قیام گاہ کے لئے ہیں جبکہ تھواں دیدارالی کے لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ كنزد يك ديداري تعالى كے لئے مقام عيلين ہے۔

علامہ زخشری نے اپی تغییر "کشاف" میں جنت کے ناموں کی ترتیب اس طرح تحریر کی ہے۔ وارالخلد \_ دارالمقام \_ دارالسلام \_ جنت عدن \_ دارالقر ار \_ جنت تعيم \_ جنت الماوي \_ جنت الفردوس \_ علامه نے سورۃ الزاریات کی تغییر میں تحریر کیا ہے کہ عدن کو زمر دہنر سے بنایا گیا ہے۔اس میں بھی عاول ونمازی وزاہد اورآ تمدمساجدر بیں گے۔

جنت المياوي كونورے تياركيا كيا ہے اور بيمقام ہے شہيد حقيقي خيرات كرنے والول عصدكو برواشت کرنے والوں اور تعقیمروں کے معاف کرنے والوں کا۔

جنت فردوس اس کوجلال کبریائی کے نورے بنایا گیا ہے۔اس میں انبیاء کیہم السلام رہیں گے اس کے درمیان غرفہ نوررضا کا بنایا ہے اسے مقام محمود کہتے ہیں جس میں نی آخرالزماں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم تشریف

جنت تعیم ۔اس کوز برجد سبس سے بنایا ہے اس میں شہید حکماءاورمود فن رہیں گے۔ دارالقرار۔اس کومروار بدروش سے بنایا گیا ہے۔اس میں عام اہل ایمان مومنین رہیں گے۔ وارالسلام۔اس کو یا قوت ِسرخ سے بنایا گیا ہے۔اس میں فقیرٔ صابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت

دارالجلال۔اس کوزمردسرخ سے بنایا گیا ہےاس کودارالمقام بھی کہتے ہیں اس میں اس اُمت کے اغدیاً وشا کرر ہیں تے۔

قرآن كيم من لفظ جنت صيغه واحد تشديه اورجع من ايك سوانچاس مرتبه آيا بهاور بعض جكه اضافتول

کے ساتھ بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی جودائی اور غیر فانی ہوگی کا گھر برقتم کے آزاراور

آنچل اجنوری ۱۲۰۱۶ م 21 مام 21 مام

پریشانی سے پاک ہوگا باغ لینی جنت کہا گیا ہے۔اس کے ساتھ ہی ان لوازم کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن ہے ہم اس دنیا کی زندگی سے مانوس ہیں مثلاً باغ مرغزاراً بردوال کل وثمر عمده مشروبات وملبوسات وغیرہ \_قرآنی آیات سے جنت کا جوتصور قائم ہوتا ہے وہ مثالی تصور ہے۔ جنت نیکوکاروں کے ایسے کھر سے عبارت ہے جس میں انسانوں کی اعلیٰ ترین تمنا ئیں اور آرز وئیں پوری ہوں گی۔ جنت کی ایک صفت خلود بھی ہے بینی اس کھر میں بہوج کرلوگ الیمی مسرتوں ہے بہرہ مند ہوں سے جنہیں زوال ہی نہیں ہوگا۔ یہاں کی مسرتیں ہرقتم کے عم وحزن سے پاک ہوں کی۔ بیالی پاکیزہ جگہ ہوگی جس میں کینہ حسد رشک اور ہر متم کی لغویات کا قطعی کزینہیں ہوگا۔وہ امن وسلامتي كالمحرب-مقام رحمت ب-مقام نوراورمقام رضوان مقام طيبه وطاهر بمقام سيح وبهليل اور مقام قرب البی اور مقام نعمت دیدار ایز دی ہے۔

طبرانی اور شعراتی نے بیان کیا ہے کہ جنت عام طور پر بلند ترین آسان کے اوپر اور عرش البی کے یہے بتائی جاتی ہے۔ جنت کے مختلف طبقات یا مقامات تک چنجنے کے لئے آٹھ بڑے دروازے ہیں۔ ہرطبقہ اپی جگ عموماً کی درجوں میں منفسم ہے بلندترین درجہ کو جوساتویں آسان پریااس سے بھی ماورا ہے عدن اور فردوس کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔

جنت کے دروازوں کو کھولنے کی جانی کے تین دندانے ہیں جوایک صدیث میں بیان ہوئے ہیں اوروہ بیہ

میں (۱) توحید کا قرار (۲) اطاعب خداوندی (۳) تمام غیرشری کامول سے احر از

جنت میں سب سے پہلے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں کے۔ایک حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے سودر ہے ہیں اور ہر در ہے کی مسافت ارض وساء کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے اعلیٰ در بے فردوس پرعش ہے اور وہ بہشت میں درمیان کی چیز ہے اور ای سے چار نہریں جاری ہیں۔ سوتم جب اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرواس کے کہ میہ بہشت کا اعلیٰ درجہ ہے۔

سورة الواقعہ میں جنت کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی ہے۔

"مرصع تختوں پر تکئے لگائے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ان کی مجلسوں میں ابدی لڑ کے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنستر اور ساغر لئے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ جسے پی کرندسر چکرائے گانہ عقل میں فتورآئے گااور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا جا ہیں استعال کریں اوران کے لئے خوب صورت آستھوں والی حوریں ہوں گی۔الی حسین جیسے چھیا کے رکھے ہوئے موتی۔ بیسب پھھان اعمال کی جزا کے طور پرانہیں ملے گاجود نیامیں کرتے رہے تھے۔وہاں وہ کوئی بےبہودہ کلام یا گناہ کی بابت نہیں گے جو بات بھی ہوگی نیک ہوگی اور دائیں باز ووالے دائیں باز ووالوں کی خوش تصیبی کا کیا کہنا وہ بے خار ہیریوں اور تہ بہتہ چڑھے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہردم رواں پانی اور بھی نہتم ہونے والے اور بےروک ٹوک ملنے والے بکثرت مجلوں اور او نجی نشست گاہوں پر ہوں گے۔ ان کی بیو یوں کو ہم خاص طور پر نے سرے سے پیدا كريس كے اور انہيں باكرہ بناديں كے اپنے شوہروں كى عاشق اور عمر ميں ہم ن\_(الواقعہ \_1211) ترجمہ: پس آب ان ہے منہ پھیرلیں اور کہ دیں (اچھا بھائی) سلام! انہیں عنقریب (خودی)معلوم

22 ما النجل الكاماء 22 ما الكاماء 22 ما الكاماء 22 ما الكاماء 22 ما الكاماء 24 ما الكاماء 24 ما الكاماء 24 ما

الإفرالية المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين

تغیر:آیت مبارکہ بیں سورۃ مریم کا اورسورۃ انصف ۵۵ سورۃ الفرقان ۱۲ کی مانند یہاں بھی سلام متارکہ ہے ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کورب کا نات بتارہا ہے کہ آپ کہد دیجئے کہ دین کے معالم بھی میری اور تمہیں کا رہاری راہ الگ ہے۔ آگر بازنہیں آئے تو اپنا عمل کے جاؤیس اپنا کام کے جارہا ہوں تمہیں عقریب معلوم ہوجائے گا کہ کون بچا ہے اورکون جموٹا ہے۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے ان کی کا رروائیوں اور ریشہ معلوم ہوجائے گا کہ کون بچا ہے اورکون جموٹا ہے۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے ان کی کا رروائیوں اور ریشہ دو وازیوں کی کوئی پروائہ کریں مطمئن رہیں نہایت اس سامتی اور شرافت کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہیں۔ اس جملے پر اگر خور کیا جائے تو بخوبی اعدازہ ہوجاتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کفر وعنا داور ایمان شدلانے والوں کوکسی سخت و محکی اور عذاب کی وعید سالم آبند یب وشیدہ فلا ہم ہوجائے گا۔ اللہ کے تو تو جملا جارہا ہو جائے گا۔ اللہ کے نی کو تعجمایا جارہا ہو جائے گا۔ اللہ کا دین ہے دہ فری اور آپنی کورائی افرون کورائی اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ آیت مبارکہ بٹل دیمن نہ اور اور اس بھی نہ مانو اور اس بھی کہ میں میں ہوئے گئی راہ لو بلکہ تا کیدی جارہ ہی ہوئے گئی راہ لو بلکہ تا کیدی جارہ ہے کہ اس سے لانے جھڑنے کی بجائے آپنی اور زور کی ہوائی ہے ترک تعلی کرلو ورٹ نہیں بلکہ نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کی ورٹ اسلام کی تعلیم ہوئے گئی مارکہ بیس دی جو اور کی ہوائی کی ہوائی ہی ہوئے کے اس بے جیسا کے سورۃ الشور کی ہوائی کی ہوائے آپ سے مارکہ بھی دی اسلام کی تعلیم ہوئے کی مورث نہیں بلکہ نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کے دوروں میں درب کا نتات فر کا رہا ہے۔

ترجمہ:اور جو محض مبرکر لے اور معاف کردے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہی بات سورة المدثر میں بھی کھی گئی ہے۔ (الشوریٰ ۱۳۳)

ولربک فاصر۔(المدری) اوراپٹے رب کی راہ میں مبرکر۔اسلام مبروبرداشت کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام تہذیب وشائنگی سکھا تا ہے۔وہ مخالف فریق سے علیحد کی بھی بڑے بادقار اور تدبر کے ساتھ کرنے کی ہدایت کرتا ہے اہل ایمان کی تمام تر دوئی اور مخالفت صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تبارک وتعالی ہی ہمیں شائنگی اورزم روی کی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی ناراضگی وخفگی کو اللہ پرچھوڑ دووہ خودان سے تمث لے گایا تو انہیں راہ راست پر لے آئے گایا بھران کے دلول کومبرلگادےگا۔

ترجمہ: تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ یہ بمیشہ رہنے کادن ہے۔ (سورۃ ق۔۳۳)

تغییر: آیت مبارکہ میں وہ منظر کئی گئے ہے جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کی متی 'پاک باز'
اہل ایمان کو ٹی الفورا سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا جنت اس کے سامنے ہوگی اسے کوئی مسافت طے کرکے
چل کے نہیں جانا پڑے گا اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان کوئی فاصلہ کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ بلکہ جیسے ہی
فیصلہ ہوگا و یسے ہی وہ متی پر ہیزگار جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور فرشتے اسے کہیں گے داخل ہوجاؤ سلامتی
کے گھر میں یہ تہارے ہمیشہ رہنے کا ٹھکا نا ہے اور آج کے دن سے تمہاری دائی زندگی کا آغاز ہورہا ہے تم ہر شم
کے خم وفکر اور آفات سے محفوظ ہوکر جنت میں داخل ہوجاؤ اور وہ فرشتے کہیں گے آؤاں جنت میں اللہ اور اس

ال آیت ایل بھی گزشتہ آیات کی طرح یہ بات کھل کرسا ہے آرہی ہے کہ وہ صفات عالیہ کیا ہیں جن سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وہی تقویٰ رجوع الی اللہ اللہ سے اپنے تعلق کی حفاظت وگہداشت اللہ کو دیکھے بغیراس کی ہستی پریفین رکھتے ہوئے اس سے ڈرنا 'اوراللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل مرتے دم تک اطاعت اللہی اوراحکام اللی 'اخباع رسول کریم پرقائم رہنا ہی ہمیں مقی افراد کی صف میں شامل کرسکتا ہے اور تب اطاعت اللہی اوراحکام اللی 'اخباع رسول کریم پرقائم رہنا ہی ہمیں مقی افراد کی صف میں شامل کرسکتا ہے اور تب ہی ہمیں جنت نصیب ہوسکتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی روز مرہ زندگی اسلامی نظام حیات کے مطابق گزارے تاکہ خرت کی دائی زندگی عیش وا رام کے ساتھ میسر آسکے۔

ترجمہ: وہ جب اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کوسلام ہاس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ (اور کہا بیق) اجنبی لوگ ہیں۔ (الذاریات۔۲۵)

تغیر : آبت میں فہ کوروا تعہورۃ ہود ۲۹ میں اور ۲۷ میں اور سورہ العتکوت اس میں آپکا ہے۔ جوفر شخة و مادط علیہ السلام پرعذاب نازل کرنے کے لئے بھیج گئے تھے۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باس جب بیدونوں فرشخ آ کے تو وہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیس پیچان السلام کے باس جب بیدونوں فرشخ آ کے تو وہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیس پیچان فرشنوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات سے پہلے بھی ملا قات نہیں ہوئی فرشی سے اس لئے انہوں نے ان فرشنوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب وے کر حضرت کی ایراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے کھانے کا بندو بست کرنے جاتے ہوئے اپنے خادم سے کہا یہ پی ان کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سامت کی ایراہیم علیہ السلام نے ان کی سامت کی اور بیل کی ان کے سامت کا کر رکھ لئے کہا تھا کہ بیل میں ان کے اور اپنی ابلیہ کا بالا ہوا خوب فر بہ پھڑا انجون کر ان کے سامت کا کر رکھ لئے کہا تھا کہ کہا تھا تو سمجھا جا تا تھا دیا۔ جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بیل حیات ہو جا کہ کھانے کہا کہ ان کے سامت کی اس موارہ وہ اس کے دائے کہا تھا تو سمجھا جا تا تھا کہ کہا تھا تو سمجھا جا تا تھا کہا کہا کہا تھی کہا تھی کے اور ان کے اس موارہ ہوا کہ کھانے کہا کہ میں اور بتایا کہوہ وہ موارہ کی خون بیا اس کی دائے جس ان کے ہیں اور انہوں نے حضرت اسے تی جو بین جو انہوں نے حضرت اسے تی جو جارہے ہیں۔ دیے جارہے ہیں۔ دیے جارہے ہیں۔

(جاریہ)



یکانا کچھیں تا بس کھانا آتا ہے (جی کل اے کے ایس تے بس خوبیاں وے مالک آئفامیاں کوئی تنیں )۔خامی بيے كه جو بات مومنه يركبنے كى عادي مول يعنى منه مجدت ہوں اور اچھی عادت یہ ہے کہ میں کسی کا برانہیں جابتى \_ باتنى توابعى بهت سارى كرنى تعين كيكن اجازت جابول كى الله حافظ

نجمه انور بهتي

آ کیل کے تمام قارئین کومیری طرف سے السلام علیم! جی ہم ہیں بیار کے رائی مطلب آ کیل کے بیار میں دیوانے۔نام جمارا نجمہ انوراور کاسٹ بھٹی ہے۔ تعلیم ميٹرك بي را صنے كاشوق تعامر كي وجو بات كى بناء يرب سلسله جاري ندركه سكے \_ آليل اور ميرا ساتھ آئھ سال برانا ہے آ میل میں اور میری مسٹر فرینڈ "بشری باجوہ" مل كريد عة بي-بشرى آئى ميرى مسائى بمى بي جربم مل كرتبره كرتے بيں۔ فيورث كلر بليك سي كرين۔ ہیں۔ ہمارے کھیتوں میں بھی مالنے امرود جا کن بیر کے ورخت ہیں اور گلاب کے پھول بھی۔سادہ یانی ڈریک میں اور شیزان لباس میں شلوار قیص اور فراک پہند ہے۔ موسم بہارکا پندے گری پندنہیں۔رائٹرز میں عمیرہ احمد نمره احد سميراشريف طور ثمره بخاري عفت سحرنا زميكنول نازى ام مريم حميرا نكاة غزاله راو ما ملك يسديس-فيورث شاعروسي شاهٔ على حسنين (كراجي) بروين شاكرُ غزاليداؤ راشدترين قديررانا ارشد محودار شدبشرى باجوه ہیں۔ کھرے کام سلائی کڑھائی 'کوکٹ میں ایکسپرٹ ہوں ہم ہوتے ہیں اور کھر کے کام ہوتے ہیں حی کہ جل كرياني كرهى پكوڑے بركر اور دوسرى جيت بى كسونج اور بلب اور تاروں كے جوڑخود لكاتى مول-نرم چیزیں بہت پیند ہیں۔لباس میں ساڑھی شکوار قبیص اور مزاج اور ہنس کھے ہوں اور ایسے بی لوگ اچھے لکتے ہیں ا لمبادویشد پندے \_نصرت فتح علی ابرارالحق افشال زین سنجیدہ ہول ویسے میں ۔میری فرینڈز میں بشری باجوہ



فائقه اشرف

السلام عليم! سجنوت متروسناؤجی کی حال نے توماد ہے او بیکون آ سمیا ہور پنجابی بون والا جی جناب اے آی تشریف لائے آجی میرانام ہے فاکفتہ اشرف اور مابدولت ميم من وتجرات كايك خوب صورت كاور حاجي والامیں پیدا ہوئی جس موسم میں ہم آئے اس موسم کے ار ات المك المار الدياعة جات بي بم يايك بین بھائی ہیں جن میں میرا آخری نمبر ہے۔ میں نے میٹرک کے بعد فی الحال فارغ ہول کیونکہ بیس ابھی بیار مول اور با قاعدہ ٹریشنٹ لے رہی موں۔اس لیعلیم جاری بیں رکھ کی دعا کریں اللہ مجھے صحت دے آمین چر میں بہت سارا پڑھوں کی مجھے شوق بلکہ جنون ہے کہ میں فیورٹ کھانا مٹر پلاؤ سرڈ فیورٹ کھل مالٹا' آ مُ انگور وكيل بنول (اجيماجي چلوچھ ووكيل بن كے وي عدالتاجيد تکے کھانے نے ) جھے سے بڑے بھائی رضوان ہیں جو کہ انجينر تك كتير إسال من بن مجه بهت پندي اوراس سے بڑے بھائی عمران حافظ قرآن بین اس سے بوے بھائی عدنان ہیں جوسعودیہ میں جاب کرتے ہیں ان کے بعدمیری آئی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں اور ان کی تین کیوٹ کیوٹ کی بٹیال ہیں اورسب سے اہم ہیں ميرے ليے ميرے اى ابوجن سے ميں بہت پياركرتى ہوں میرے ابو بیار ہیں دعا کریں اللہ انہیں صحت دے۔ کھانے میں سب چھکھالیتی ہوں لیکن سب سے زیادہ عاطف اسلم كي آواز پيند ہے اور كوكنگ كاشوق تو ہے ليكن فوزيد (ساہيوال) اور باقى بچيز كئيں باقى آلچل ميں فضه

اسلمُ شازية برو ( كوكيره) اوكارُه كي فريندُز بي-جانال الحچی لکتی ہے نرجس رانی اور ایک مہک اعوان ملک تھی پتا تہیں کہاں گئ وہ آ کیل کے فیورٹ سلسلے دوست کا پیغام آئے کام کی باتیں ہیں۔ فیورٹ ناول"محبت ول یہ وستك جس وهيج سے كوئى مقل ميں كيا، بيركال قراقرم كا تاج كل جو يطيانو جال سے كزر كئے درد كر بير جا ہتيں كيد شدتیں۔" سکرعلی عباس اچھا لگتا ہے۔میرے دو بھائی اور میں اکلوتی بہن ہوں میری بھانی ہیں پیاری معراج عابدوہ بھی آ چل پڑھ لیتی ہیں۔اس کےعلاوہ میری مجو ہو مسرت جہال بھی ڈانجسٹ لے جاتی ہیں مجھے اپن لیملی ے بے صدمحت ہے۔ میری تاریخ پیدائش 17 جون ہے اسٹار کا پہانہیں۔ ڈراھے بھی دیکھتی ہوں لی تی وی کے۔ ادا كارنعمان اعجاز احسن خان پسند بين-ساره چومدري جانال ملك ماريدواسطى ايمان عابديسند بين مانيك كى شوفين مول ساده مزاج مول سادكي پندمول ميك اي پند جيس-جياري مي صرف چوڙيال پند بين يج پند ہیں اور گلاب اور موتیا کے پھول پیند ہیں۔ ہارے کھر میں کبور ' بمری کے بیے ہیں اور سفید کھوڑ اجھی وہ بہت لاوله ہے جمارا اور میري آئي بشري باجوہ كالبھى۔سرسبر کھیت بودے پہند ہیں مرمی میں بارش اچھی لکتی ہے بورا چانداٹریکٹ کرتا ہے۔میراپیغام بیہے کہ خودد کھی رہومگر دوسرول كودكمى نهكرو خوشيال باننوايي بار يرمت روكيونكه تہاری ہارکسی اور کی جیت ہے۔ بتائے ضرورمیرایہ بونگا ساانٹرویوکیسالگا سب آ فیل رائٹرز قارئین واسٹاف کو ہم جب بھی ملیں کے انداز برانا ہوگا سلام الله حافظ

کیول کمنای کی زندگی گزارری مؤدنیا آئی اہم استی ہے بخرے (آہم) توجناب اس اہم ستی ے ملاقات ہوجائے تیار ہوجائے۔میرا نام امبر بخاری ہے محصیل خیر بور کے قریب چھوٹا سا خوب صورت گاؤں ہے 1990ء میں پیدا ہوئی۔ مجھ سے چھوٹی دو بہنیں ہیں پھر پیاراسااکلوتا بھائی اس سے چھوٹی دو بہنیں تا مہیں بتاؤں مى بھى انہوں نےخودمنع كيا ہے۔ ميراات اروركو ہے جس كى تمام خوبيال خاميال مجهيس بدرجهاتم موجود بين الف اے کیدوسال ہو گئے ہیں۔دوسال ضائع ہو گئے جس کا افسوس بے اب ان شاء اللہ ایڈ میشن لوں کی چونکہ پہلی اولا د معی اس کیے بہت ناز تخرے اٹھائے ہیں سب نے لیکن اب مجھانی میلی سے بہت ک شکایتی ہیں۔

مجھے اکثر اپنول سے جاہت کا فکوہ رہتا ہے دوست كيونكه بمى النول نے جابا نہيں مجھے اپنول كى طرح فریند زنو میری اور حصوتی بهن کی مشتر که بین جن میں نادىينازىيرابعد سعدية مهوش صوبية آصفه شابين بروين اور بیسب بے وفا ہیں (غماق کردہی تھی) اور میری خاص دوسی (ارم روزینه) جو کہتی تھیں "امبر ہم تمہارے بغیر ایک بل نہیں رہ سکتیں" موسم کی طرح بدل کی ہیں اس کے باوجود میں ان دونوں کو بھی تہیں بھلاسکتی اور فوزیہ تو میری مسی نیکی کاصلہ ہے دوستوں کے لیے میں اتنا ہی

ہم نہ بدلیں مے بھی وقت کی رفتار کے ساتھ اے دوست دوستول کی بےوفائی اور کچھاپنوں بلکہ بہت پیارے ر شتوں نے اتنی تکلیف دی کہ دنیا سے کٹ کر رہ گئی۔ السلام عليم! قارئين ريرر اورا فيل اساف آب سب مجهوني بهن في محص بهت سنجالا اورمير اساته بهي دياليكن کوامبر بخاری برخلوص محببوں سے گندھا جا ہتوں بھراسلام مجر بھی ضدی اور تھوڑی بدمزاج ضرور ہوگئی ہوں غصہ تو ہر پیش کرتی ہے۔ ہمارا آنچل میں بہت می بہنوں دوستوں وقت ناک پردھرار ہتا ہے پلیز آپ خوف زردہ نہوں غصہ

موجائے۔صاف کو بہت موں جو بات دل میں مومنہ پر كهددي مول \_لوك مجهدمنه محيث كمت مول كيكن پیر پیچے (توجناب ہرکوئی میری طرح بہادر تعوری ہے) جوح پر ہوای کاساتھ دیت ہوں۔ جھے جا بلوس خود غرض خوشامری اور دو غلے لوگوں سے سخت نفرت ہے اور ایسے لوگوں سے دنیا بھری بڑی ہے اور میرا خاندان بھی۔ پلیز عزيزم ناراض مت ہو پاتو ہے ناآپ کو بہت صاف کو موں۔ خرکوئی ناماض موتا ہے تو مواکرے ( سے بمیشہ کروا موتا ہے ا) میں بہت مخلص مول کین میر سےساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے سوائے فوزیداورروزیند کے۔ ہرکسی نے ميرے ساتھ كوئى نەكوئى زيادتى ضروركى ہے اور بھى تك آ كيس بد ليس دوجارسادون وبدلحاظ بحى من كهلائى جاتی ہوں اور ویسے بھی میرے خاندان کوتو کھے زیادہ ہی شكايتي بي جھے سے (بھى اب اينے كريبان مى كون جمانكا ہے)لين محصاب رب ربورايقين ہے كيال نے میرے حصے کی محبت ضرور کہیں نہ کہیں رکھی ہوگی۔میرےدل میں کی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے کین میرے عزیز تو یقین نہیں کریں گے (نہیں تو نہ سبى)\_ تنهائى پيند مول اورآپ لوگ مند كے زاويے درست سیجئے تنہائی پند مونا اتی بری بات بھی نہیں ہے ويسي بهى بهى بله كله بهى چل جاتا ہے جولوگ مير ساتھ مخلص ہیں مجھے دل سے اپنا مانتے ہیں۔ان کے لیے تو میں جان جمی دے عتی ہوں (آزما کردیکھ لیجیےگا)۔ موڈی بہت ہوں (بل میں تولہ بل میں ماشہ) بلادجہ سمی کو تكليف نبيس دين كسي كي دلآزاري نبيس كرتي (احيمااحيما طالب الله حافظ ائی پند ناپند کے بارے میں بناؤں) اوکے جناب (آپ کا ممرآ کھوں پر)لباس مجھے شلوار میں اور براسا

( کیا کہا؟) خوبیاں اور خامیاں بناؤں ٹھیک ہے المینش پہندہاں کےعلاوہ کشرؤ بھی پہندہے۔ ڈریک میں صرف مینکوهیک سبزیوں میں کو محی منز باتی مجمی بس كهابى ليتى مول \_ چكن سے الرجك مول سخت نالبند ہے۔خوشبو بوائزن کی پہندے گلاب اور چنبلی کے پھول بہت زیادہ پسند ہیں اپن میلی سے مبت تو بہت کرتی ہوں لىكىن جب اعتبار توث جائے تو ..... سنجيده لوگ پسند ہيں نداق ایک صد تک اجھا لگتا ہے میں بنا اجازت کی کی کوئی چیز ہیں اٹھاتی کتنی گری ہوئی غیراخلاتی حرکت ہوتی ہے تا بغيراجازت كسى كى چيزين اشالينا اور پھرائي غلطي بھى تسليم نه كرنا حجو في بي بهت پسندي اور من في جنتي محبت الي بينج بهادر على سے كى ہے تا ج كى بجے سے تہيں کی ہے۔ باقی خواہش کے بارے بی تو آپ کیا ہوچھتی ہیں میلی خواہش کہ بہت ساری تعلیم حاصل کروں بہت كريزى مول تعليم كے سلسلے ميں بعض اوقات تو لكتا ہے کہ و عرساری و کریاں لینے کے بعد بھی میری تفکی نہیں مٹے گی (ونیاوی وینی دونوں تعلیم کے بارے میں کہدرہی ہوں) اورآ خری خواہش کہ آری میں چلی جاؤں اور در حسین پر جاسکوں۔ آری میراعشق ہے آری میں چلی بھی جاتی مر (بائےرے فالم ساج)ز ہر لگتے ہیں وہ لوگ مجھے جن كودوسرول كى خوشى برداشت نبيس موتى پليز مجھے كھوري مت جانے گی ہوں مجھے لوگوں کی بروانہیں ہے میں تو این آ کیل دوستوں قارئین سے بوچھوں کی کہ کیسا لگا میرے بارے میں جان کر پلیز ضرور بتائے گا جانے سے بہلے چھوٹی سی خوب صورت بات کہوں گی "ماز پر معولیل اس کے کہتمہاری تماز برجی جائے وعا کواور دعاؤں کی

دخسانه اختر بت آنچل اساف تمام قارئين اورآنچل كى تمام پريوں كو دو پٹہ لینا پند ہے۔ویسے فراک اور چوڑی دار پاجامہ بھی پیار بھراسلام آپل ہماراموسٹ فیورٹ شارہ ہے جوہم ہر پند ہے۔ کھانے پینے کی زیادہ شوقین ہوں زردہ بہت ماہ پڑھتے ہیں تو اس دفعہ دل نے کہا کہ چل بچہتو بھی اپنا

آنجل المحنوري

سب بھی بہت اچھالکھ رہی ہیں۔ تواب آتے ہیں اپن خامیوں اور خوبیوں کی طرف تو بقول عائشہ کا نات (جبنیس) باجی سدره (بھائی) اور فروا (فرینڈز) ان سب کے خیال میں یا پھران کی رائے کہدلیں میں غصہ بہت زياده كرتى مول ـ ذراى بات يربعرك جاتى مول محصايي اس خامی کو کنٹرول کرنا جاہیے (اللہ تعالی مجھے توقیق دے غصة خم كرنے كى )بقول ميرى بهن عائشاخر بث كے تم كيترنگ بھى بہت ہو (آخركار مابدولت كے سينے ميں بھى ول ہے۔ایک بہت بوی خامی سے ہامی کی نظر میں کچن میں جیس جاتی یار کو کتگ کے لیے تو میرا دل ہی جیس کرتا كرنے كو خوبی ہے بقول باجی سدرہ كے دل كى برى تبیں ہو بظاہر غصبہ کرتی ہو مگر دل میں پشیمانی ہوتی ہواور جلدی سوری بول لیتی ہو۔ بقول میری کزن نمرہ تنفیع بٹ کے آبی!آب دل کی بہت اچھی ہوجوآب کے ساتھ تھوڑا برا کرےاس کو بھی اچھائی میں جواب دیتی ہو۔ جی جناب بہت ہوگیا کہیں آ بلوگ بورہی نیہ ہوجاؤ اور آخری بات ميكاييا بالسيفا بالمستفسلك رشتول وبهى بهى دكهندوكيونك ا پول کے دیے د کھ قبرتک ہارے دل میں ساتھ ہی رہے بي اورانسان اندر ي وث چوث كاشكار ر بتا ب اوراس كارشتول برساعتباراته جاتاب سوايي رشتول كوجميشه خوشيول كاتحفيدي اوران كواذيت سي بيا كين في امان الله دعاول مين يادر تھيڪا.

تعارف بين وياة مم فابنا تعارف للصفاور بيني كى جسارت كرى لى مابدولت كانام رخسانداختر بث ہے ہم یا کچ بھائی بہن ہیں میرانمبرتیسرا ہےدد بھائی بڑے ہیں چر جھے سے چھوتی دو جہنیں ہیں۔ میں شاہینوں کے شہر سر کودھامیں پیدا ہوئی جھے فخر ہے اپنے یا کستانی ہونے پر مم تنول ببنس بي ايس اردوكي طالبات بي اورالمدللدكالج میں کافی عزت ہے لڑکیوں میں۔ کالج لائف بہت انھی ے ہم سب فرینڈزاسے بہت انجوائے کردہی ہیں میرا موست فیورث کلر نے ہے شاپیک کا بہت زیادہ شوق ہے۔یاک آرمی بہت ہی زیادہ پسندہ (یا کستان زندہ باؤ یاک آرمی یا تنده باد) - پهندیده جستیول میں حضرت محمد صلى الله عليه وسلم حضرت على اور قائد اعظم محمعلى جناح شال ہیں۔ پہندیدہ کتاب قرآن مجید ہے اور الله تعالی ك كمرك ديدارى حرت بول من الله تعالى يورى فرمائے آمن۔ دوئی ایک بہت مقدی رشتہ ہے میں کہتی ہوں دوئ کے بغیرزندگی کچھ بھی جیں ہے میری دوستوں من فروا اظفر مومنه عرف موسوعا كشرقاسم اوركا كنات شال میں اور ویسے کالج میں ہر کسی کے ساتھ اچھی دعا سلام ہے۔فروا میری بیٹ فرینڈز ہے اور بقول فروا کے مخسانه ميرى دوسرى دوستول كوبهى برداشت كرليا كرواور میراجواب بیے کہ ہراس دوست کو برداشت کرلول کی جو دوی کی بی غرض سے آئے مراسے بھی بھی برواشت نہیں كرسكتى جودوى كى آثر ميس دوستول كوجدا كرف آئ (اباسے تم میری خامی کھوخود غرضی یا .....)۔ شاعری کا شوق ہے تھوڑی بہت کی بھی ہے مابدولت رائٹر بھی ہیں۔ ہم نے اخبار جہاں میں بچوں کے لیے کہانیاں کھی ہیں اور عمران ڈائجسٹ میں بھی تھوڑا بہت لکھا ہے اے آر كالميرى كے نام سے \_ پنديده شاعر فراز ہاورا قبال تو بي بى تاية ف دى لسك بينديده رائترز مين نمره احمد نازيه كنول نازي اقراء صغيراح و فاخره كل شامل بي باتي



جیے باش کے بعد روح کی ہوتی آبیاری ہ بہاروں کے رخ پر بوں بیٹے کئی ہیں طائر محبت محبت ہے جیے حرا کی برسوں سے یاری ہے سال نوی آمریراحساسات كيا بهى آئين مين جاندكوارت ويكها بآب نيكيا بھی مل از برار پیڑوں کی شادانی پر بل بھرے کے لیے بھی غور کیا بآب نے کیا بھی سرت اڑ حدت سے قلیب دید ہے جماگا المنے كى كيفيت سے آپ كررے بيں كيا بھى قبل از طلوع آفاب تفق كى سرخى كاذا تقديمسوس كياب آب في كيابعي كسى طرب مبركيت كى كلاني مونول برسرسرابث محسول كي ساب نے اگرآپ کا جواب ہاں میں ہے قبلاشیا پ نے سال نو کے آغاز يرمونے والى لا محدود خوشى كوسى محسول كيا موكا وكر شاك يك ے کوئی نہوئی کیفیت تو آپ کے دل میں یقینا ازی ہوگی ہی الهام كى طرح بس مجمايے بى سال ورخ روش برتاز كى ي بخش ويتاب جيسيد كوكوني سحاب يكدم فيموكر كزرجا تاب اورجيس وح كاندر تلك روش كے كنبد بنتے علے جاتے بى اور جيے خنك برور موابارش كوقطرول كواسي اعدا تارتى سالس اورجي ٢) اس برس توالى بهت ى كاميابيان لليس جوتوقع سے بوه كر ثابت موتين ان من سرفهرست سوسل ميديا آن لائن مقابله جات میں حراکی واوطلب کار کردگی ہے اجمی بھی حال ہی میں ہونے والے شاعری مقابلے میں آن لائن اجالا کے توسط نمایاں کار کردگی پرخوب داد سمیٹی آپ کے ذوق نظر پر جو کرال نەكزر يىقويدە غزل بىجوفات كىلىمرى آپىمى برھيل-سکوت تیرہ شی کی ترجمانی تھا وجود ال كا فطرت وجدائي تما کورے کاغذ کی طرح پھپنا تھا جو خط محبوب کی نشانی تھا دور کہیں نمکین پہاڑی جبیلوب میں وہ تخص پقروں کی کہائی تھا



النوى مرية بكيادساسات وي ين اسسال کوئی ایسی بوی کامیابی جس نے آپ کے قدم چے عجآ پ کا ق قع ہے بدھ کر تابت ہوئی؟ £ 2016 مے جوآ ب کوامیدیں تھیں وہ سب بوری ہوئیں یا کھادھوری رہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جوادھورے ر باولاً تنده سال 2017ء يرمووف موتع؟ السال مصنف آ ب ومتاثر كيا؟ الم كل معنف كي تريد في إلى المن يرجبوركيا؟ المر 2017ء میں کون ی مصففین کے ممل ناول پر حنا 50100

مر 2017م من تجل من كياتبديلي و يكناجا بتي بي؟ النام كانتام روعرك الكسال منها مون جب جب عزيزى الحل حرابات كرتى ا اور کاستمل کے خالی ہونے یہ پی کی کیاسوچ ہوتی ہے؟ 2016 می خوب صورت یادیں جوآ ب قارمین سے شيتر كرناجا بي؟

☆.....☆.....☆

حراقريشي..... ملتان 2017ء کی آمہ پر عزیزی آنچل کی نذر

قلب و روح پر اک سرست خوشی طاری ہے تھے سے ملنے کی خوشی ایسے ہم پر واری ہے سحر چرہ دل میں بیہ کون خوشما ار آیا ہے دیمبر کی مصندی دعوب نکلی ہے احساس فرحت جادی ہے آج ول تھے نے مل کر اس قدر خوش ہے وقت شب تاروں نے کی جیسے جاند پر سواری ہے تیرے بدن سے پھوتی ہیں گلاب ہا محبت کی خوشبو کمن حذب سے محبوب کو یاد کرتی شخواری ہے

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



كرك دار بحاب ازاتا جائے كاكب ٨) كائد مل؟ جوكونا بيال موسي ان عاحر از برتاجائ جولغزشوں کی ہواچلی آئیس ہیتے کھوں کے غبار میں سپر دخاک کر دیا جائے آدھے اورے کاموں کو محیل کی سیرحی پر قدم برمانے کے لیے ہموار کیاجائے شب کی دہلیز پر کھڑےایتادہ خوابول كولجبيرى وتتليس سنادى جائين مسرتول كيسكول سياس كاول بحى بعردياجائ جوكاسه تشكول لي بربند ياسروشابرابول برايك وفي كالزي كے ليدن سيدات كرد في ہے۔ فکر و افکار کے باب تو ہیں بہت بچین میں جیسے کے خواب بہت ٩)خوب صورت يادي؟ آما! ان خوب تريادول مي عزيزى آ چل کومرفهرست ند کھول آو بدی زیادتی ہوگی اس برس میری تحریر آدمی روتی کی اشاعت اور پھر کویا سلسلہ چل نکلا اور ہم نے بھی ماہرک مستورین کا محل کی افلی تھام لیارس کے لیاق سمند ہے میں دریا کی طرح ہول تھے میں مو تميس مائے گا تو ميري رواني سے الك! تھے سے محروں تو احال کی موا ہے جسے ہو جائے کوئی لفظ معانی سے الگ اب چیده چیده بار بهاری حسین یادول کا شار کرتے ہیں اس سال مون والى محرش فاطمه ام طيفورم بناز يوسف تزبت آيي رضواندآ فآب ريحاندآ فآب عداحسنين المايدمردارالمايي فال قراة عين خرم ہاتمي بنت سحرآ مندر ياض آمند وليد انم خان عظمي افتخار ستاره امين ماورادعاعا تشمين كوثر نازمريم جها تكيرود يكر عصهوني محضربات چيت سرفهرست هيه سوشل ميذيا آن لائن مقابله جات برجیتنے والے و حیرساری کامیابیاں بھی خوشکوار یادول کا حصدر بين جن كالفاظ في المحدب لحديم يك دى ان مين محرم و مكرم سرمحمود ظغر إقبال مأحمى ابن رياض بنت حوا ام طيفور حيا بخاری آمنه ولید عظمی افتخار اور صدف آصف اولین ورج بر \_ ساكنت ريدرزى حوصلهافزائى محبت وستأنش بميشه \_ فیمی لی ہے جیسے جسم میں ریزھ کی ہڈی اتحریم اکرم چوہدری تميراتعبير آسيه شابين حافظه صائمه كشف انيلا طالب فابيه مسكان بارس شاه اقراليافت ايس كوبرطور أحم ساره زري نسرين على كوثر خالدكران شنرادى يرنسز اقو كوثر ناز فريده همعال روسمهان عائشه دين محمر صبالسيم ساره خان روثي وفا فائز وبهثي سامعه ملك يرويز طيب نذير لائبه مير دويعه يوسف فريحة شبير شائسته جث

يادول كى رات سيانى منزل کا مجربور یقین مشکل میں مجمی وہ آسانی تھا دھیان اس کا صورت بحرائی تھا وجود اس کا پائی پائی تھا ساعتوں کو مجمنجوزتا وہ ساحر حرا آ تھموں کی دل کش کہانی تھا جے پڑھ کرمحرم سرمحود ظفر اقبال ہامی نے کہا اوج

كمال ارفعت محيل إبهت خوب حرار ٣) حق بالكيابوجولياصاحب من حراس يح ناول لكصفى برى خوائش كى تك ودوجى بهت كى مرفاخته جيسى سبك رفارى کی لیبیٹ میں رہے عقاید کی وسیع پرواز کوبس دور دور ہے تاڑتے رہے کوئی تیس یارفلی نے ایک عزم عمیم کیا تو ہے کیا معلوم 2017ء مسال برقولیت کی میرلگ جائے اور پھروه دن مى آئے گااور عزيزى آچل ميں جگائے گالوں

وہ دن بھی آئے کہ خوشبو سے میری آ تھے کھولی اور ایک رنگ حقیقت میں جمو رہا تھا مجھے اوريد مى موسكتاب كرآف والايرسال يارس سعلادے جس كى يادے بلاوجه بےسب ول بہلار بتا ہے كيا سمجے؟ بس جب محى وقت آئے رب مومنا خير كى كھرى لائے أين!

م) یہ جمی کوئی سوچنے والی بات ہے بہال سرفیرست رفعت سراح كلبت عبداللدكور كميت بس بم

۵)فاخره كلي اورصائم قريشي كى اكثر تحريري مسكرابث كى آبثار بن كراترتى ربي (كون جانے كيا پيد الكلے برس مزاح من زيادة بين وتعور احصه مجمى دال دي)

وہ جب بھی ہنستی محلک الراکثر منگناتی کی بارسیں میرے ساتھ ساتھ چکتی ہیں۔

٢) نيكم شنرادى كالكبت سيما كابنت بحركاام مريم كاثريا الجم كاثميينه عظمت كانزجت آني كاحيا بخارى كااور اور اور بحى حراقر کیٹی کا بھی۔

ے) تبدیلی؟ بالکل ایک ایسے سلسلے کے آغازی صورت کہ جس مين مرحوم ومعروف مصنفين كي تحريرون براظهار خيال كيا جائے اور ایک بہترین تبرے کی صورت تحریر کا لب لباب قارئین کے سامنے رکھ دیا جائے مصنفین کا بھی کوئی منفرد سروے ہوتو لطف کا عزہ دوبالا ہوجا گاجیے تے بستہ رت میں

30 01014 آنجل الماحته ري

حراکے الفاظ کا چناؤ قاری کی توجہ سینے لیتا ہے۔ (حمیرا توسين) ع) حرالاجواب الصحى مين (خدىج عطابيث الدينتك ماسر) حرا بہترین محتی ہیں اردو بہت بہترین ہے حراکی آدمی رونی برده کریس بهت اداس موکی می-اس کے علاوہ تبھرے بھی اچھے ہوتے ہیں مرجمی بھی بہت زیادہ مشکل اردو ہوتی ہے جو کہ بچھنے میں جھ جے کا وڑھ مغز کوتھوڑی دفت ہوتی ہے باتی تو حرابہت بہترین مصتی ہیں۔ (مهنازیسف) آب اعماز لكمينوى مين مورسليس مين جينه مشكل الفاظ كا

استعال كريح ركوخوبصورت مصى بين قابل فقدر ب (فيض مريخ صاحب)

وبيد بنى نكايس المصافئ كياه والياف بي بربخو بي بحقايا آ کیل سے نسلک سب افراد کے لیے دعا وں کا دائم توشآ خرت

آپ کی ادنی می خاکساردعاوں کی طلبگار حراقر کیگی الایراآپ کے لیا تائی کہیں گے۔ گلدستہ معنی کو نے دھنگ سے باندھوں ایک پھول کامضمون ہوتو سورنگ سے باندھوں محايابي انداز المارا

كوثر خالد .... جزنواله ا)سال مهینه تاریخ جمیں بھی یاد ہیں رہیں او کوں سے یا چانا ہے،رہے احساسات تو نہم نے بھی خوشی سنائی نہ ہی عم منايالبذادل كاموسم أيكسار بتاب سهاناسهانا سكون آور البت كمريلوچيفاش اس سكون كواجازنے كى كوشش ضرور كرتى ہيں محر مم دحوال دارتقر مرول اور مختلف حربول سے اپنامن پسندول كا موسم تلاش كركيت بي حدونعت يزهر

٢) بهاري حدونعت كى كتاب "حوض كوثر" منظرعام بمآئى-٣)ميري باقى تمام شاعرى چھيوانا باقى ہے ابھى مرزاغالب ك مصرعول برلكسي شاعري جية "نبركسيم" كانام ديا بالنشاء الله2017ء ميس الميدر

2017ء کی امیدری ہے۔ م) رفعت سراج، فاخرہ کل بنمرہ احمد بحراقریشی ودیکر بہت

٢) ميں رسالے چھوڑ كرصرف قرآن برد هنا اور لكصنا جا ہتى

موناشاه شبنم كنول مريحه كنول مرورارم كمال أصى مشش منزه عطا عائش كشما في محما مجم الجم الحوال عائشهمد يقد الجدم كال فريح تنبير ملاله أسلم نارسول بأحى طاهره ملك رومانة قريشي سميه كنول سندس رفيق والشمريم فائزه بتول يروين أفضل ريمانوراورساربيسب محبوب من قار مین کے لیے ڈھیر ساری محبت اور لامحدود دعائيس كحايساياب رف بحى بينان كيف أفرس يادول مرسم كيجنبين جب بحى پرهول قلم برق رفتار بوجاتا ب اور کئی سجدہ شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ اب باری آئی ہے حاقریتی کی ان کے ساتھ جارا تعارف تبرہ نگار کا ساتھا مگر افسان نگار کے طور پر بھی انہوں نے بہترین کام دکھایا افسانے کا منفردسانام ال كے بعد الگ بيرائے مسسبق دي تحريرواقى يندآني ول ذن (صدف صف)

مصنفہ حراقر کئی کا شاران مصنفین میں ہوتا ہے جن کی کہانی پڑھتے ہی قاری بافتیاران کا نام یادر کھتا ہے جن کی تحرير من المحتلى محر الكيزى كاعضر نمايان بوتا ب يادر في والى مصنفین میں سے ایک اور یاد ہر کوئی نہیں رہنا (فاطمہ عبدالخالق)

حراكي تبعر بي حرير كوزنده حقيقت كى مانند عيال كردية بي ان كے الم ميں رواني لفظوں ميں جاشنى ہے (سعدمياء) حراقريشي آسان يرجيكنا مواايك وثن ستارا محرغرور يحربهي مہیں آدمی روتی پڑھ کرانداز ہ ہوا کہ تضرالفاظ ش بھی حراا ہے قلم كاجادو چلاعتى بي (سيده عروج فاطمه بخاري)

حرا قريتي ين كلصفه والول مين أيك خوش كن اضافيه بين مرضوع بران كي كرفت اعداز بيان قابل ستانش! عام قار مين كو ان کی تحر رفتل اور بوجل محسوس ہوتی ہے مگر وہ متروک الفاظ کو غيرمحسوس انداز ميس نئ زندگي ديتي جين جو بلاشبداس دور ميس قابل قدر مل ہے(این ریاض مایناز کالم نگار)

زندگی کےرائے پر جلتے ہوئے چراغ کی مانند ہیں آپ (ميراحوصله كشاجكنو حرمابدولت)

حراقریشی کےافسانے بہت منفر دہوتے ہیں۔ (منااشرف) حراکے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے آئیس سوچ سمجھ کر

حرائے پاں اتفاظ ہور بر مریم جہاتگیر) استعمال کریں تواوج کمال (مریم جہاتگیر) حرائے تحریر کردہ الفاظ قرطاس کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ساری بھی۔ حرائے تحریر کردہ الفاظ قرطاس کے ساتھ ساتھ دل میں ہے۔ حرائے تحریر کردہ الفاظ قرطاس کے ساتھ ساتھ دل میں ہے۔ رفعت خان)

ساتھ لائی ہے۔ ۲) الی تو کوئی خاص بات نہیں جس کا ذکر یہاں کیا جائے بمرسب اچھابی رہا۔ ٣) بہت سارے کام ہیں جواس ال شروع کرد کھے تھے

مردہ2017میں جا کریا پیشمیل ہوں گے۔ م) اس سال مجھے آئیل میں چھینے والے بہت سارے افسانوں، ناول اور ناولٹ نے متاثر کیا اس کیے خاص طور پر کسی

أيك مصنفهكانا ملكصنا مشكل موكار

۵) مجھے ساری فکفتہ تحریریں بننے پر مجور کرنی ہیں کوئی فاس تريد ان مريس

٢) ميس ينطي سال ميس عفت سحر طاهر سياس كل، اور صدف صف معل ناول يرمنا جامول كار

2) میں اللہ سے معافی کی طلب گار ہوں اور آنے والے سال میں اس کی طرف راغب رہنے کی خواجش مندموں۔ ٨) بحصال سال بهت المحصدوست ملے بحن كے ساتھ كب شب لكانے من بحصے بہت مزہ آتا ہے ان كى دوسى

مير ك ليخوبصورت ياد بن كرذ بن بن تازه بــــ میری جانب سے تمام اساف اور قارئین کو نے سال کی نيك خوابشات

هما خان.....لودهران

ا)خدا کرے بینیاسال ارض یا کتنان میں بسنے والوں کے کئے خوشیوں کا پیامبر ہو۔ سرزمین یاک میں بسنے والا ہر شہری خوشحال ہو۔

م) اليي كوئي خاص كامياني تونبيس جس كايهال ذكر كيا

۳) اس سال بہت ساری ایسی چیزیں رو کئیں، جیسے ابو ہارا کھر بنوارے ہیں، تھیکدار نے کہا تھا کہ دسمبر میں ممل ہوجائے گا اور ہم وہال شفٹ ہوجا تیں کے مگراب لگتا ہے کہ 2017 فروری میں ہی ہم لوگ نے تھر میں شفٹ ہوں گے۔ م) اس سال کوئی ایک جیس بہت ساری مصنفات نے متاثر کیا، جیسے راحت وفاء تمیرا، نازید کنول نازی، صدف

مول لبذا صرف جموف سليل، خط اورشاعري تك محدودر بهنا جابتى مول البية سرسرى جائزه ميس اكركوني تحرير مشش كرية ويكصاحائ كار

ے)سال بعدہی کیوں ہر بل عمل کی کی کا احساس ہےاور

توبہ ہریل جاری ہے۔ ۸) بس" حوض کوڑ" رسالوں کی سہیلیاں خاص کر سنبل مك اورطا بروعندليب كانبول فيرابط كيار

فرح بهڻو....حيدِرآباد

ا) سال نوكي آمد يرالله عددعا مالكي مول كديد نياسال صحت و سلامتی این اور سکون سے گزرے اور ہم سب یا کستانیوں کے لئے سعاوت والا اابت ہو۔

۲) اس سال کواکریش کامیابیوں کا سال کہوں اپنی ذات كے حوالے سے تو بے جا نہ ہوگا اللہ نے بہت كرم كيا اور ميرى تحريرول كوبهت يذرياني في

الله الله الله الله الله الله المراحق مول اورميري اميدول سے بور مراس نے مجھے2016 من وازا ہے محمداللہ ٣) اواورے کام تو زندگی کے ساتھ بورے ہوئی جاتے

ہیں میرامانتا ہے کہ ہرکام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ ۵)فاخرہ کل کاذرامسکرامیر ہے گمشدہ میر ایسند بیدہ رہا۔ میں بنجیدہ تحریروں کی شائق ہوں استی مسکرانی تحریریں مجھے ذیاده مرهبیس دینی<sub>س</sub>

٢) 2017 ميں پڑھنا تو بہت منصفين كوجاہتى ہول اپني تحريرين بحى يحكهت سيما فاخره كل صدف آصف اوربهت لمبي كسك بي جن كويره مناجا مول كي\_

ے) آچل آیک بہترین ڈایجسٹ ہے یہ بالکل کمل ہے جائے مراللہ کا کرم دہا۔ تبدیلی تو وقت کے ساتھ آئی جاتی ہے۔

٨) سال كزرجانے سے بى كېيى بىلى نفى كىك كىك كىك منك آ محروص على حمام الله المساكم المرامزي فيركر 9) كزر جانے والا بورا سال الحمدللد بہت خوشكوار ياديس حجوز كميا مجصه ماشا الله بهت خوشيال مليس بهت خوب صورت یادیں اس سال سے منسوب ہیں کافی اچھی رائٹر دوشیں فیس یادین ان سال سے سوب ہیں ہی اور طمیس نے افق آصف، اقبال بانو اور کھے نے لکھنے والوں نے بھی۔ یک کے توسط سے مجھے ملیں میری غزلیں اور ظمیس نے افق آمیل مارچار کا حصہ بنیں جس کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ آ کیل اور جاب کا حصہ بنیں جس کی مجھے بے صدخوتی ہے۔ صباء خان .... ڈی جی خان ۱) نے سال کی آمر کھاواس اور کھے خوشی کا احساس اینے

(ارم سعدیہ) خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ سائيكا ترسث وارد ميس كزاري فني أيك رات اور دسمبركي صفيرتي آدى رات كوعران بعائى كالميس وارد تي نشر كراز بالل من خفل كنا (سعديك باته ميس استرى ارم كاداتيس بالنوم بيرا بهت ساراسامان معقل كرنا اور مريضون كابار بارجميس مركر ويجينا نشر کی بیک یہ جاول چنوں کے ساتھ انگل کے جھری جی الفانا) يد المح جنهيس من بعلانا جامول أو بمى بين بعول عتى-حِیا چوهدری.... ملتان ا) عین ممكن ہے كہاس في سال من مجھے ميرى كھوكى ہوئی منزل کل جائے۔ ۲) جی میں نے اپنا ماسٹرز بوے شاعدار تمبروں ہے ياس كرليا-سا بہیں اس حوالے سے تو کھے کہنا مشکل ہوگا ، کونکہ بہت کھے ہواجی ادعورا ہے۔ مم) میں آنے والے سال میں بہت ساری لکھنے والول کو آ کیل کے صفحات میں دیکھنا جا ہتی ہوں۔جن میں خاص طور پر ناكلهطارق اقرام غير شازيه مصطفى اورصدف صف شال بي-۵) کسی ایک کانام تو جبیں لکے علی مگر بیضر در کہنا جا ہوگی کہ الی تحریریں چند محول کے لیے بی سی، چرب پر محرابث بمعيردي بي جوكهال رُآشوب دور مي نفساعسي كے عالم م عند س ٢) يس اس سال ناكله طارق اورصدف آصف كي كمل ناول پڑھناھا ہتی ہوں۔ 2) اس ال آلیل می کهانیون کامعیار مزید بلند واور یهال صرف چند لکھنے والوں کی اجام یوداری نہ ویلکہ سب کو موقع کے۔ ٨) اعبي في سال بنا ، تجه من نياين كياب؟ برطرف خلق نے کیوں شور محار کھاہے روشني دن كي ويي تارون بعرى رات ويي آج بم كنظر آنى بمرايك بات وى ۹) مجھے راحیل شریف کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں نے متاثر کیا، نے آرمی چیف سے محل میں امید ہرسال نوکی آمدیر یمی وعاموتی ہے کہ اللہ میرے ملک اور ملک

ے)وقت کس قدر تیزی ہے گزرجاتا ہے۔ ٨)ميري بدى بهن كے يہاں كافى سالوں بعداولاد بوكى تواس دن امى ابوكى خوشى كاجوعالم اب بھى يادآتا سے تو ميں مسكرا د ين جول\_ میری جانب سے سباو کول کو نیاسال مبارک ہو حويريه ثناء .... ملتان ا) سال وي آمد پرمير حدل من مي كوتي خاص ميلنگونيس جاكيس لمى جلى كيفيت ميس بجيل سالون كي طرح سال توكزر بى ٣) اسمال ميري ايم ايس سائيكالوجي كي وحري كمل جوتي جومیں نے بہت اچھے تمبروں سے پاس کی بیمیری توقع سے ٣) جي 2016 ميس جو جھے اميد ين تھيں وہ الله كے فضل وكرم سےسب بورى موسى ايم قل سائيكالوجى ميس ايرميشن لینے ی خواہاں می اور امید سی موجائے گا (ہوگیا) اس کےعلاوہ جوكام الجمي تك المعورابوه ميرى يره حانى في تعلق نعيث جو السال مجديرالمرك وجهد مرااورا تنده2017 من يورا كرتے كى امير الفتى مول م) اس سال مجھے جس مصنف کی تحریر نے متاثر کیاوہ نازیہ کنول نازی کی شب ہجر کی مہلی بارش ہے بہت عمدہ انداز بیاں ان كاوران تحرير في محصة الجست خريد في مجود كيا-۵)صائر قریتی کی تربیانازی پیا-٢) نادىيا حرصدف آصِف نداحسنين فاخره كل نازىيكنول نازى ان تمام مصنفات كم المال تاول يرد صناحيا موس كى-م) آ چل کے تمام سلسلے بہت زبردست ہوتے ہیں ہر اسٹوری ناواٹ ایک سے بڑھ کے ایک ہے میرے خیال کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی تہیں ہوئی جا ہے پورارسالہ

رِفیکٹ ہوتا ہے۔ ۸)ہم کیسی خفلت کی زندگی گزار ہے ہیں زندگی اللہ تعالی کی دی ہوئی ایک خوب صورت تعت ہے لہذا اس کوای کے ورقف كرس اورقرآن سنت كے مطابق زعم كى 9) و سے تو مادیکمی کے گزرے دوسال ہی خوب صورت

كيتمام لوكول كوايخ حفظ وامان ميس ركھے اور جماراوطن مزيد

آپ لوکوں کے لیے وہ اتن اہمیت کی حال نہ ہوں۔سال کا آغاز شاعدارتها، يهلي بي مهيدي مي ايك معلومات عامدك مقابله مين تيسراانعام حاصل كياء الحجل سميت كى رسالول ميس شاعری شاتع ہوئی،بطورسینئر نائب مدیرہ ایک ڈائجسٹ سے تعلق جزا، بی ۔اے کے سالانہ امتحانات میں مہلی ڈویژن حاصل کی ، ایک افسان اور ایک مختصر آر تکل شاکع موے ، زندگی کا بہلا انٹروبوشائع موا اور بھی بہت ی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں سمیتیر\_(مبارک ہوں)

جواب الحمدالله ١٠١مير ع ليے بہت الحماثابت موا-ببت ی کامیال اورخوشیال نصیب موسی می که کام اداورے جى رىاور كى اميدى دم بھى تو دكئيں مى جائى كال سال بہت ی کہانیاں لکھ کرآ مجل میں جیجوں تا کہ جلد از جلد شائع ہونے کی باری آئے لیکن مجھے انسوں ہے کہ میں زیادہ تبیں اکھ کی قام کی رفتارو ہیں۔ابارادہ میں ہے کہان شاء الله ١٥١م مين وهسب مي حولكصول كى جوزين مين تقلبلي مجائ

جواب، بول توسی لکھار ہوں نے فلم کے ساتھ انساف كياليكن مجصطلعت نظامي عرشيه مأتحى اور نأدبية فاطمه رضوي كي مريول في سب سيذياده متاثر كيا-

جواب ١٠٠٤ بات يه ب كر جي الى دراكم بى آتى ب، زياده تربس مسكرانے يہ بى اكتفاكرتى موں اس ليے كسى بھى مصنف كى تحرير السي توجيس آئي البته اكثر تحريري يزهة موئ چرے رسم محيل جاتاب

جواب ٢: ١٠٠٢ مس طلعت نظامي اور فاخره كل معمل ناول برصنے کی خواہا ں ہوں \_طلعیت نظامی موضوع کا چناؤ بہترین کرتی ہیں جبکہ فاخرہ گل تو کہی تعریف کی محتاج نہیں ہیں۔ماشاءاللہوہ جو بھی مصتی ہیں کمال مصتی ہیں۔

جواب ، مير يزويك آلك اليك اليا والجسث ب جے کسی تبدیلی کی ضرورت جیس۔ بیائی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ تا ہادراتے ہی سب کول میں کمر کرلیتا ہے۔ جواب ٨ : گزرتے وقت کے بارے میں جب ج مول تو افسرده موجاتی مول\_مس بھی بھی خود سے اورائے کام ے مطمئن نہیں ہو یاتی، میں اب تک اینے اس دنیا میں آنے ك مقصد كوبيس كموج سكى ، من بهت كي كرنا جا اتى مول كيكن اب تک ایک چوتھائی کام بھی نہیں کرسکی۔ ہر گزرتا سال اس

ترقی کی راہ پر گامزن ہو، دعبرے گزرنے پرد کھاور الل محی ہوتا ہاور نے سال کا مدیراللہ کا شکر بھی اوا کرتی ہوں کے ذعر کی کی

مہلت میں اضافہ و کیا ہے۔ ۲) مجموعی طور پر بیسال میرے لیے کامیابی کا سال نہیں تفامال اسسال نيجنك كرف كالجربهوا

س) بال والتي 2016ء سے بہت اميديں جرى تعيس مر افسوس وہ بوری مبیس ہوسلیس، اللہ سے دعا ہے کہ 2017ء میں ادهورےخواب بورے موجا میں۔

م) ماشاء الله سارى مضعفين بهت اجمالكوري بي مجمع عائشة ورمحري فرين بهت المجي لكيس

۵) ویسے تو زیادہ تر سجیدہ موضوعات پر لکھی تحریریں ہوتی ہیں صائمہ قریتی کی تحریریں کچھالی چھللی ہوتی ہیں۔

۲) ساتها سوال ميد يستوبهت ساري سينتر رائترز لكهدي میں اللہ کا مسکر ہے اکثر رائٹرز اسلامی نقط تظرے لکھورہی ہیں بہت خوشی ہوتی ہے نیورائٹرز میں بھی عائشہ نور محد کی تحریریں ير صناحا مول كي-

2) میرے خیال میں تو آ کچل کوسی تبدیلی کی ضرورت ميں سارے سلسلے بہت اچھے ہیں۔

٨) زعر كى سے ايك سال كم موتے ير طال تو موتا ہے اور نے سال میں کوشش ہوتی ہے کہ دلوں کو ہر طرح کے مطل فكوب بيصاف كرليس اورزياده سيزياده نيب كام كري تا كه اللي زندكي مين مثل راه بن جائيس- باقي توفيق تو الله كي

طرف ہے ہوئی ہے۔ 9)2016ء ہے متعلق میرے پائ شیئر کرنے کے لیے ويجبس موعاؤل مين بإدر كمي كالتدحافظ

عريشهِ سهيل..... كراحي جواب إ سال نوى آمديدل من بهت ي اميدي حاك جاتی ہیں بخوش کے ساتھ ساتھ بہت ی آرزو میں اور تمنا میں دل میں محیلتی ہیں کیکن ساتھ ہی دل بہت اداس مجمی ہو جاتا ہے۔ ہرسال جشن کے نام پہ ہونے والی فائر تگ سے بہت ے اوک جال بحق وزحی موجاتے ہیں۔ دکھ موتا ہے بید مکھ کرکہ ہاری قوم میں اتنا شعور میں ہیں ہے کہ خوشی مس طرح منائی

چوہ۔وہ کامیابیاں میرے لیے تو بہت بڑی تھیں لیکن شاید

بات كاشدت باحساس دلاتا بي كرندش اللدكوراسي كرسكي اورنہ ہی اے ارد کرد کے لوگوں کو۔ بھی بھی جب خود احتسانی كي كمل مي كزرتي مول تو اندازه موتا ب كدند مي ايك الحيى مسلمان بن على اورنه بى انسان\_

جواب ٩: جيما كهيس نے يہلے بتايا كـ١١١مر كي بہت اجھا ثابت ہوا یمی وجہ ہے کہ بیسال میرے کے بہت خوبصورت بادي جمور كرجار باب اسسال سے وابست تمام يادي يهال لكستامكن جيس بحريمي كي وحرير كردي مول-اس سال میں نے وہ سب حاصل کیا جومیرے وہم و کمان میں بھی مہیں تھا اور سب سے زیادہ خوتی میدد مکھ کر ہوئی ہے کہ میرے والدين نصرف محمد عنوش بيل بلكماليس محمد يرفز بحى ب-صالحه عزيز صديقي..... كراجي

ا) بس الله تعالى سدعا كرتى مول خدا كريمير عاطن یرکوئی نا کہانی مصیبت شآئے جیسا کے شروع سال اور جاتے ہوئے سال میں اکثر ایسے حادثات ہوجاتے ہیں جونہ بھی محو لنوالي وتي

٢) جي بال بيسال ميرك ليخوش كا پيغام كرآيا میری بینی اور مینے نے اپنی تعلیم ممل کی اور میں مجدہ فتکر بجالاتی التدتيرالا كهلا كالمشكري

٣) بإبابانسان خوابسول كالبتلا بالك خوابش يوري نبيس ہوتی کہدوریجم لے لیتی ہے یکی جال ہمارا ہے میری دلی خواہش ہے کہ میں بچوں کی کہانیاں جوالسی ہیں اِن کو کتابی شکل مِس كِيا وَك، ان شاء الله السال متوقع بالرآب لوكول کی دعا تیں ہمارے ساتھر ہیں۔

٣) ارب واه نيكي اور يوجه يوجه مين اين كمشده مصنفه بهن کبنی غزل کا کمل ناول رہومنا جا ہوں گی جو ماتھینا کھنے کے میدان میں چی ہیں۔

۵)جب میری کہانی کو چل نے سہارادیا تو میں بچھ کی بیدہ ماں ہے جس کی جھاؤں میں معصوم اکھاری برورش یاتے ہیں اور حوصلمافزائی سے بردھ کر کیا صلیل سکتا ہے بھی کہا ہے کسی نے کسی چیز کوپانے کے لیے ہیں اس مران میں جو ہیں۔ جس کا جھے تا جاساس ہوا میں ناحق ادھر اُدھر ا آئیل آپ جسے ہودیے ہی رہنا جھے اچھا لگتا ہے تیرئے کچل صرف ام مریم اور عشنا کوڑ کے کمپلیٹ ناول چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے (میں جانتا ہوں یہ پوری ہیں ہو کئی کیکن دل کا کیا سی چزکویانے کے لیے ہمیں اس کی گہرائی میں جاتا پر تا ہے

٢)زندگى كالكدن جاتا بول دل اداس موتا بادرسوچى

مول بيدن كرارااس من من في في كيا كمويا كيابايا، اى طرح دن مہینوں اور مہینے سال میں تبدیل ہوجاتے ہیں بوری زعد کی کا احاط کرنے میں مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی موجاتی ہے میں نے کسی کے ساتھ براسلوک تونہیں کیا اسے بین بھائیوں کی ولآزارى تونبيس كى ياجاني انجاني من ابنا تكبرجيها لهجرتو تہیں استعمال کیا میں معافی مانگنا جا ہوں کی ان سب سے جن کو میری بات سے میں پیچی ہو۔

2)جی ہاں بیسال مینی 2016ء میری زندگی کا اہم سال تعامیں اس سال این بچل کے ساتھ یا کستان ٹور برگئی تھی جہاں ہم نے بالا کوٹ م کاغان الولوسر لیک کےعلاوہ و محر تفریحی مقامات كى سىركى جويس بمى تبيس بمول عتى بديل ميرى يادول كاته بيشدي ك-

سمهان آفریدی ..... دُسکه ا) نواير كروالے سے كھ پلان ہوتے ہيں، كھ خواب

ہوتے ہیں، کھامیدیں ہوئی ہیں جوہر نے سال میں بورے کرنے ہوتے ہیں ، مرزندگی اتناحسین موقع کب دیت ہے کیہ برخوابش يورى موسوال حوالے ساللد سايك يى دعاموتى

ب كدوه ايخزانے سے يرى خوائش يورى كرے ۲) میراانٹر کارزلیہ آیا، جومیری خواہش سے بہت اچھا تها، مجصة اميد بي مبيل ملى كهيس ياس مول كالميكن والدين كي دعاؤل اورائی محنت کاصلیل کیا جس کے لیے میں اللہ کا بہت فتكر كزار مول\_

٣) تج بناؤل تو 2016ء بہت مجھ سکھا گیاء کے بوضے کا حوصل بهادري ميرسب مكماكر كميا ، جبال تك بات عاميداور خواہشوں کی تو مچھ پوری ہوئیں اور کچھ 2017ء میں بوری كرنے كاعبدديا، اب يمو 2017 كتنى بورى كرتا ہے۔ ۴) سباس كل، نادىيە فاطمەر ضوى بىلنى قىبىم كل، غضيا كوژ سردار، اقراصغیر، صائمه قریتی، نزست جبین ضیا، فاخره کل، رفعت سراح اور نيورائشرز خصوصاً سحرش آني-۵) فاخره کل کی ف سے فیس بک، صائمہ قریثی کی

آنجا الماجنور

2)2017ء میں آنچل میں بھی تبدیلی جاہتا ہوں کہ پرانی رائٹرز بھی حصید لئتی رہیں اور نئی رائٹرز کوموقع ملنا جا ہے، اس کے علاوه وآ فحل ممل رفيك ي تفارع سعيد بهت مزهآ باير حكر

٨) سوچ نبيس دعا موتى ہے إے الله ياك آپ كى ياد ہے جو خفلت کے بل اس سال میں گزرے اس کا دوبارہ موقع مت دینا2017ء پس۔

۹) بہت ی یادیں ہیں سوئیٹ ی الک شیئر کرتا ہوں، ہوا مجھ یوں کے عیدالفطر پر میں نے اور میرے کزن نے آؤ تنگ کا بلان بناتاليكن بابانے اجازت مبيس دى،ان كاكبنا تھا كرعيد ير رش زیادہ موتا ہے اور بائیک برا یکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن میرے کزن کونہ جانے کیا سوچمی حجت سے بولا تایا ابا تھیک ہے ہم مبیس جاتے وہاں مرمیرے دوست کی امی بمار ہیں عید سے چندون پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی اگرآ ب اجازت دیں تو ہم ان کی عیادت کرآ میں عید کادن ہال کو مجى اچھا لكے كا اور ميرے بابا تھمرے مدردى كے ديوانے، بولے تعکی ہے جاؤ محرآ ٹائم سے جانا، چرکیا جناب خوتی سے ہارے یا وال زمین رہیں تقبرے، وہ کہتے ہیں تا کہ چورچوری ے جائے میرا بھیری سے نہ جائے جب نکلنے لگے تو میرے منهب بلندآ واز عالكا ولى ابنا فون توافعاد تصورتيس لني كيا وہاں کی۔ پھر کیا جناب بابانے بکڑ لی ہماری چوری اور پھر خصہ كرنے كي مر مارى سيورٹر دادواس وقت كام آيس مشام ے پہلے کمرینینے کی شرط پر ہمیں اجازت ل کی، مرہم بھی جنابشام ك بعدى كمريني بالإلإلا

صائمه مشتاق ..... سرگودها

ا) ميرے ليےسب سے بدى كامياني يوسى كدكران اور آ چل کی وجہ سے مجھے پہچان ملی اور سب سے بردھ کرمیرے کیے بیری کامیانی ہے کہ جارے خاندان میں کوئی جھی الرک جاب وغیرہ میں کر ملتی کیکن میں نے اپنا بیونی پارلر بوتیک اور ٹیوٹن سینٹر بنایامیر سے کیے سیبہت بڑی کامیابی ہے۔

٢)2016ء ميس كهاميدين بوري موني بين اوراجعي كه ادھوری ہیں میر ہےادھورے کام جورہ کئے ہیں وہ یہ کیدوسال ے ایک ناول لکھر ہی ہوں لیکن اہمی تک ممل نہیں کریا رہی لیکن انسان جا ہتا کھاور ہے اور ہوتا کچھاور ہے جو خدا کومنظور

ہوگاوئی ہوگا۔ س) کسی آیک کالکھوں تو دوسروں سے تا انصافی ہوگی۔ اقرا

٣) فاخره كل كى تحرير جولائى 2016ء يش يزهى اس كانام

۵)2017ء میں صائمہ قریتی نمرہ احد تکہت عبداللہ، نازیہ كنول نازى بميراشريف طوركو پرهناچا جتى ہوں\_

٢)سال كاختام ردكاتو موتابى كيكن يددرتكا نظام ہے اس کوروکنا ہارے بس میں بیس سال کے اختام پر سوچتی ہوں کہاں سال میں، میں نے کیے مل کیے کی کوتکلف توجيس دى سى كوميرى وجه على كوئى يريشانى توجيس مونى\_

2)2016ء کی خوب صورت یادیں بہت کم بی بیں ہال 2016ء جنوری میں میرے دادا ابو نے (میال منظور حسین) عمرے کی سعادت حاصل کی تھی تو سارے خاعمان والے امی کے ہاں جمع ہوئے تھے بہت مرہ آیا تھا وہ دن آج بھی میں یاد كرول تؤبهت خوش بولي مول كيونكهانسان ايني زندكي بيس اتنا مصروف ہوگیا ہے کہ کسی کے ساتھ ملنے کا وقت ہی جیس ہول

سی موقع پرسب کا اکٹھاہونا بہت اچھالگتا ہے۔ ۸) 2017ء میں آنچل میں، میں بہتبدیلی و یکھنا جاہتی مول كمآ رنستول وغيره كالبحى انثرويول لياكرين اورجس كاسب ت زياده اجها تبعره موكاس كويسرًا ف دامنه كا ناتش دياكري بيقار تين كے لئے كمدى مول\_

اقرا مزمل، آصفه دائود.... ظاهر پیر ا)سال وى آمريكى احساس مواع كرة خرت كاسال السال بعى بهت كم كياب

٢) ہم نے جو بھی آئیل میں اکھا ہودہ اگر شاکع ہو کیا تووہ

ہماری سب سے بردی کامیابی ہے۔ س) کچھو پوری ہوگئی کچھ باقی ہیں آ کچل اور حجاب میں کمل ناول كلصنابه

٣) اس سال جس نے ہمیں متاثر کیا ہے اقراصغیر احمد، تكهت سيمار

۵)جس مصنفه نے ہمیں بننے پر مجبور کیاوہ ہیں صائمہ قریتی،امایمان قاضی\_

٢)2017ء ميں ہم سميراشريف طور، ام مريم، سباس كل، صائمہ قریشی کو پڑھنا جا ہیں گے۔ سے کھا وار ناولوں کے صفحات بڑھا کیں۔

٨) ہمارى جوسب سے برى خواہش ہوه اس سال مجى

بوری جیس ہوئی، حج وعمرہ کی سعادت ہمیں اللہ تعالی نصیہ كريم من ال

9) 2016ء میں پہلی بار میں نے 12 رہے الاول کا میلا كرواياب بيبهت بى خوب صورت ياد بيمر ك لي اقرا لياقت.... حافظ آباد

ا) کیا سوال ہو چھ لیا آپ نے نئے سال کے متعلق احساسات ہر بارعلیحدہ ہوتے ہیں بھی خوشی بھی عم اس دفعہ بہت خوش موں وجمعلوم بیں (كلّا ہے كوئى برى خوشى طنےوالى هے) نوایز کے احساسات مجھلے سال بہت عجیب تنے مارنگ شود کھتے ہوئے جلن کی بات پہندا ٹی کہ نے سال کے لیے كول سيث كروانبيس لكه لواور جب سال جانے كي و ديكموكيا كياماس كياب بس في ايا كيا15 كول سيث كياورة ب كوجراني موكى كما كحل من لكي بيسوالات يدعة بيات ياد آئی ڈائری تکالی تو بس کول واقع ہی کول ہوئے ہے تھے جناب پھر كہا جو مائز كول تقے وہ يا يك دن يل حاصل كيے اور آئندہ ایسکام کرنے سے پناہ ماتی (جوکر نے بیس تھے) اب احساسات بہت المجھے ہیں کونکرسنا ہے جنوری میں مارافن فيتر اور مارج من أورجانا عقد تمسوا بكسائند\_

٢) سوسيد الي كوئى كامياني مين جوميرى توقعات \_ بر حرابت مولی موطر خدا کا شکرے کال نے ہریل خوشیوں سے بحر بورد یا اور کامیاب بنایاس کاجتنا بھی شکراوا کروں کم ہے ميرے كيے ميرااللہ بى كافى ہال كى نفرت سے بروكركى کی مدہبیں خدا تمام انسانوں کی دلی نیک خواہشات بوری كرےاور مجھے ميرے مقاصد ميں كامياب كرے مين اس كعلادهميم معيد سدابطه بحال كرائ مين وترس جاتى مول ان سے بات کرنے کو۔

٣)2016ء سے بہت ی امیدی تھیں بعض بوری ہوئیں اوربعض ادهوري روكتيس أنجل ميس افسانه كلصناحيا متي همي جو بوجه وقت کی قلت ممکن ہیں ہوا امید ہے 2017ء میں مجھے بہت محنت کرنی ہے پوزیش کینی ہے اور با قاعد کی سے نماز پردھنی

عظمیٰ شاہین نے بہت متاثر کیا انہوں نے قلم کاحق ادا کردیا

ہاں کےعلاوہ حجاب کے تمام افسانہ رائٹرزنے کمال لکھے۔ الندأتيس مريدتر قيال اوركاميابيال عطافرهائ

۵) مجھے نبایت ہی افسوں کے ساتھ کہنا پر رہاہے کہ کا میں اس سال کوئی ایس تحریبیں تھی جس نے مجھے بننے پر مجور كيامو مرفرة تقيداور تعريف كاحق ركفتا باورالحمد للما كحل في میت سب کودیا ہے،آ کل کوالی تحریری ضرور شالع کرنی جاہیے جو چندلھوں کی خوتی کا باعث بنیں اور ایسے رائٹرز کی خوصلاافزائی کرنی جاہے سیدہ غزل زیدی پلیز کم بیک قلم کے ذربیع جهاد جاری رهیس\_ میسیده غزل زیدی مرا قریشی، هملی شاہین سے بہت متاثر ہوں اور نمرہ احد تو موسٹ فورث ہیں فائزہ افتار بہت بہترین رائٹر ہیں میں کل کے صفحات يرنمره احمدكود مكمناحا متى مول اس كے علاوہ سيدہ غزل زيدى اورام مريم كوويلذن آب تتيول ضرور آسيل مي انترى وسدي بليزآ في غره يوسف-

٢) ظاہری بات ہے لائف كاليك سال كم مونے كاوك منيس موتابال وكه بيكدلائف كاليك سال كم مور بإسبخوشي مجى ہے کھا چھے کام کے لیکن برے کام بھی بہت کے لیکن اللہ كريم سے دعا ہے كمآ محدہ سال زيادہ سے زيادہ نيك اعمال كرنے كي وقي عطافرمائے۔

میرے کناہ ہیں زیادہ یا تیری رحمت کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے بس اميد ب كمالله معاف كرف والإجمعاف كرد عكا ان شاء الله مي جائي مول كه من با قاعد كى سے تماز اواكرول الله مجصاس كى توقيق عطافر مائ ايك بات كى بهت خوشى موتى كيميم حناركيل بن كى اوردك يدكميم سمعيد بم سے ملے بيس آئيلاً عندهال يكالميزميم

2) كيابوجوليا آپ كذميموريز توبهت ساري بي ليكن ایک آپ کے گوٹ گزار کرتے ہیں کہم چار کزنز نماز پڑھوای تھیں اور بھائی نے پوچھا سات رویے کس کے ہیں میز کے ینچے سے ملے ہیں تو ہم جاروں کی جاروں نے نماز توڑ کر متنعفراللہ) کہا ہارے ہیں چرکیا ہواسب کے ہس ہس كهاس سال ميرى كزن عزه بهت جلدا بإمقام بناكى ان كيديث بسيل بريخة اورجم جارون شرمنده متعلقه شرمندى شاءاللداورميم معيد وگرى كائج جلال پورآئيں۔ شاءاللداورميم معيد وگرى كائج جلال پورآئيں۔ س) ہرمصنف بى بہت اچھا ہوتا ہے كين مجھے تراقر لي اور معاف كرے ) خوشياں تو كافي مليس الحمداللد الله مزيد دے آمین،آپ کو بھی اور جمیں بھی چلیں جوابات زیادہ لیے نہ ہو

كانام ليهادوس كساته زيادتي موكى تمريم بمي كسيكر بحي ساوربات كدوجارنام ايسي

جنهيس بعلانا بحى جابول وميس بعلانه سكوب ۵) بدذرامشكل سوال بيجمين ذراهم بي سي ناول يربكن

آئی ہے۔ ٢)2017ء میں بہت ی رائٹرز کے باول پڑھنا جا ہوں گی ب سے پہلے تو ای سمبراشریف طور سے ممل ناول المعواہے، عشنا کیر کوچھی بکڑیے، نادیہ جہانگیر، سائرہ رضا، تمیراحمید، ناياب جيلاني بنبيله عزيز عفت محرمة سيمرزا يحوني أيك أيك توناول ضرورتك واسية الرايساكراياتو (بيدل سيكاموا). ٤)2017ء من كل من تبديل كوني خاص تبيري

کون ک بات ہے تم میں اسک الت اليحم كيول للت مو؟ دماغ ایک م خالی کی ثین ڈے کی طرح جسے بجانے پ خالی بن کا احساس موگا اور کچھ می کیس ہرخیال، ہرسوچ پر برف یر جاتی ہے کیونکہ کزرے برس میں بعض چیزیں بعض یادیں مونی بی اسی بی جارمرد کردینے والی۔

لتني سارتك بيوندكي ٩) ہر گزرنے والے دن میں کھے نہ کھا چھا اور برا موتا ہے ادر برائع برباد كاموسم تقبر جاتاب يحديادي تودل كوكد كدان والی ہوتی ہیں جن کے تصور میں آئے بی رک وجال میں مرستی ی بی کیفیت طاری موجاتی ہے کھے منگناتے لکتے ہیں سرکوشیاں ہوئی ہیں قبقہ کونچتے ہیں دل دیران میں رنگ بر لکے پھول کھلنے لکتے ہیں بہاریں قص کرتی ہیں مربعض یادیں ساری رعنائيوں كونكل ليتى بين خزال كى طرح بين نا خوب صورت یادی، بہت خوب صورت بھی ہیں، بناؤں کی مرا سے بیس اے سی اوروقت کسی اور ملاقات کے کیے اٹھار کھتے ہیں۔

وكحم چيزين اور بالتين رازر بيندين نامجهاب محلي كتاب تو تا بنائیں بعض کتابیں تھلنے کے لیے ہیں بندر ہے کے لیے ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ خاص وقت خاص لوگوں کا ہونا

(جاریہ)

فائزه بهتی ..... پتوکی ا) پہلے سے خدوخال ہیں نہ پہلے سے وہ خیال ہم آیک سال کے اندر کتنے بدل کئے جهال تك احساسات كى بات بوايك دم سرد، جامد دمبر جنوری کی صفرتی اواس شاموں اور راتوں کی طرح جنوری کے آنے سے پہلے تو مجھے دمبر کے جانے کاعم بی کھائے جاتا ہے محصے توبید تمبرر کتابیں تو محرول کرتاہے کہ سب کو مکڑ مکر کر بولوں کوئی تو جاتے دمبر کوروک کے کوئی تو چرمیرےول سے ایک عجیب می دعانگلی ہے کہ اللہ مجھے ایک اور دسمبر دکھا دے

جائيس اليضداحافظ

اکثر تو اس بات کی سجھ نہیں آتی لوگ کیے نے سال پر پٹانے چوڑتے ہیں کون ی خوشی آئیس ایسا کرنے برمجبور کرتی ہاں کے اندرایسا کول ساانو کھاجذبہ جوانیس پیسب کرنے پر اکساتا ہے ہم سے تو نہ ہوسکا آج تک ہمیں تو ایک ہی بات

رولائے دی ہے۔ ساجد کوئی کلی نہ کملی شاخ غم پر بدسال مجی عذاب جہالت میں کٹ کیا ہاں سیموتا ہے کہائے پیاروں کے لیےدعا کرتی ہول ک اسال مى مارىساتھەول-

۲) الیی کوئی بری کامیایی تو تہیں ہاں مربیہ ہوا کہ مارچ میں بخیروعافیت اسپتال سے تعروالی آئی، آگست میں ایم اے بارٹ ون کے پیر ہوئے ستبر میں اکلوتے بھائی کی شادی دیکھی کچھزیادہ بردی تہیں مرجھوتی حجموتی کامیابیاں ساتھ ساتھ چلیں۔

٣)2015ء كافي براسال كزراتو 2016ء يے كوئى خاص اميدين وابسة بى بيس كيس مر جر بحى 2016ء ميس بهت كچھ ابیااحیامواجس کی مجھ طعی امیرہیں تھی اوراس کے علاوہ ول ناراض کوخوش کرنے میں بہت ساسامان رہ بھی گیا، زندگی میں كجهيمى يكدم بورانبيس موتا ماري بحي كجهادهور عكام بي، جن کے کرنے کوئ بے تاب و بے قرار مکران ادھورے کاموں کی شہر پرداختی ہیں بس دعاکریں 2017ء خوشی کا پیغام لے کر آئے ہم سب کے لیے۔ ۴) ہرمصنفہ نے اپنے اپنے طور پرمتاثر کرنے کی بحر پور کوشش کی کیونکہ ہرتج ریکوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوتی ہے کسی ایک

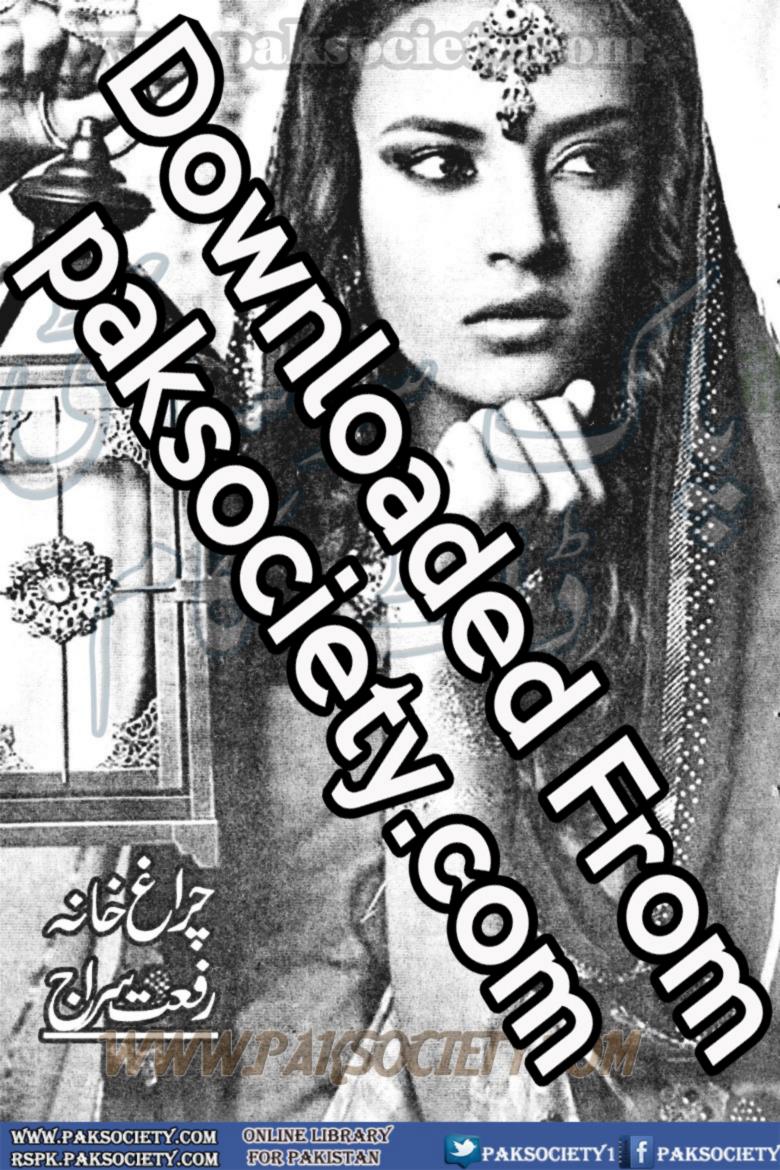

اک ہجر تھا سو وہ بھی رہا شور و شر میں کم اک وصل تھا سو وصل کو شدت نہ مل سکی جو لوگ دور تھے سوا دور ہی رہے جو پاس تھے سو ان سے طبیعت نہ مل سکی

(گزشته قسط کاخلاصه)

مانوآ ياعالى جاه كى بات يرسششدرره جانى بي وه عالى جاہ کے کیےاللہ سے ہدایت مائلی آخرت کی بربادی کے تصور بی سے لرزاں ہوجاتی ہیں۔ دوسری طرف سعدیہ کے لیے روشن دان سے کھانے کے لیے ضرور چینگی تھی كمال فاروقى كا انظار كردى مولى عدده البيس بيارى كى اصل صورت دکھانا جا ہی ہے وہ اتن جذبانی اور احمق بیس ہوئی کہ دانیال کے سامنے وہ سارے انکشافات اللتی جو عالی جاہ نے ان کی ساعت کے نذر کیے تصمعدیاں وقت کسی کے سامنے اٹی جو اس تکالنا جا ہتی ہیں وہ سوج كرعالى جاه سے بى رابط كرتى ہے۔ عالى جاه أليس ائى بالول مس الجعاكر مزيدتينس كرتا سلسلم تقطع كرديتا ي دوسرى طرف پيارى كو مجھيس آتاكدوه سرطرح بحاتى كا ول موم كر المالمين اسيخ ليه يهلي جيسا يُرتفق بناك دانیال کے ساتھ جورشتہ محبت کے نام پر بنا ہوتا ہے اس میں اتنادم خم بیں ہوتا کہوہ خون کے رشتے پر غالب آتا۔ مشہوداس کے رونے کو بھی اپنا مطلب پہنا تا ہے جبکہ بیاری اس کی بات کا برا منائے بغیرمشہودکوایے ول کی بحراس تكالنے كے ليے كہتى ہے مشہود يراس كرونے كا الرجيس موتا دانيال مانوآياك ياسة تا عوده اين دلكى بات أنبيس بتاكرائي دل كابوجه كم كرناجا بتائي جبكه ما نوآيا ان كوجود كابى حصه تها ان كے بى آگلن ميں تھيل كودكر كى محبت ديكھ كراس كى ہمت دم تو ژباتى ہاوروہ بغير كچھ جوان ہوا تھا۔

ذہن کے بردے برا مرتی سعد سی تصویر نے ان کی سوج کوائی طرف سیج لیتی ہےاوروہ سعدیہ سے بات کرنے کا سوچی ہے ہیں۔قیدخانے میں ایک مہریان وات معہود کیکن اس روز وہ روش دان کے بچائے خود ہی مضہود کے ليے فرار كاراستہ كھول ديتى ہے مشہود كمرے سے باہرتكل كر بعاكما موابيروني دروازك كاطرف تابيكن استحولنا اس کےبس سے باہر ہوتا ہے تب ہی وروازے کے باہر ے گاڑی کی لائٹ اندیا تی ہوہ ڈر کر کو عزی میں جیب جاتا ہے۔ سعد میں پینتر ابدل کردانیال کو بیاری کو اس لانے کا الهتى اسے جيران كرديتى ب وانيال كوان كى دہنى حالت ير شك موتا بيكن دانيال ألبيس الجمى اسموضوع يربات کرنے سے منع کردیتا ہے، جبکہ سعد میکٹھی جھری سے اسےقابوکرنے کی کوشش کرتی ہے۔

(ابآ گے پڑھے)

₩....₩

وانیال کے جانے کے بعد مانو پھویوکافی دیر تک ای کے بارے میں سوچتی رہیں۔وہ طبی اور روحانی لحاظ سے دانیال کے بہت قریب رہی تھیں۔ دانیال عالی جاہ کی طرح

کے واپس چلا جاتا ہے۔ مانوآ پا دانیال کے چیرے کے ۔ کے واپس چلا جاتا ہے۔ مانوآ پا دانیال کے چیرے کے ۔ کسی صدتک معاملہ بچھ جانے میں کامیاب تھہرتی ہیں گین جس کوئ کروہ پریشان ہوتیں لیکن دل کے اندرا یک عجیب

آنجل المجنوري الكاماء 40

س کھٹ کھٹ تھی جتنی در دانیال ان کے سامنے رہاان کو يمى محسوس موتار ہا كہ بيل مجھ مسكلہ ہے۔ دانيال آج بہلے ک طرح چوکس حالت میں ان سے این معمول کی باتیں نہیں کررہاتھا بلکہ بات کرتے کرتے کہیں کھوجاتا تھا۔ سوچے سوچے معاخیال آیا۔

''اوہوآ نخر میں بیر کیوں بھول جاتی ہوں کہ بچہا پی مال کی طرف سے پریشان ہے۔اس کی نکاحی بیوی کووہ حق جبیں مل رہاجواس کاحق ہے۔ پریشانی کی بات تو ہے اب وہ ہر تھوڑی تھوڑی در بعد مجھے سے اپنا رونا رونے سے تو رہا۔" مانوآ یا کے ذہن نے انہیں وہاں تک پہنچادیا جہال تك ويخيخ كالمكان موجودتها\_

"اصل معاملہ تو ہیہے کہ إدھراُدھراپنا وفت ضائع كرنے كى بجائے مجھے اور كمال كوسعد بيا كے ساتھ بيشمنا جاہیا خرانسان ہے کی ونت تو کسی کی بات سمجے کی اور ب ہے بڑھ کر مید کہ دانیال کی مال ہے۔ ذرا فون كر كے ديکھتى مول كس مواقي مل بات كرتى ہے چرسوچتى موں کہ کے کیا کرنا ہے۔ دیکھوں اوسی کر کیارہی ہے؟ حد ہوگئی اس عورت سے "بیسوچے ہوئے مانوآ پالینڈ لائن نمبرے بات کرنے کے لیے فوان سیٹ کی طرف برهیں۔فون سیٹ کے قریب بھی کرایک دفعہ پھرانہوں نے غوروخوض کیا کہ کیا انہیں سعدید کوفون کرنا جا ہے دل نے یمی کھا۔

" كرنا جا ہے كيونكه دانيال مال كى طرف سے بہت يريشان ہے اس كى خوشيوں كے دن ہيں مال نے اس كى خوشیوں میں کر کری وال دی ہے۔اس نے کے لیے کھاتو كرمنا موكا-" بيسوچيخ موے انہوں نے تمبر ڈائل كرما شروع کیا دو تین رنگ ہونے کے بعدان کی کال ریسیو ہوگئ اور بیجھی خوب ہوا فون سعدید ہی نے اٹھایا۔ مانوآیا نے جلدی سے خود کوسنجالا اوراج عاسالہجاور موڈ بنا کربات

سعدیدکا ہیلوس کرائی طرف سے شائعتی کے ساتھ چھوٹی

بهاني كوسلام عرض كيا \_ سعد بيهانوآياكي وازس كرجونكس ـ اندرى اندرايك ابال ساآيا جيسا الاكب الملت موت يانى کے بنچے آنجے تیز کردی جائے تو فوراً جھاگ اوپر کی طرف آ تاہے مرانہوں نے کمال مہارت کے ساتھ خودکوسنجالا۔ ابھی کچھدر پہلے وانیال کے ساتھ لاڈ پیار کرے فارغ ہوئی تھیں اب اپنی چھیلی محنت کوایک بل میں ضالع کرنے كے موڈ میں نہیں تھیں اتناتو كم ازكم أنہیں سوچنا ہى تھا۔

بھی معمول سے ہٹ کر بڑے مؤ دبانداز میں جواب دیا تومانوآ ياكوبول لكاجيب وه كمير المستحرجا تيس كى جلدى ہے پاس پڑی کری پربی بیٹے کئیں۔

"الله كالأكولا كوشكر باشاء الله طبيعت الحيى ب" مانوآیا کی بات س کر سعدید کا جی او جایا کی کھٹ کرے وچیں کہ بھی میری طبیعت کب سے خراب تھی کیا مرے جار بی تھی کیکن اس وقت انہوں نے اینے آپ بر ممل قابو یایا ہوا تھا کیوں .... کیونکہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بہت مختذے دماغ سے سوجا سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہ اویے بہاڑ پر قدم رکھتے ہوئے یادی بہت محاط اندازش الفاناموت بين\_

"جى الله كاشكر بآب سنائي كافى دن موكئ آپ كا چكرنيس لكا خيرية و مجھے يا ہے ظاہر ہے كمآ پ محصي اراض بي توكون أيس كالين إبات بيب كه مجھے كسى نے سمجھنے ہى كى كوشش نہيں كى \_ أخر ميں مال ہوں میرے بھی دل میں ارمان تھے میں نے بھی کچھ خواب د میلے تھے لیکن چھوڑیں خیر جو پچھ ہونا تھا اب ہوگیا۔آپآ علی ہیں تو آجائے بیٹے کر دوجار باتیں كركيت بي اورجائي بهي ليت بين آپ كون ساائي دور بیشی ہیں جوفون پر ہی سب کھے کہدن لیا جائے۔ سعدیہ نے شاید زندگی میں دوسری یا تیسری مرتبہ بوا انسانیت کا جامیه اور هرندرصاحیه سے بات کی تھی۔ مانو نبين آكرد براتها كهجوأن سيتم كلام بوه سعديد

ركفتي كهين تقيس بإساكهين تفا ₩.....₩

منے کوتو دانیال نے مال کو کہد یا تھا کہ وہ انہیں کے کر پیاری کے گھر چلے گالیکن سعدید کے کمرے سے جانے کے بعدوہ مستقل ایک دردسر میں مبتلا ہوچکا تھا۔ جو کچھ ہوچکا تھا اورجس طرح مشہود نے اس کا سوا گت کیا تھا اور جتنی در وہ وہاں رہااور جو کچھے سوس کرتارہااس کے بعد بار بارذبن مي بيسوال المحدم انها كيامان كوفي كراسه وبال جانا جا ہے؟ كيامشهودسعديكود ميكركوني لحاظ كرے كا؟خود برکنٹرول رکھ سکے گا؟اس کی مال کی عزت افزائی میں سلام كاجواب دينے كى بھى زحمت كرے كا اوراس نے وہى كيا جودہ بھکت کرآیا ہے تو چروہ سعدیہ کے ساتھ واپس کھر آتے ہوئے ان کے ایک ہزار سوالات کا جواب کیوں كرد \_ يحكاكم كيا كم كااور معديديدسب كهدد كله كركوني ر من ایس کریں گی ایسانو ممکن ہی ہیں۔ پیتو اندازہ ہیں کیا جاسکیا کمشہودی بدسلوی کے بعدسعدیکار مل کیاہوگا۔ ليكن بيرتو طي تفانا كه خوشكوارتو تمسى بمي صورت ميس تہیں ہوگا اور شاید می نے تو میری خاطر ایک مجھوتے کا كميروما تزكاراسته نكالا بساندر سيتوشا يدوه الجمي راضي تہیں ہوں کی ان کے ہاتھ تو ایک بہاندلگ جائے گا۔اب سوالات کے بعدا ندیشے سراٹھارے تھے متوقع حالات کی تصويرسامني محوى تونتائج كالجحي آستها ستهادراك سي يوشيده رازى طرح تحلنے لگار

"ميراخيال ہے كماس قصى ونال دينا جاہيے مى شايد بہت کچھ برداشت کر کیس لیکن اپنی بے عزتی برادشت جہیں کریں کی اور شایدآ کے جا کر بات بن ہی جائے کیکن اگر ممی نے مشہود کے روبہ پرز بردست ری ایکٹ کیا تو معاملہ بہت دورتک خراب ہوجائے گا۔''

سويجيخ سويجية مشهود كاذبهن شل هو كبيااب وه تذهال انداز میں کوئی بہت خوب صورت امیداور روش امکانات بر غور وخوض نهيس كرسكتا تفائه تله هال ذبهن ميس اب توجو خيال آتا تھا وہ فکست ور پخت کے عمل سے گزر کر کویا کرد کی ہے اور وہ جوان کی چھوٹی جمانی ہے جس نے بھی سلام بھی كيا بھى جيس كيا جيسے برانا قرض اتارا ہے۔آج أتى همدردى ابنائيت انسانيت باالله بدكيا معجزه موكياوه اين جكه مششدری بیتمی ره کئیں۔بس جبیں چل رہا تھا کہ اڑ کر سعدیدے یاس بھی جا سی۔

''ہاں ہاں سعدیہ .... بیرمیرے بھائی بھاوج کا کھر ہے سوبارا وال کی۔بس دعا کرواللہ ہاتھ پیرسلامت رکھے سب خیریت رہے میں نے توبس اس کیےفون کیا تھا کہ تمهاري طبيعت پتا كرول كهين تم بييناسمجدري موكه مين تم سے ناراص ہوں۔ دیکھویہ تمہارے کھر کا مسکلہ ہے میرا تہارا رشتہ کچھاور ہے کوئی بدھمانی ہوتو مل بیٹھ کر ہات كركيت بينتهاراول أكرصاف موسكتا بيقومين دس دفعه تم ہے ملنے کو تیار ہوں۔ 'مانوآ پانے بھی محبت کے جواب مل طبم محبت كابر جار شروع كرديا\_

"بال و تعلك ٢٠ يا محرآب ايساكريس آجا تين ميس آ جانی میکن سیح سے سر میں یار بار درد مور ہا ہے۔ ڈرائیور ہے جیس اور گاڑی چلانے کی مجھ میں ہمت جیس۔ عرصہ دراز بعدسعد سیای رشتے کے صاب سے بات کردہی تھیں جس رشتے کے بندھن میں بندھے ہوئے زمانے ہو گئے تصلیکن بدرشتہ پانہیں کیوں بار بارسی ان دیکھے رہے مجمول مين الجهجا تأتفا

" تھیک ہے سعد ہے..... میں مغرب کی نماز پڑھ کر تہاری طرف آتی ہوں خیرے کمال کا فون آیا؟" انہوں نے فون بند کرنے سے پہلے بھائی کا بوچے لیا کو یاغضب هوكميا سعديه كااجها بملاموذ خراب موكمياليكن فورأبي أنبيس یادآ کیا کہ آئیس اپنامقصد حاصل کرنے کے لیے وہ کھے كرنائي جوده كرنے كالبھى تصور بھى نہيں كرسكتى تھيں۔ "جي..... جي آ ما فون تو آ جا تا ہے ان کا' ميں جھے کرلیتی ہوں ٹھیک ہیں خیریت سے بین کام ختم ہوجائے گا تو ان شاء اللہ جلدی آجا کیں گے۔ٹھیک ہے آپ نماز يره كة جائي على آب كانتظار كردى مول يكسعديد نے یہ کمہ کرفون بند کردیا مانوآ یا کی خوشی دیدنی تھی یاؤں

آنجل اجنوري



طيرح راه ميں ہی اڑ جاتا تھا۔سامنے کوئی واضح تصویر نہیں تھی اور یہ ایک فطری عمل ہے جب انسان لاحاصل خيالات ميس بي توإنائيال ضائع كرديية شايدا ته كرايك کھونٹ یائی پیٹا بھی کسی کارمشقت سے مہبیں لگتا۔ وہ اینے دکھتے سرکو دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا۔ سعدیہ کے ساتھ جہیں جائے گا وہ نڈھال ذہن ہے ایسا فیصله کرر ما تھا جواس کے دل کی آواز نہیں تھی اسے تواس در برجانے کاکوئی بہانہ جا ہے تھا مرسعدید کے ساتھ جانا اس كا مطلب بيرتها كمشقتول كا دورانيه جان بوجه كر

₩....₩ پیاری کوکوئی کام نہ سوجھا اور تنہائی کی وحشتوں نے ال كو كير كرون كرنا شروع كيا تواسيه أيك بي راسته بحمانی دیا کہوہ دوھل یا قضائے حاجت کے پڑھ لے۔ الله الله الولكالة خراس كمريس اس كاورمشهود ك علاوہ تیسرااللہ بھی تو ہے مشہود کچھ سننے کو تیار نہیں اللہ تو ہروفت تیار ہے۔

اندهیرے میں ایک جھوتی می روشنی کی کرن تھی جس سے بل بھر میں اس کی روح جھلسلانے کی ۔ اس نے اٹھ کر برے اہتمام سے وضو کیا اور دوگانہ فل کی نیت باندھ لی۔ نیت باندھتے ہی اسے مشہود کے واکر کی مرحم سی کھٹ کھٹ سنائی دی لیکن وہ نیت باندھ چکی تھی اس نے پوری قوت ارادی کواستعال کرے اپنا ذہن اینے خالق حقیقی کی طرف موڑنے کی سعی کی۔ ایک طرح سے ایے تمام تر ارادے کامحور اور مرکز اس ذات کو بنالیا جس کے سوااے اب سے کوئی امیر ہیں تھی۔

مشہود نے دور ہی دور سے جھا تک لیا تھا کہ وہ نماز پڑھرہی ہے۔ حالت عبادت میں دیکھ کرمشہود کے ذہن کے کچھا نگارے سے جھڑ گئے وہ جس موڈ میں بستر سے اٹھا تھااب ذرایر سکون ہوکروا پس بلیٹ گیا۔ایے کمرے میں ایک طرف سرکادی۔

حقیقت تو یکی کماس نے بعر پورد مل کا مظاہرہ ضرور کیا تھالیکن اس کےاپنے ول کوبھی آیک میل چین تہیں تھا۔ صوفے کی پشت سے کمرنکا کراس نے آسمیس موندلیں او چراے وہی بہار کا چول اینے آس یاس کھلا ہوامحسوں ہونے لگا وہ جس نے ایک کمنے کی نیکی کی قیمت عمر قید کی سزا کی صورت قبول کی تھی۔

₩....₩

ایک زنده انسان سنی در قبر میں روسکتا ہے آگر سی مج وہ كوتفزى قيربى تفى تويبى امكان پيدا مور ما تفيا كه شايد بجهدر بعديد كوفرى مج مج قبرى بن جائے اور شايدسى وقت ميں کوئی بھاری می زنجیر کرا کر کوٹھڑی میں جھائے تو وہاں اسے ایک لاش نظرا ئے اس تصور سے وہ تھرا اٹھا تھا۔ ابھی وہ زنده بحان بحانے کے لیے بہت کھیاجاسکا ہے خر وه آخرى داؤ كيول نه هيل جائے جس ميس زنده في جانے کے امکانات موت کے امکانات کے ساتھ ساتھ تو چل

رے ہیں۔ رات گزر گئی من چره ما این اورسورج اس مکان میں اس زاویے سے اتر تا تھا کے پوراسخن سورج تکلتے ہی روشی سے بھرجاتا تھا اے بھی کوئٹری کے دروازے کے یتے بال برابر چوکھٹ سےاو تجے دروازے کے نیجے سے جمائلی روتن سے پاچلا کہ دن چڑھ کیا ہے۔

اس نے ساری رات بیٹھ کر گزاردی تھی آ ہٹول بر کان الكي موئے تھے كيينے سے اى طرح سے بھيكا موا تھاليكن جان بچانے کی لکن نے ان تمام حواسوں کو یک جان کردیا تفاجن حواسول کی ذمہداری می کدوہ اسے موت سے پہلے مرنے سے بچالیں گا۔وہ تمام اہلیتیں جوعام حالات میں لہیں سرمنہ لپیٹ کر پڑی ہوتی ہیں۔ زندگی بیانے کے ل کے لیے ہرطرف سے وحشت زدہ بھاگئی ہوئی مدد آخرى معرك لانے كے ليے ميدان ميں اترتى ہے۔ جیسے ہی اس نے کھر سے ہیوی وہیکل باہر جانے کی

آ وازین اورساتھ ہی اندازہ ہوا کے بھا تک بند ہو گیا تو کئی تھنٹے گزارنے والے مشہود کے لیے ایک مل گزارنا مشکل ہوگیا۔اس نے دروازے کونظروں ہی نظروں میں تولنا شروع کیا وہ کتنی ضربوں سے الگ ہوسکتا ہے۔ دروازے کی طرف وہ بوں تک رہاتھا جیسے قصائی جانورلٹا کرایک نظر حچری کی طرف اور دوسری اینے نشانے کی طرف كرتا ہے اور زخرے برچھرى كازاويد خيال ہى خيال میں طے کرتا ہے چھری بعد میں رکھتا ہے۔اس نے اپنے دونوں كندهوں كود باكر چھوا جيسے اپنے آپ كويفين دلار ما ہوکہ درواز ہ تو ڑنے کے لیے ان کندھوں میں کافی دم ہے پھر اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا وہ جنگلول بیابانوں میں دوڑتا بھراتھااور پہاں پرجھی اے بھوکانہیں مارا کیا تھا۔خالص گندم کی رونی کیے یکے سالن کے ساتھ اے کھانے کوملتی ہی تھی غذائی قلت کا شکار میں تھا دو وقت پیٹ جر کر کھانا کھانے کی وجہ سے آج بھی اس کے اندرتوانائی موجود می کدوه این جسمانی قوت سے کوئی برا كام انجام دے سكے ادر سب سے بروكر يدكه جان بچانے کا جذبہ اس میں خود اتن قوت ہوئی ہے کہ انسان زمین کے کرے کوائی میلی برا تھانے کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔جان بچانے کی آخری کوشش کرنے کے دوران کوئی

كام ندمشكل لكتاب اورسناممكن \_ یایج سات منٹ انتظار کرنے کے بعد اس نے آخرکارخطره مول لے ہی لیا۔ پہلے اس نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے جعجموڑا اس کی چولوں کا چوکھٹ کی مضبوطی کااندازہ کیا بیہ جان کراس کی خوشی کی انتہانہ رہی کہ وروازہ بیسویں صدی کے کواہوں میں سے ایک کواہ تھا اور ا کیسویں صدی میں با حالت مجبوری سفر کررہا تھا۔اس نے آ ہستہ آ ہستہ دونوں پٹوں کو ہلانا شروع کیا زور زور سے كرنے كے ليے آجاتی ہیں۔ وماغ كا ايك ايك خليه سجي دينا شروع كيئے ساتھ ساتھ وہ وروازے كى وائيں جارج ہوجاتا ہے روح اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بائیں اندازہ کررہاتھا کہوہ اپنی جگہ سے کتنا ال سکا ہے یا اس میں کتنی کمزوری واقع ہوئی ہےتواسے اندازہ ہوگیا کہ دروازے کو وہ لرزا دینے میں اور کہیں کہیں سے جگہ چھوڑ

144 -1-14 (3 5) 1-14 44 144 14 44

ایک روشنی کی کران تھا جواسے دلاسہ بھی دیتا اور اچھے امکانات کے اشارے بھی۔

مضهود نے بے قراری سے پہلو بدلاتھا اِس نے ایک اليكثريثن كوسنح فون كياتفا كهوه كمريس أيك كلمل انثركام مستم فٹ کردےاور گیٹ کھولنے کے لیے یا آنے والے کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اپنے کمرے ہی سے بات چیت کر سکے وہ سوچ رہاتھا کہ بیاری کیث تک جائے گی چرواپس آ کراہے بتائے گی کہ جےاس نے بلایا تھاوہ آ تھیاہے۔

بیاری نے ہی اپنی دعا ادھوری چھوڑ کرائے چرے م ہاتھ پھیرا کیونکہ کال بیل و تفے و تفے ہے نج رہی تھی۔وہ جاء نماز اٹھائے بغیر نکے یاؤں باہر کی طرف دوڑی اور كيث كے بيجھے سے آنے والے والے والے "جي آب كون؟" ول دهر كايول لكا جيسي آواز -527

"بياري كيث كلولويس دانيال مون ـ"ليكن ايها كمح حہیں ہوا۔

" في في مجھے مشہود بھائي نے بلاويا تھا ميں اليكثريش ہوں۔'' بیاری نے اب ایک گہراسکون کاسانس کے کرخود كوسنجالا اورآ متنكى سے كہا\_

"جی ایک منت آب رکے میں بھائی کو بتاتی ہوں۔" کیونکہ جس قیامت خیزمعرے سے دہ گزر کرآئی تھی اب اسے کسی کی کہی ہوئی بات براتنی آسائی سے یقین جہیں آسكما تفارات يول لكاجيك كوني وارداتيا بجيس بدل كرآيا ہو یہ کہہ کروہ تیز تیز چلتی ہوئی مشہود کے کمرے تک آئی محی مشہود بھی جیسے اس کی آمد کا منتظر تفااس نے پیاری کی طرف ديكها مكرسوال يجهبين كيا\_

ا وَں واپس لوٹ کئی اس نے کیپیٹا ہوا

اتنی معمولی سی کامیابی کی جھلک و کھے کراس کے کمزور جذبے میں وہ طاقت پیدا ہوئی جو برقی رو بن کراس کے ہاتھوں میں دوڑنے لگی۔اس نے دونوں ٹاتکوں اور دونوں كندهول كالجربوراستعال كيايهان تك كدوروازه كرنے کے قریب ہو گیا مرکز انہیں۔وہ کہیں کسی جگہ ہے مضبوطی سے کڑھاہوا تھااس نے سوجا کہوہ اب تری ضرب کاری لكائے كا۔اس كاول كمدر باتھا كەبية خرى ضرب كارى اس کی نجات کا اعلان ہوگی مرجیرت کی انتہا نہ رہی کہ ضرب كارى لكانے سے يہلے درواز و لك كيا\_

دينيس كامياب موچكا ہے۔

خوف سے متبود دوقدم پیچے ہٹ گیاا سے بول لگا کہ دروازه کھلتے ہی فائر کی آ واز فضامیں کو نیخنے کی۔رات بھر کی مشقت اور تھوڑی در پہلے تک کی قسمت آ زمائی سب ضالع چلی جائے کی مرسیا منے تو ایک بہت بوڑھی عورت ال كوچرت سے ديكھر ہى مى مشہودكى جان ميں جان آئی اسے بیاتو بتاتھا کہاں وحتی کی طرح بیورت بھی زبان ہیں سمجھ یائے کی اسے اور تو مجھنہ سوجھا اس نے حصف ہاتھ الفاكرفوجي استائل ميس السي سلوث كرديا يحورت دوقدم میکھے ہٹ کی اب اس کی آ تھوں میں جبرت کی بجائے خوف تفامشهود نے اس عورت کی طرف دیکھااور دونوں ہاتھ جوڑ کر کویا اس سے رحم کی درخواست کی ایناسراس کے سامنے جھکا دیا۔

ئے جھکادیا۔ عورت اس مل سے مطمئن نہیں ہوئی چند کمے تو وہ اس کی طرف محورتی ربی پھرایک دم زوردار چیخ مارتی ہوئی بھائتی ہوئی کھر کے ایک حصے کی طرف غائب ہوئی۔

₩.....₩ محرك كبرك سنافي مين كوجتي موتى كال بيل يون سحدے کی جگہاں کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔اس ہے ہم مکام تھی جو تھے اندھرے میں اس میں گیٹ کھولا کہ آنے والا فورا اس کوند دیکھ سکے۔وہ گیٹ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ بوائے کمرے میں کیش رکھا ہوا ہے کھولتے ہی گیٹ کے پیچھے کھڑی ہوگئ تھی۔

أكرم البكثريش اندر وأخل موكر رك حميا كيونكه اب اسے آ کے برھے کے لیے پیاری کی راہنمانی کی ضرورت تھی پیاری نے حیث بند کیا اور ہاتھ کے اشارے سے است کے بڑھنے کے لیے کہا۔وہ آ کے چل پڑا پیاری اس کے پیچھے چیچے تکی لاؤ تج میں داخل ہو کر بیاری نے مشہود م كمرك طرف اشاره كرتے ہوئے كها۔

''جِمَائی وہاں ہیں۔'' الیکٹریشن ایک بھائی کی بہن پر نظر ڈالناایک نہایت غیراخلاقی عمل سمجھتا تھا کیہ جب کھر میں بھائی ہوتو اس کی بہن کو بھائی کی نظرے و میسے میں عافیت ہوئی ہے۔ برے مودبانہ انداز میں وہ بیاری کی طرف دیکھے بغیرمشہود کے کرے میں داغل ہوگیا۔ پیاری كاكامتمام مواوه والسايي كريين كى

تعوری در بعداے محسوس موا کہ مشہودائی واکر کے ساتھاہے کرے سے باہرآیا ہے۔ دہ ایک دم مستعد ہوکر بیٹے گئی اور واکر کی کھٹ کھٹ سے مشہود کی سمت کا اندازہ لگانے لی اورا ملے ہی کھے اسے ہڑیوا کر کھڑا ہوتا بڑا کہ مشہوداس کے کمرے کوروازے کے سامنے کھڑاتھا۔ "جى بھائى ..... "اپ تومشہود سے بات كرناايسا لكتا تھا كه جيے كى بى آ مے سے كوئى بہت بخت علم آئے گا اور شايدىيكتم مرتى كيون بين كسي طرح يصرجاو كميرى جان چھوٹے۔بس ایسے ہی سی ہے رحم جملے کے لیے اس یے کان کھڑے رہتے تھے۔اسے رنی برابرخوتی جبی ہیں تھی کہ کسی وقت مشہوداس کے قریب آ کرایے رویے پر معذرت حاے گا اپنی برگمائی پر نادم ہوگا۔ اس کی دل

آ زاری کرنے پرشرمندہ ہوگا۔

وہ اتنی صفائیاں ستھرائیاں کرتی چرتی ہے آج تک اسے یہ بھی جیس بتا کہ بوائے کمرے میں کیش بھی رکھا ہوا ہے ہیہ مشهودنے كبركها بوكا\_

سوال تو ذہن میں آیا لیکن اس سے سوال کر جہیں علی تھی سواس کا حکم بجالانے کے لیے بوائے کمرے کی طرف چل دی۔ بوا کا ممرہ ان کے جانے کے بعد بھی اس انداز میں تر تیب دیا ہوا تھا اور صفائی سخرائی بھی کی جاتی تھی وہ اس وفت بھی ای حالت میں تھا۔ ماسی روز کھر کی صفائی كساته بواكا كمره بمي صاف كياكرتي تحى بالكل اى طرح جيے كودان كى زندكى ميں صاف كياجا تا تھا۔

پیاری بیرے قریب آئی سریانے لگا بلس کھولا اس میں بوا کی بہت می یادگار چیزیں موجود تھیں۔ برسہا برس یرانی ہاتھ کی کڑھی ہوئی جاوریں تھے سر پوش میز کے غلاف اور کردشیئے سے بنے ہوئے گلاس اور کیول کو و حا تکنے والے کور جوانہوں نے ایک تھیلی میں جمع کرے يول بينت كرر كه بوئ تفي عيكو ونور مير سسنجال ر کھیوں۔

مبس کا ڈھکن اٹھتے ہی پورے کمرے میں بوا کے د بَود کی خوشبو پھیل گئی۔ شاید بھائی نے بھی بوا کو یہیے سنجال كرر كهنے كے ليے ديتے ہوں مح كيكن ان كوبيكيے با کے بوانے وہ پیمے کیے رکھے ہول کے نیلے تکھے کے غلاف میں اس کا مطلب میہوا کہوہ یمیے مشہود نے خود رکھے تھے شاید جواس وقت شہر کے حالات ہیں ان کے مد نظر مشہود نے حفظ ما تفدم کے طور برکیش یہاں جھیا کر

عموماً محمروں میں تھوڑے بہت پیسے تو رکھے ہی ''وہ دیکھؤبوا کے کمرے میں جاؤ اور جوان کی بیڈ کا جاتے ہیں۔تھوڑے تھوڑے کاموں کے لیے کونِ بینک بكس باس كھولوايك بليوكلركا تكيے كاغلاف ب\_اس كى طرف دوڑ لگاتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے چادرول تكيول کے اندر کچھیش ہاں میں سے ہیں ہزاررو بے نکال کر میں نیلے تکیے کا غلاف تلاش کرنے لگی جواس کے ہاتھ نہ لاؤے"مشہودسیاٹ چبرے اور سرد آواز میں بولتا ہوا واپس آیا تو مجبوراً سے بہت ساری چزیں بکس سے باہر نکال کر ملیث گیا۔ ایک کمے کے لیے تو بیاری ہکابکا اور پھری نی بٹر پر ڈھیر کرنا پڑیں اور اس ڈھیر کے اندراسے نیلا غلاف

ہیں ہائیں کیا ہے بھے شاید میرا بھین ہی ہے بی بی شوٹ کرجا تا ہے۔ بھی اندازہ ہی نہیں ہوا ہوگا آپ کوتو پتا ہے تا جان ہو جھ کرتو کوئی انسان تا گناہ کرنا چاہتا ہے تا ملطی اب ہائیس کسی پر کیا گزرتی ہے بیتی ہے اس کے اندر کیا بھاری ہوتی ہے جودہ الی الٹی سیدھی حرکتیں کرجا تا ہے۔''

"بال میں فی است کہا تھا پھراتھاں سے آپ سے
ہات ہوئی میں نے سوچا بیتو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ بھی
ساتھ ہوں گی۔ بس آ یا ہم اسے آئ ہی لے آئیں گئے
آپ نے تو جھے معاف کردیا تا۔ "سعد بیدنے پھر عاجزی
اورا کلساری کاعظیم الثان مظاہرہ کرتا ضروری سمجھا جھے مانو
آ یا ہے اپنی سعادت مندی اور ندامت کی قبولیت کا
سرٹیفکیٹ لے کرہی اپنی جگہ سے آھیں۔
سرٹیفکیٹ لے کرہی اپنی جگہ سے آھیں۔

" ''اچھا سا کھانا۔۔۔۔آپ جو کہیں گی وہی پکالوں گی سرکیا مکھاؤں ؟'

"ارے بھی اتنا پرانا ساتھ ہے تہارا اور میراتمہیں پا ہے جب میں اچھا سا کھانا کہتی ہوں تو کیا مطلب ہوتا جمانکا ہوانظر آگیا۔اس نے غلاف کھولاتو اس میں ہزار ہزاراور پانچ پانچ ہزار کے کافی سار نے دکھاس نے چھوٹوں نوٹوں کی بجائے پانچ ہزار کے چار نوٹ اس میں سے نکال لیے اور غلاف کو دوبارہ سے لپیٹ کر بکس میں رکھااور پھر باہر نکالی ہوئی ساری چیزیں اس طرح ہے بکس میں جمادین ڈھکن بند کیا ہیں ہزار روپے لے کر باہر آگئی۔مشہود کے کمرے کے قریب جانے کی بجائے اس نالا فرنج کے درمیان سے ہی مشہود کا واز دی۔

"کسہارے فورا ہی باہرآ گیا۔ بیاری نے اس کی طرف کے سہارے فورا ہی باہرآ گیا۔ بیاری نے اس کی طرف ایک نگاہ بھی ہیں ڈالی بس ہاتھ بردھاکر پیسے تھادیئے۔ مشہود ہیں ہزار دو ہے لے کروا پس کمرے میں چلاگیا اور بیاری چراہے اس جرے میں آگئی جو واقعی آج کل بیڈردم کی بجائے ایک جرے کا استعارہ بن گیا تھا۔

انوآ پا میں سے کہ رہی ہوں اپنے کیے پر بہت مرمندہ ہوں اور جیران بھی ہوں کہ یااللہ بچھے کیا ہوگیا تھا میں نے ایک اللہ بچھے کیا ہوگیا تھا میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بیسب کیا۔ رات کے کسی پہر مجھے خیال آتا ہے تو مانو آ پا سسمبراتو دل چاہتا ہے کہ ذہر کھا کرم جاؤں۔ "سعد بی پھر پورادا کاری کردہی تھیں۔ مانو کھا کرم جاؤں۔ "سعد بی پھر پورادا کاری کردہی تھیں۔ مانو آ پا جیسی رقبق القلب ورت تو جیسے دوہی پڑیں جہنا پی جگا گیا۔

"ارے میری راج دلاری ..... میری پیاری ی بھائی کے گھر کی رونق ہوئا ہے۔ ہمائی کے گھر کی رونق ہوئا ہمارے ہی دونوں ہے۔ ہمائی کے گھر کی رونق ہوئا ہمارے ہی دونوں ہے۔ ہمائی کے گھر کی ہوا شام کو لوٹے تو اسے بھولا نہیں کہتے تم اپنے دل پر ہو جھ ندا الوہیں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور ہم دونوں بی کو یہاں لے کر آئیں گے کوئی بات نہیں جو کچھ ہوا بھول جاؤ۔" مانوآ پاتو سعد بیکا اعتراف جرم من کر یوں لوٹ پوٹ ہوئیں کہان کا سعد بیکا اعتراف جرم من کر یوں لوٹ پوٹ ہوئیں کہان کا بی بسی چل رہا تھا کہ سعد بیکو کود میں اٹھالیں اور اس کا ماتھا جو مناشروع کردیں۔

"آ بامیں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ زیادتی کی

النجل النجل (2 عام 14 م

ہے۔" مانوآ یا کے دل کی کلی تھلی جارہی تھی بات بات پر چہک رہی تھیں۔

"آپکااچھاسا کھانادال چاول ہوتا ہے یا کھڑے مصالحے کا قیمہ میں دونوں چیزیں تیار کرلیتی ہوں۔" سعد بدادا کاری کے بہترین رزلٹ پر بڑی شاد بادنظر آربی تھیں۔

"ارے ہٹاؤیس نے تو دیسے ہی تم سے فداق کیا تھا جو لکا ہوگا کھالیں گے۔ بجھے تو خوشی اتنی ہورہی ہے کہ یول محمجھو بولنا کچھ جائتی ہوں منہ سے لکانا کچھ ہے۔ اللہ حمیر خوش رکھے اللہ جوڑی سلامت مہم میں خوش رکھے اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ اللہ میر سے بھائی کونظر بدسے بچائے آئیں۔" وہ آئیل بھیلا کر دعا ما تکنے گیس سعدید دانیال کو دیکھنے کے آئیل کھڑی ہوئیں کہ وہ کیا کر ہا ہے۔ دانیال کے لیے نکل کھڑی ہوئیں کہ وہ کیا کر ہا ہے۔ دانیال کے کمرے کی طرف جائے ہوئے سوچ رہی تھیں اپنی پندکی زندگی گزار نے کے لیے انبان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔

المجان المحالية المحالية المجان المجان المحالية المحالية

وہ چرال کے ایک ریسٹ ہاؤس میں چند دنوں کا جشن آزادی منانے کے لیے قیام پذیر تھے۔ دانیال سے روزانہ ہی بات ہوتے تقی آج فلو میں مبتلا ہوئے تو تنہائی بہت محسوس ہونے گئی۔ گھریادا آنے لگا دانیال کو بھی محسوس ہوا کہ وہ اب اُکٹار ہے ہیں اس لیے پہلی فرصت میں وہ بات کی جس سے ان کو تقویت پنچاور گھر آ ناچا ہے ہوں او بلکے تھیکے ہوکروا پس آجا کیں۔

ب کی گفتن کی کافت سی کافت کی جادو کودر حقیقت ایج نیج می کافت کی جادو کی چیزی گھریر گھریر

"مجھ لگتا ہے آ بے کے جانے کامی پر تھیک شاک اثر مواہا تناز بردست چینج دیکھنے کول رہا ہے کہ میری جیرانی ختم نہیں ہور ہی۔"

"رئیلی .....؟" کمال فاروقی کواین کانوں پرجیسے یعنین بی نہیں آرہاتھا۔ پینیتیس سال میں نہساون سوکھاتھا نہ بھادوں ہراتھا چندون میں کسنے کرامت دکھادی۔

مبعاری ہوت کے ایس میں بالکل سریس ہول آپ چاہیں تو

آئی پایا ۔۔۔۔ میں بالکل سریس ہول آپ چاہیں تو

آئی سیٹ کنفرم کرالیں اورخودا کرد کیے لیں اورچاہی آپ اب بالکل ریلیس ہوکر انجوائے کریں ویسے بھی آپ یہاں آ کر پہلے کی طرح روبوث بن جا نہیں گے۔ موقع ملا ہے تو تھوڑا سا گھوم پھر لیں آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ "وانیال پُر خلوص انداز میں باپ کومشوروں سے بواز نے لگا باپ کی آ واز س کرائی کی اپی طبیعت پر بہت بواز نے لگا باپ کی آ واز س کرائی کی اپی طبیعت پر بہت مشبت اثر پڑاتھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈیریشن سے نجا ت ل مشبت اثر پڑاتھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈیریشن سے نجا ت ل میں بالی کا میں میں کی اور میں اور میں کرائی کی واضح جواب نہ دیا اور میں میں میں کردیا۔

دن کے دو تین بے تک تو گھر گھر لگاتھا کپڑے
دھونے والی ماسی آئی تھی مفائی کرنے والی الگ آئی
ھی۔ یہ دونوں ماسیاں ہوا کی زندگی میں بھی اس گھر کی
میں آ کرکام کرتی تھیں اور بہت پرانی ماسیاں ہیں وہ اپنی
عادت کے مطابق با تیں کرنے کی کوشش تو کرتی تھیں
کین بیاری ہونٹوں پرانگی رکھ کرخاموش رہنے کا اشارہ
کرتی تھی ان کو احساس دلاتی تھی کہ شہوداس وقت بیار
ہے۔مریض ہے اس لیے وہ صرف اپنے کام سے کام
رکھیں فالتو بات نہریں۔

ماسیون کا ایسے ماحول میں دل تو بہت گھراتا تھاجب پیٹ میں بہت شدید دردافقتا تھا۔ بات کے بغیر رہانہیں جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے چھلی گلی میں جاکر ادھراُدھرک باتیں کر کے ایک طرح سے بریک لیتی تھیں پھرواپس آکرا ہے کاموں میں لگ جاتی تھیں۔ پیاری ان سے کوئی غیرضروری بات نہیں کرتی تھی سوائے کام سمجھانے کوئی غیرضروری بات نہیں کرتی تھی سوائے کام سمجھانے

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

"جمهیں میری میڈیس کی فکر کرنے کی ضرورت جیس

كياره بج كے بعد فيكٹرى كالمجرآ جاتا تھا اور تقريباً ظهر کی اذان تک اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ وہ ملیجر مشہود نے آنے کے دو تین دان کے بعد ہی کھر بلانا شروع كرديا تفاجوأب تك فيكثرى كتمام معاملات سنجال ربا تفااورجس كي مراني دانيال كررباتها\_

اب وانیال منظرے بلسر جث چکا تھا اور معاملات يهلي كى طرح مشهود كے ہاتھ ميں تصليكن ماسيوں اور منجر كے جانے كے بعد ہوكاعالم ہوتا تھا۔ درختوں پر بیٹھے كورس كى كاليس كاليس ساعصاب يخف لكتے تھے۔

اكرم البيشريش بدايات ليكروا پس جاچكا تھا۔ بياري هشہود کے لیے شور بے والا سالن تیار کررہی تھی کہ معا اسے خیال آیا کہ مشہود کی دوائیاں حتم ہورہی ہیں۔صرف آج مات ہی کی میڈیس ہوگی اور سے تاشتے کے بعد برا مسئله موجائے گا۔مشہود مجمع ناشتا بھی جلدی کرتا تھا صرف میڈیس کینے کی وجہسے درنہ عمول کے دنوں میں وہ دس بجے کے بعد بی ناشتا کیا کہتا تھا۔ بیاری جو لیے کی آنچ وهيمي كركے يريشاني كى حالت ميں مشہود كے كمرے ميں آنی کھی۔

مشهود بيديرجيت ليثابواتفاآ ككميس حيبت بركى بوكى تحیں .... بیاری نے کھنکار کراس کومتوجہ کیا۔مشہود نے کالرنگا ہونے کی وجہ سے صرف نظریں تھماکر پیاری کی طرف ديكھا۔

" بعائی وه آپ کی آج رات بی کی میڈیس ہیں سبح كے ليے ہيں مجھے بھی خيال ہيں رہا ، پھر مجھے يادا ياكم جب آب نے دو پہر کو لی محی تو صرف رات ہی کی ٹیبلٹ پڑی ہوئی تھی۔ سیج کے لیے میڈیس لانا ہوگی آ یے کہیں تو میں جا کر کے آئی ہوں۔" پیاری نے سمے سمے انداز میں بات کی می جس انداز میں بات کرنے پر مجبور کردیا تھے اسے توہر بات کرتے ہوئے ایک عجیب ساخوف آلیتا تھا کہ پتانہیں مشہود کو کیا یا وآجائے اور وہ کس بات بریر سے لگے۔ایک عجیب سےخوف میں دہ آٹھ پہر مبتلار ہنگ تھی۔

ي بين اسد كوابھى فون كرديتا ہوں وہ سنج پہنچادے گائم كيا بحصى موكه ميس تمهارا محتاج موكيا مول اورتم ميري دوائي کا بندوبست بہیں کروگی تو میں بغیر دوائی کے ہی مرجاؤں كامين وبالتهين مراجهان مجصمرنا حاسي تفازندة كيا ہوں تہاری اصلی شکل ویکھنے کے لیے چلی جاؤ یہاں ے۔ ' وہی ہواجس کا پیاری کوڈر تھا مشہود شایداس وقت شدید اسریس کی حالت میں تھا جب اس نے آ کم ميذيس كاذكرشروع كردياتها\_

بیاری تواس کی دھاڑی کراتی خوف زدہ ہوئی کہ چلنے کی بجائے سریٹ دوڑتی ہوئی اینے کمرے میں پیچی اور سينے يردونوں ہاتھ ركھ كردل كو يوں سنجالا جيسے وہ سينے كى ديواري أورتا موابا برلكلا جار بامو

#### ₩....₩

" مين .... دانيال كهال اوركب چلا كميا مين سوتي تو تهیں کھر میں ہی تو ہوں۔'' سعد بیددانیال کا کمرہ دیکھیر واش روم کے خالی ہونے کا یقین کرے واپس ملتتے ہوئے جیرت سے سوج رہی سیں۔ باہرلاؤ بج ش آ کر یری ی اٹالین کھڑ کی ہے پورچ میں جھا تکاوہاں دانیال کی کارٹیس تھی۔

"الله مين كهال تفى ..... يبين تو مول بيركب جلا كيا-" وه جيران پريشان سوچ رهي تحيس پھرايك دمان براجھن اور کوفت کی کیفیت طاری ہوئی۔سامنے بیبل بران کاسیل فون يراتفيا استعالها وردانيال كالمبرة أكل كرفي لليس " بتاؤ کہیں جانا ہی تھا تو کم از کم بتا کرہی جاتا۔ابھی اتن دریتک مجھے ہے باتیں کرتارہا مجھے تو نہیں بتایا کہ انجمی تھوڑی در بعد کھر ہے باہر چلا جائے گا۔ وہ بزبراتے ہوئے تمبرڈ آئل کردہی تھیں.

نمبرد ائل كركے انہوں نے سل فون كان سے لكايا تو ہاتھ بول بنچآ یا جیسے کہ بےجان ہوگیا ہو خون کی گردش بى رك كئ موكيونك دانيال كالمبر بندجار بانقا\_ " محرب بھی چلا گیا اور فون بھی بند کیا ہوا ہے اتن

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

قدم برسانے کی بجائے بلٹ کرایک شنداگلال پائی بینا ضروری خیال کیا کیونکہ بدان کا تجربہ تھا کہ شندا پائی پینے سے وقتی طور اعصاب پُرسکون ہوجاتے ہیں۔ پائی پینے کے بعد انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہونوں کو چیر کرمسکرانے کی ریبرسل کی پھر ذرالہراتی ہوئی مانوآ پاکے پاس چلی آئیں۔

"انوآ یا میراخیال ہے دانیال کوفیکٹری جانا پڑ گیا ہے جب اسے فیکٹری جانا ہوتا ہے ناجمی وہ شم بھگتا ہے اوراگر کسی سے ملنے جاتا ہے تو مجھے بتا کر جاتا ہے۔ "ہائیں .....دانیال کھر میں ہیں لومیں نے تو سوجا تھا اسے ساتھ لے کر پیاری کے کھر جائیں گے۔" مانوآ یا کو جائے کے کھونٹ سے اچھو لگنے لگا۔

"آیاآب اس الری کے کفر بھی نہیں تنیں؟" سعدیہ نے دفت ضائع کے بغیرا پے مطلب کاسوال داغ دیا۔
"بال بال جا چی ہول دیکھا بھالا راستہ ہے کوئی مشکل جگہ پرنہیں ہے اس کا گھر۔ روڈ سے دومنٹ کی ڈرائیو بھی نہیں ہے۔"

"تو چھوڑی دانیال کوش اور آپ جائے ہیں مل کر آجاتے ہیں۔ کم از کم تھوڑا پی خوش تو ہوجائے گی اس کا بھی حوصلہ بڑھےگا۔"

''ہاں'اگردانیال ساتھ چلنا تواسے ہاتھ کے ہاتھ گھر لے آتے۔ ظاہر ہے شادی شدہ ہے کب تک وہاں رہے گی۔''

'' الكِنَّ بِوَ كَهدى بِينَ كَاسَ كَ بِعَالَى كَ حالت بہت خراب ہے آگر ہم اسے لے آئے تو اس كے بعائى كا خيال كون كرے گا؟'' سعديد نے فوراً كہااوراى لمح مانو آيا كو خيال ہوا كہ سعديداس وقت اپنے اوسان بحال ركھے ہوئے ہیں۔وہ اپنے اوسان كھورہی ہیں۔

"ہاں یہ تو تم نے بڑے ہے گی بات کی ہاں ظاہری بات ہے وہ بچی ایک دم سے اپنے بھائی کوچھوڑ کر کیسے نکل سکتی ہے لیکن چلو میں تم مل کرآ جاتے ہیں کم از کم دونوں بہن بھائیوں کا حوصلہ تو بڑھےگا۔اللہ اس کے بھائی کواچھا انچی طرح تواس ہے باتنی کیں اب کیا اسے کودیں لیے بیٹھی رہتی بتاؤا تناسا بھی اثر نہیں ہوامیری کسی بات کا شاید اسے یفین نہیں آیا۔ کیا وہ مجھ پر شک تو نہیں کررہا۔'' سعد ریسو چنے لگیں۔

''آکر محکوت سے جھوٹ بولنے والوں کو ایسے وہم ستایا کرتے ہیں اب کیا کروں میں مانوآ یا بھی آ گئی ہیں ان کو و یسے بھی آنے کا بہانہ جا ہے ہوتا ہے۔''

"ارے بھریائے ہم ان کی مجت سے ڈیل ڈیوٹی پرلگا دیا ہے ہمیں نااتی محبت بھری ہوتی نا مجھے تان مصیبتوں کو بھکتنا پڑتا۔"اب ان کو مانو آپارای طرح سے خصر آنے لگاجس طرح سے کثر آتا تھا۔

"اب کیا کہوں بڑی بی کواب ایک دم سے موڈ بدل کرتو بات نہیں کرعتی شاید انہوں نے کھر دیکھا ہوگا اس کا میں کہتی ہوں چلو ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ "سعدیہ کا دماخ اب تیزی سے کام کرنے لگا ان کو بہت کچھ کرنا تھا ان کواپنا من چاہا ، تیجہ چاہے تھا جس کے لیے بظاہران میں بہت سکون نظر آ رہا تھا لیکن دل بے مبری کی صدود پھلا تگ رہا تھاوہ خودکوسنے التی دھیرت یاؤں دھرتی کھردوبارہ مانوآ پاکے پاس آ کر بیٹھ کئیں جواو پر ٹیرس میں چاہئے کے ساتھ سے ہوئے کا جو بادام بھی کھارتی تھیں۔

''ان کے بہت مزے ہیں جہاں بیٹھی ہیں وہیں کھانے کول جاتا ہے۔ کام ہو کوئی ہے بیں ایک بچہ پال کر دنیا پر احسان کردیا اب بنی پھرتی ہیں عبدالستار ایڈھی کی طرح خدمت گار لوگوں کی فرصتیں ہیں۔ دانیال کی غیر موجودگی اور بنا بتائے جلے جانا این کو اتنا کھل رہا تھا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں پہنی ہوئی تھیں۔ مانو آپا سے خوش اخلاقی ہے بات کرنا آبیس دو بحرلگ رہا تھا لیکن کیا کریں اخلاقی ہے بات کرنا آبیس دو بحرلگ رہا تھا لیکن کیا کریں ارسے میں پو بھتی ہوں ان سے اگروہ اس اڑکی کا گھر جانتی ارسے میں پو بھتی ہوں ان سے اگروہ اس اڑکی کا گھر جانتی میں تو ہم دانیال کے بغیر بھی وہاں جاسمتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ تو سلام دعا کر کے آئیں جس کی دجہ سے بیسارے ساتھ تو سلام دعا کر کے آئیں جس کی دجہ سے بیسارے عذا ب ہم بھگت رہے ہیں۔ 'انہوں نے مانو آپا کی طرف

آنچل کا جنوری کا ۱۰۱۷ء 50

فلفہ یہ کیما ہے بے وفا کے بارے میں صاف صاف کھونا دلرہا کے بارے میں لوگ تو تہیں جاناں لوگ تو تہیں جاناں لوگ تو تہیں جاناں میں فلط نہیں کہتا لوگ جو سمجھتے ہیں شلط نہیں کہتا لوگ جو سمجھتے ہیں شاعری ہماری ہے آشنا کے بارے میں پھروں کو ہاتھوں سے خود تراش لیتے ہیں دیوتا کے بارے میں ترق ہو برملا محبت میں اتھ جوڑ لیتے ہواس خطا کے بارے میں وہ دکھاتا پھرتا ہے راستہ محبت کا ہاتھ جوڈ لیتے ہواس خطا کے بارے میں وہ دکھاتا پھرتا ہے راستہ محبت کا ہا تھے جو ہرکی سے دنیا میں آگھ کے درتیج سے خون آنے لگتا ہے بہر ہی کے درتیج سے خون آنے لگتا ہے بہر ہی کی سے دنیا میں بہر ہی کی ہے دائی کے بارے میں استہ محبت کا ہوں کربلا کے بارے میں استہ محبت کا ہوں کربلا کے بارے میں استہ محبت کا ہوں کربلا کے بارے میں بیس کی کھے لگتا ہوں کربلا کے بارے میں بیس منافر کردھ کے درتیج سے خون آنے لگتا ہے بیس منافر کردھ کی سے دنیا میں بیس منافر کردھ کے درتیج سے خون آنے گتا ہوں کربلا کے بارے میں بیس منافر کردھ کی کھے لگتا ہوں کربلا کے بارے میں بیس منافر کردھ کی کھے لگتا ہوں کربلا کے بارے میں منافر کردھ کی کھے لگتا ہوں کربلا کے بارے میں منافر کردھ کی کھے لگتا ہوں کربلا کے بارے میں بیس منافر کردھ کی کھے لگتا ہوں کربلا کے بارے میں بیس منافر کردھ کی کھے لگتا ہوں کربلا کے بارے میں منافر کردھ کی کھے لگتا ہوں کردیا ہیں ہوں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہوں کردھ کرائی ہوں کردھ کی کھے لگتا ہوں کردھ کیا تھے کہا ہے کہا کہا ہوں کردھ کی کھے لگتا ہوں کردھ کی کھے لگتا ہوں کردھ کی کھے کہا ہے کہا ہوں کردھ کی کھے کہا ہے کہا ہوں کی کھے کہا ہوں کردھ کی کھے کہا ہے کہا ہوں کی کھے کہا ہے کہا ہوں کے کہا ہے کہا

توصلہ بھی الرہا ہے۔ "مشہودا پنے ایمپلائی کوہراہ رہاتھا۔ کننے دنوں بعداس نے مشہود کی بھر پورا وازئ تھی۔ "مشہود صاحب ۔۔۔۔آپ کی حوصلہ افزائی اتنا متاثر کردیتی ہے کہ کام کرنے میں عزوا تاہے۔" "بیتو ہے مشہود صاحب اور باسز کی طرح تعریف کرنے میں نجوی سے کام ہیں لیتے۔"اب اولیں نے بھی مشہود کی تعریف شروع کردی۔

کرے دیکھ کرآتے ہیں۔'' ''چلیں میں تو تیار ہول ڈرائیور کو کہتی ہوں کہ گاڑی پارکرے۔''

"ہاں ہاں میں نے بھی جائے تئم کرلی کہددواپنے ڈرائیورکو۔" مانوآ پانے یہ کہہ کرجلدی جلدی دو تین گھونٹ بھرےاورکپ واپس ٹیبل پرد کھدیا۔ سعدیدانی سانسول کودرست کرتی آیک نیالائے ممل تیار

سعدیدا بنی سانسوں کو درست کرتی ایک نیالانحمل تیا کرتنس نوکر کے پاس جارہی تھیں۔

₩.....₩

اچا تک چار پانچ لوگ آگے تھے جن میں ایک فیکٹری
کا فیجر بشیر احمد دومرا مارکیٹنگ کا بندہ اولیں تھا باتی تیوں
سے دہ نا آشائی۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلاتھا وہ مشہود کے
کمرے سے آنے والی آوازوں کو با آسانی من کتی تھی۔
آنے والوں نے سب سے پہلے تو مشہود کو بہت گرم
جوثی سے مبارک باد دی تھی پھر مختلف قتم کے سوالات
حوابات دے دہاتھا۔ کسی کی آبک بات پروہ ہاکا سا قبقہداگا
حوابات دے دہاتھا۔ کسی کی آبک بات پروہ ہاکا سا قبقہداگا
کر بھی ہناتھا۔ ایک زمانے بعدمشہود کے ہننے کی آوازاں
کی ساعت سے کمرائی تو وہ گئے ہی ہوگئی اس طرح کے
کی ساعت سے کمرائی تو وہ گئے ہی ہوگئی اس طرح کے
تھے۔

فیرکیا ہوا ....کس کی نظر کھا گئی ....کس آسیب کا سابیہ اس کھر برمحیط ہو گیا؟

مہانوں کے لیے چائے یا شندے کا بندوبست کرے وہشش وی میں پڑی ہوئی تھی۔ایا تو شاید پہلی بار ہور ہا تھا کہ گھر آئے مہمانوں کے لیے مشہود کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں آئی تھیں۔

"فیمی طرح سنجالا ہوا ہے۔آپ پہلے دن سے میرے المجھی طرح سنجالا ہوا ہے۔آپ پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں آج پانچ سال ہونے کوآئے آپ کو یاد ہے آپ کو پاری ساتھ ہیں آج پانچ ہزار روپ ملی تھی اورآج آپ ماشاء اللہ آٹھ ہزار تیس کو اگر ہی اللہ آٹھ ہزار تیس کو اگر ہی ہیں کار بھی فیول بھی کمپنی دبتی ہے۔آپ نے میر سے ساتھ جان اڑائی فیول بھی کمپنی دبتی ہے۔آپ نے میر سے ساتھ جان اڑائی

جواب سننے کے بعد سوچ رہی تھی کاش نہنی۔ كال بيل دوبارہ ن اللي من آنے والے كاصبر كا سانہ غالبًالبريز موكميا تها وباكردو تبين مرتبه بجائي رفمار دور ميس

"ارے بیٹا ..... گیٹ کھول کردیکھؤ کون کون ہے؟ مانوآ یا کی خوش باش اور پر جوش واز ساعت سے مکرائی تو بیاری کی ٹانگیں کرزنے لگیس ۔ وہ سی صورت کوارہ نہ کر علی تھی کہ مشہود کے ہاتھوں مانو پھو یو کی معمولی سی بھی ہے عزنى موروه افى محسند كساته بيسب ويحدرواشت كراى تہیں عتی تھی۔ کیٹ تو اس نے طوبا کربا کھولا تھا مگر مانو بھو ہو کے ساتھ سعد بیاکو کھڑا یا کروہ تیج کیج بدحوال ہوگئ تھی۔جس انداز اور لب و کہتے کے ساتھاس نے سعد میرکو ہیتال میں دیکھاساتھا قریب تھادہشت سے عش کھا کر كريرانى مكراس سے زيادہ جيرت انگيز معاملہ موكيا۔ مانو پھویوے سے سعدیدنےآ کے برد کراسے کلے سے لگا

"كيسي موميري جان؟ مانوآيا ديكسين توسبي بعائي كي بریشانی مس س قدر کملا کررہ کی ہے۔ چبرہ اتر اہوا ہے۔ معديد كے ليج سے بيار شهد كاطرح فيك رہاتھا۔

" طاہری بات ہے مال جایا ہے۔خون کارشتہ ہے اور چرآ کے چھے ہے کون؟ دونوں ایک دوسرے کا منید مکھ کر جیتے ہیں اللہ کل جہال کی بہنوں کے کلیجے اور آ فلھیں خفندی رکھے۔ایک دوسرے کے ساتھ بے حساب سکھ دیکھیں آمین۔' انہوں نے پیاری کا بازو تھام کر بری محبت سے اپی طرف تھینجا اور مطلے لگانے کے بعداس کی پیشانی بر بوسیدیا محبول کے وارفت مل سے بیاری کو بری تقویت پیچی کمل کرسانس آنے لگاالبته سعدیدی طرف ہے جو جیرت انگیز عمل کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس پروہ ہنوز دم بخو دی هي \_سب سے پہلااور بنيادي سوال جوذ بن ميں

اساتی شدت ساحساس مواکده میتیم ہے۔مال باب بھی جیس بوابھی جیس اور بھائی وہ تو سوغیروں سے بڑھ کر

ہاب کی شفیق ومہربان آوازیں جاروں طرف سے آنے لکیں بیاری کو بیاری انہوں نے ہی تو کہنا شروع کیا تفاجو بعديس اس كى عرفيت كي بجائے نام بى موكرره كيا اس كي محمول عي خاموش أنسوكرن كي

المخص كومفلس كهاجاتا ہے جس كاايك بھى يُرخلوص دوست نہ مواور جس کے مال باب بہت جلد جدا ہوجا میں کویا وہ تو مفکس ترین ہے وہ جتنے آنسو یو تجھر ہی تھی اس سے زیادہ کرنے لکتے تھے۔

جانے سنی در وہ اسے ماں باپ کو یاد کرے رونی رہی اب اس كاذبهن ماحول سے آزاد جوكر عالم برزخ ميس سير كنال تفارروح بيتاني سے إدهر أدهر جما كك كرمال باب کے دبیار کے کیے تڑپ رہی تھی۔ کتنا وقت گزرا شہوداورمہمانوں نے کیا گیا ہاتیں کیس اسے مجھ ہوش نہ بریا تھا تمر کال بیل کی تھنٹی جس کی دھن میں دھیما بن اور مسلی تھی اسے دوبارہ دنیائے آب وکل کے قید خانے من تحالاتي-

وہ چرہ صاف کرتی عجلت کے انداز میں باہر کی طرف برهی مشہود کے کمرے میں تھلے دروازے سے بیٹے ہوئے مہمان تظرآ رہے تھے شاید وہ مشہود کو بھر بور ممپنی وینے کی نیت کر کے بیٹھے تھے۔

"دانيال صاحب في آپ كى غيرموجود كى ميس سبكا بہت خیال رکھا وہ سے شام تک دو چکر ضرور لگاتے تھے۔ " بیاری نے گزرتے ہوئے سنا۔ بینا مانوس آ واز تھی پیاری نے پہلی بارسنا تھا مرجو کچھسنااس سےدل کو عجیب ى تقويت چېچى دانيال كى تعريف مورېي تھى يقىينامشهودىر چھواڑ ہوگا۔

"انسان کا اپنا بھی کوئی کنسرن بنما ہوتو زیادہ ڈیوٹی فل اجرااس کاتعلق دانیال سے تھا۔ ہوجا تا ہے۔" تعریف مستر دہوگئ تھی نا اتفاقی کی نذر ہوگئ جب ماں اتنی اچھی بن کر ہوکر ملئے آرہی تھی تو وہ تھی۔ بیاری نے جواب سننے کے لیے ہی رفتاما ہت کی تھی ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اور فورا ہی ایک قتم کی حواس باختلی بھی

آنچل المجنوري ١٠١٤ ١٥٠ ۽ 52

بھی مجلی جانی ہوحالانکہاب تو نورجہاں کے کبوتر اڑ سکے تنجهه دُرائنگ روم استور کی شکل میں بھی نظرآتا تو کیا

" چائے یا محندا ....؟ پھو بوکوئی تکلف نہیں سیجےگا۔" پیاری نرم آ واز میں مانو چھو ہو سے مخاطب ہوئی مرتظر سعديد برسمي جو بيضة بي لاؤرج مين تجي آرائق اشياء كا ناقدانه جائزه ليتي بوئے گا ب بگا ہے مشہود کے كمرے كى طرف بھی دیکھ لیتی تھیں مشہود بھی شاید و کھھ کر کہ تھر میں مهمان خواتمن آئي بين بهت مختاط اور آسته آواز مي مهمانول سے بات کرر ہاتھا۔

"م امھی آ رام سے بہال این ساس کے پاس بیٹھؤید جائے یائی تو ملتے رہتے ہیں۔" مانو پھو یونے اس کا ہاتھ تقام کراہے اور سعد ہے ورمیان بھالیا۔ سعد بے مجر پیاری کواہے بازو کے کمیرے میں لے کرخود سے قریب كرليا كويامار يحبت كادهمونى مونى جاتى مول-پیاری کے اندر سے اشتے والی ہرخوشی کی لہراندیشوں کے سمندر میں جا گرتی تھی ای کیے مشہود کے مہمان خدا حافظ کی صداوں کے ساتھ اس کے مرے سے باہرآ کئے تصے مشہود کی واکر کی ہلکی سی کھٹ کھٹ بھی ساتھ سنائی

مہمانوں نے لاؤنج میں بیٹھی خواتین کو براہ راست ويكص بغيرمؤ دبانه سلام عرض كيااور تيزى س بابرى طرف براء کئے مشہود مانو پھو بوكود كھے كرآ كے براحتے براحتے رك حمياتها وه مششدرسا تنيول كي طرف و يصف لكار بياري کے دانتوں تلے بسینہ آنے لگا۔ مانو پھو ہو جیرت سے پھر ہوئی جاتی تھیں کہ شہودکو کیا ہوا کہ سلام ہی کرنا بھول گیا۔ (ان شاءالله باقي آئنده ماه)

غالب، من جوشايداس سوال كاجواب مى شايد بهانى كى وجہے۔جو کچےمشہودنے دانیال سے کہاتھااس کے بعداتو وانیال کواس طرف آتے ہوئے سوبار سوچنا تھا۔

"آئے پلیز ....."معااسے خیال آیا کہ وہ ابھی تک ألبيس كيث يرروك موئ ب قدر في الت آميزانداز میں کو یا ہوئی۔ مانو پھو ہو کے دیکھے بھالے رائے تھے وہ تو خود كار انداز ميں چل برين سعديد كوان كى تقليد كرناتھى پیاری کیٹ کا ذیلی بٹ بند کررہی تھی۔اس کے لاؤ کے میں وينجني يريملي مانوسعديدكو كروسيع لاؤنج كيمركزتك جا پیچی عیں۔

پیاری تیز رفآر موکران تک پنجی مانوآ یا متحس انداز میں مشہود کے سرے کی طرف دیکھرہی تھیں جہال کھے لوگ بینصد کھائی دے دے

"خرے کر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔" انہوں نے پیاری کی طرف دیکھا۔

"جی بھائی کی فیکٹری کے میجر اور دیکر لوگ آئے موے ہیں۔ وہ واز دبا كر يولى اب دل انجانے انديشول سالنا قالد ()

آج زندگی کی اہم ترین کامیابی ساھے آئی تھی ایس كي عاراض مال آج الت قبول كرف آن ينجي كفي حمراس خوشی برخوف واندیشوں کے سائے عفریت کی طرح منذلار بي تصے خوشی كاخيال تو تھااحساس ہيں اور چر بدکہ جانے کس کمح مشہود وارد ہوجائے اور منظر نامہ يكسرتبديل موجائي

" كِهُويُوا يَةِ وْرَائْكُ روم مِن بَيْضَة مِن " وه شايد الشعوري طور بر دونول كومشهود سے چھیانے كى كوشش

ارے ہم ڈرائنگ روم والےمہمان نہیں ہیں گھر والے ہیں ادھر ہی بیٹھ جائے ہیں۔" یہ کہتے ہوئے مانو پھو مختل صوفے میں دھنس کئیں تو سعد یہ کوجھی بیٹھنا پڑا حالانکدونیا پرست ہونے کے ناطےان کا جی جاہ رہاتھا کہ وہ ڈرائنگ روم بھی د کھے لیس جیسے لڑکی کا سلیقہ دیکھنے کی آرزو

آنجل 🗘 جنور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دےدہی گی۔



عشق میں میرا، کمال کا به اختیار تبھی دل پر عجب مثال کا تھا محبتوں میں، میں قائل تھی اب نہ کھلنے جواب ورنہ میرے پاس ہر سوال کا تھا

> مظر اداس ہے ہیں منظر اداس ہے کمر بھی ادائ دیوار بھی در بھی اداس ہے ہے دور تک ادای کا یہ سلملہ کیا لکتا ہے میرے ساتھ ''دسمبر'' اواس ہے وتمبر کا آخری سورج وهیرے دهیرے ایے سفر پر روال دوال تقارموهم صردرجه خنك تفائسرد مواجهم كومجمد کیے جارہی تھی۔موسم کی حنلی النش کے اندر اٹھتے ہوئے شوربده جذبول غصكاة ككى شدت برقطعى اثرانداز نبيل ہورہی تھی۔اس کے اندر غصے کی آ محک دمک رہی تھی خودکو بيوقعت محسوس كرر ماتها\_

"زيمل اس حد تك جاسكتى ہے كه صفائي كا موقع وين كى بھى ضرورت محسوس ندكى أيك باربھى سيح اور غلط کیعنی اتنی غیر محفوظ جھتی ہےخود کو۔میری محبت کؤ سس کرکے جیسے ہی شار

میں ذلیل کردیا۔" دونوں ہاتھوں سے سرتھام کروہ اسے آب كوقابوكرنے كى ناكام كوشش كرد باتھا۔ سيتال سے تك كروه قريبي سنسان يارك ش آبيها وه ذه ي طور يراس قدر منتشر تفاكه بحضيس آرباتفاكه كياكرے؟ شديد خندكى وجهد يارك ت بالكلسنسان تفاساكاد كادوركبيل آت جاتے لوگ نظرا جاتے بولمی بیٹے بیٹے بتالہیں کتناونت خزرتا حميا\_

سیل جھی اس نے آف کردیا تھا اس وقت ذہن کی جو حالت می وه کسی ہے بھی کوئی بات کوئی رابط بیس کرنا جاہ رہا تفاراتش مالى لحاظ متحكم تفا والدين حيات بيس تصلين والدكا كاروباروسيع تفاجس كوالتمش فيستعبال لياتها ووآيا امال کے ساتھ رہتا تھا' زیمل سے پہلی ملاقات شانیک مجھے یو چھانہیں مال میں ہوئی تھی۔زیمل ای

زيمل زور عنس دى و ناجيس كى ـ زيمل كيممااوريايال كربرتس كرت تضايعريايا كا انتقال ہوگیا تو اس کی مما اور وفادار ملازمین کامیابی سے برنس چلارے تھے۔وہ شہرے بوش اربیا میں رہتے تھے زیمل کوردیے پینے کی کوئی کمی نہھی۔ وہ فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی اس کی واحد دوست نیا کاتعلق بھی ایسی ہی فيلى سے تعااس كارشتدائے كزن اشعرے طے موچكاتھا اشعر ملک سے باہر تھا۔ زیمل خوب صورت ہونے کے ساتھ سوفٹ نیچرکی مالک بھی تھی وہ سجی اور کھری لڑ کی تھی۔ اس کی نظر میں ''محبت'' صرف اسے مجازی خدا ہے کرنا ہی تصحيحتنى وهآج كل كي وقتى محبول يشتي بخت خيلاف تحى اوران خرافات سےدورر بنے والی اڑکی می مسر کاظمی (زیمل کی والده) كاخيال تفاكه جيے ہى زيمل يردهائى سے فارغ ہوگی مناسب رشتہ و مکی کراس کی شادی کردیں گی۔اس سلسلے میں زیمل نے ساراحق ابی مماکوہی دے رکھاتھا۔ مسر کاظمی کا دو ون ہے کی ٹی تھوڑ ا سا بڑھا ہوا تھا' زیمل نے ان کو زبروئی کہا کہ ہیتال جا کر چیک اپ کروالیں۔ "اركينيس بيني .... مين عيك موجاول كي معمولي ساتۇھے۔ محمرزىمل نىمانى۔

و د النبيس مما ميس كوئي رسك خبيس لينا جا جني آپ كواپنا بہت زیادہ خیال رکھنا جاہے۔" زیمل نے ان کی بات کائی توبادل ناخواستہوہ تیارہونیں۔وہ لوگ اجھی کھرے نکل کرتھوڑی دور ہی گئے تھے کہ نہ جانے کیا ہوا اجا تک گاڑی بند ہوگئی۔ زیمل نے لاکھ کوشش کی حمر گاڑی اسارث نه موتى مجهمين آرما تفاكه كيا مسله موكيا اوير سے ڈاکٹر کے ٹائم کا ایٹوبھی تھا۔

"اوہومما ..... لگتا ہے ہمیں گاڑی بہیں چھوڑ کر تیکسی ے جانا بڑے گا۔"زیمل نے تھے ہوئے لیج میں کہا۔ "اوہو ..... "مسز کاظمی بھی تھوڑ اپریشان ہو گئیں۔ "چلیس اترین دیکھتے ہیں۔" برس لیے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے بولی ابھی وہ گاڑی لاک گرنے سے بحالیا۔ آس یاس کھڑ سے لڑکوں کے چہوں يرمضحكها ژانے والي التي و مکي كرزيمل بري طرح جعيني كئ محمی۔مارے شرمند کی سے اس کی بردی بری آ جھوں میں آنوآ مح تحد

"اوه زيمل ..... كيا موا ٹھيك موناتم؟" نيا تھبرا كر آ کے برحمی۔ انتش بھی اچا تک ہونے والے واقعے پر حيران تقار

" تحييك يوسو مج بحائى ..... "نيانے جلدى سے كہا۔ و کوئی بات نہیں میں ..... پلیز ریلیکس ہوجا کیں۔'' التش زيمل كود كي كرشائقى سے بولا\_زيمل اور نيانے شاپرز سیٹے اور جائے لگیں۔ شاپرز سیٹے اور جائے لگیں۔'' التمش نے زیمل کا موبائل بھی

" تخينك يوـ" زيمل نے موبائل ليتے ہوئے كہار المش نے گہری نظر سے زیمل کو دیکھا بلیک ڈاٹس کی شرث يربليك شراؤزراور مطليس چنرى دالےوہ بلاشيہ

بہت سین لگ رہی تھی۔ "واؤیار.....کیافلمی چونشن تھی تتم ہے۔" گاڑی میں بین کرنیانے شرارت سے آئے دبا کر کہا۔ "تھا بھی برا و في بنده بالكل ميروجيها "ياكل موكى موكيا؟ كيافضول بك بك كرربي مو-"

زيمل نے گاڑى اسٹارٹ كرتے ہوئے اسے كھركا۔ "ویسے پچ بتاؤ۔ تھا تو ہیروجیسا ناں؟" نیانے اس کی بات ان من كرك دوباره سوال كيا\_

"ارے میم کوکیا ہوگیا اجا تک؟ زیادہ ہی لثوہور ہی ہو خیرت تو ہے نال؟ ویسے میں نے اسے دیکھانہیں اتے غورے جیسا کہم نے ویکھ لیا۔ لگتا ہے اشعر بھائی کو کہنا بڑے گا کہ جلدی سے شادی کرلیس ورندائر کی ہاتھوں سے نکل جائے گی۔" اس بارزیمل کے لیے میںشرارے عودآئی۔

"لاحول ولا قوة..... مي*س كيون نكلون كى..... مين تو* صرف چوفن بتاربی مول "نیانے جلدی سے صفائی دی

آنچل (1) جنوری (1) ۲۰۱4 و 56



كركيلى المحتى كماس كياس كاثرى كرك "السلام ملیم!" گاڑی سے انتخراترا۔ "ولیکم السلام!" زیمل کی آئھوں میں شناسائی کی چک تھی۔ " کیا آپ کی گاڑی خراب ہوگئی ہے؟" سز کاظمی جربت سےان دونوں کوایک دوسرے سے باتیں کرتا دیکھ ''مما ..... میں نے آپ کو بتایا تھا نال کہ اس روز شاپنگ مال میں میں سلب ہوگئی تھی اور میراسیل بھی گر گیا تھا تو انہوں نے مجھے میراسیل لاکر دیا تھا۔'' زیمل کو احساس ہواتو جلدی ہے سنر کاظمی سے مخاطب ہوئی۔ ''اور بید میری مما ہیں۔'' زیمل اس بار التش ہے "السلام عليم! آني مين التش بون .....التش منصور" التمش في قدر م جمك كرادب سے كہا۔ " ہےآئی میلپ یو؟" وہ اس بارسز کاظمی ہے مخاطب ہوا۔ "بس بیٹا.....ہمیں تیکسی کرادو پتانہیں اچا تک گاڑی كوكيا ہوگيا ہے بند ہوگئ ہے ہسپتال جانا ہے۔ "سز كاطمى نے تقصیل بتائی۔ "اوہوآنی ..... نیکسی کیوں میں آپ لوگوں کوڈراپ "اوہوآنی ..... كردول كااور كارى بهى چيك كرادون كااكرآب مناسب متمجهين تو ..... "سواليه نظري مسز كأهمى پر دال كرمود بانه و دنهیں بیٹاشکریہ ہمیں نیکسی کروا دوبس۔"مسز کاظمی نےرو کھے لیجے میں کہا۔ "آ نی ..... بینا مجھی کہدرہی ہیں اور ..... اور خدمت کا موقع بھی نہیں دینا جاہ رہی ہیں۔میری اپنی مال تو نہیں ہیں جھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کام آسکوں۔ اس بار المش كالبجه بمحرا مواتها جب كه جبرے براداى نمايال تقى۔ منز کاظمی کے ساتھ زیمل نے چونک کراس کی جانب دیکھا ....اس کی بات پرمسز کاظمی کادل کینے گیا۔

circulationngp@gmail.com

اور مل ہے بی اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سے ہے كەانسان كى اصليت بھى جھى تېيىن چھپتى اس كے قول وقعل اور منتسکو سے ہی اس کی خاندائی حیثیت کا بتا چل جاتا ہے التش حقيقتا التصح خاندان كاشريف بجهب ميس في اس

سےدومنٹ کی بات سے ہی سیا ندازہ لگالیا۔" "أف مما ..... اب بس مجمى كردي بيراتمض منصور نامہ .... آپ جب ہے سپتال سے آئی ہیں بس اس کی شرافت کے ہی کن گارہی ہیں آگرائشش نامہ حتم ہوگیا ہوتو ميدم ليج كريس-"زيمل جو يحطية وه محفظ سے ملك التمش كي تعريف س راي تفي آخر كالم صنجعلا كريولي-"ارےزیمل .....تم کوکیا ہوا؟ مجھے تو سے میں دواجھا لكا بي "مسز كالمي بدستورتعريف مي رطب اللسان ميس التصفيح موئ بوليس توزيمل منه بناكرره كني ايك دان كي دوا کھا کر ہی سز کاظمی کی طبیعت ٹھیک ہوئٹی اور نی ٹی بھی بالكل نارش جو كميا تفا\_

**☆☆☆.....☆☆☆** اس روزموسم خاصا خوفتكوار تفا مسز كأهمي عصر كي نماز ہے فارغ ہوکر کال برکی ہے بات کردہی تھیں۔زیمل پیٹنگ کردہی می کہ احمٰ آگیا ملازمہ نے آ کراطلاع دی توسز کاحمی نے اسے بلوالیا۔ "السلام عليم!" وه خوشكوار يج مي بولا\_

"وعليكم السلام!" دونول نے جواب ديا۔ "كيے ہوبيا؟"مسز كاظمى نے اسے صوفے پر بیٹھنے كا اشارہ کرتے ہوئے یو چھا۔

"الحمدللدآنى..... يهال قريب بى ميرا دوست ربتنا ہے اس کے باس آیا تھا تو سوجا آ پ سے ل کول آ پ کو براتونہیں لگا؟ "المش نے جواب دے کرسادگی سے سوال

'''نہیں بیٹا.....اجھالگا مجھے تم جیسے بیچے بہت الحصے لکتے ہیں جو بروں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔'' مسر کاطمی نے فراخدلانہ انداز میں کہہ کر زیمل کی

ہوگی۔"مسز کا همی نے شرمندگی سے کہا۔ ومنہیں آنی! آپ یقین مانیں مجھے بہت خوشی ہوگ بلیز انکارمت کیجیگان و صرف مسز کاهمی سے بی مخاطب تعارایک بارجمی زیمل کی طرف جیس دیکھا یہی بات مسز كاظمى كوبهت الحيمي للي تقى \_

"اومو بمرا .... آئی ایم سوری جھے لگا کہ مہیں تکلیف

"او کے چلوٹھیک ہے۔" مسز کاظمی نے آ کے بڑھتے ہوئے زیمل کی طرف دیکھازیمل تھوڑا کی وپیش کررہی سمی مرسز کاهمی کے اشاریے بران کے پیچھے چل دی۔ التمش نے آئے بر ھے کرمسز کا طمی کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا اور زیمل چھے بیٹے تی بیس کھیس منٹ کی اس سفری ملاقات میں المش نے اپنے بارے میں سب مجھ بتادیا تھا كہال رہتا ہے؟ كيا كرتا ہے؟ والدين كى وفات كب ہوئی؟ سز کاظمی نے بھی اپن سیلی کے بارے میں مختصرا بتاويا\_زيمل حيب حاب بيفتى سب يحصنتى ربى بليك جينز اور بلیک ایند وائث تی شرث میں س گلامز لگائے وہ خاصا اجما لگ رہاتھا۔ بات کرنے کا نداز سے وہ سجا کھر ااور شریف بندہ لک رہاتھا۔ ہمینال کے کیٹ پراتر تے وقت منز کاظمی نے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنا سیل تمبر بھی دے دیا تھا۔ان کو بیمعصوم سالڑکا بہت پہندآیا تھا اس کے حالات بن كرمسز كاهمي كواس سے بمدردى بوقى تھى۔ "بيا بھى كھاراكرول جاہے اور مجھے سے ملنا جا ہوتو میرے کمرآ جانا مجھے احجما کیے گا۔"مسز کاطمی کے اس جملے نے المش کے ارادوں کو جلا مجشی تھی۔ ہمت عوصلہ ملا تھا كيول كماس بحى كرين اور بربل عام ي كافن يكسوث ميسيدهى ساوى معصوم ى زئيل بهت الحيمي للي اورول اس کودوبارہ و میصنے اس سے ملنے کی خواہش کرنے لگا تھا جے قدرت بار باراسے ملا رہی تھی شاید انتش منصور کے وم اور سے جذبے ہی تھے کہ آج اس طرح سے سز كأظمى يصلاقات موكى اورخود بخو دراسته بن كياتها-"د کھوذرا آج کے دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں

یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ ....ان لوگوں کے انداز گفتگو

ارے سراؤنا....! ایک بوڑھی عورت سی کھر میں تعزیت کے لیے گئ محمرے نکلتے وقت اس کی نظرایک کونے میں پڑے مریض پر بڑی اے د میصتے ہی وہ واپس پلٹی اور کھر والول سے بولی۔ "برهایے کی وجہ ہے میرے لیے چلنا پھر نامشکل ب البذاان صاحب كى بھى ابھى تعزيت كرديتى مول ـ نفيسە حبيب....لېنتى دُرەھ

نه ظالم ساج درمیان میس آیا نه بی خاندانی روایات آ ڑے آئیں دونوں غیرمحسوں طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آھئے۔ بیر قربت محبت میں تبدیل ہوئی اور دونوں کی شادی بھی طے ہو گئ زیمل جس نے ہمیشہ سے يمى سوچ رکھا تھا كەدە صرف ال سے محبت كرے كى جو اس کی زندگی کا جمسفر ہوگا اور یہی کچھ ہوا بھی\_ضروری فارملیٹی کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہوگئے۔المش کی خواهش پرشادی التیس د مبر کور می کئی تا که وه این شادی نیو ائر كے ساتھ سليمريث كرے "مما ..... آب جاری شادی کے بعد جارے ساتھ رہیں گی۔" اہمش نے سز کامی ہے کہا۔ "ارے جیس بیٹا اچھانہیں لگتا اور پھر میں یہاں اکملی تھوڑی رہوں گی میرے ساتھ نو کر بوا ہیں اور جب ول کیا میں تم لوگوں کو بلوالوں کی۔"مسز کاظمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو زیمل آبدیدہ ہوگئ۔محبت خواہش اورنی زندگی کی خوشئ نیاسفراور نے ہمسفر کی سنگت کی خوشی اپنی جگہ مگر ہر لركى كوميكه جيمورن كادكه بعى لازى موتاب ایک عمر گزارنے کے بعد نے کھر نی جگہ اور نے اتھ ماقی زندگی گزارنے کی فکراوراندیشے ای

''زيمل بوائے کھوچائے کے تیں''التمش نے بھی نظري الثماكرزيمل كي جانب ويكها\_ "واو كريث .....! آپ پينٽنگ بھي كرتي ہيں'بہت زبردست بنائی ہے۔" کینوس پرنظر پڑی تو اہمش نے بے ساخته تحطيدل يقتريف كرداكي " تھینک یوسو چے" زیمل نے مسکرا کر کہا اور برش بلیث میں رکھ کر ہوا کو جائے کا کہنے چلی تی۔ م مجهدر بينه كراتمش لوث كيا اس كوسنر كاظمى ميس ايي مماكى جفلك نظرآئى ويتى شفقت نرى اور دهيمالهج باتون میں مشاس لگتی۔مسز کاظمی سے بات کرکے المش کوسکون ملتانيا كويتا جلااتواس نے خوب مداق بنايا۔ "اجها تومخترمه..... وه محترم کمير تک علے آئے مطلب لن تح محى " ليج من شرارت تحى \_ "حیب کرو۔" زیمل اے کھر تی مر چرے پر مسكراب بوتى اورواقعى وه بوكياجس كابشاره نيان بهت يبلي دي ويا تعار التش منصور اورزيمل كاهمي ايك دوسر سے ملتے ایس کرتے ایک دومرے کے اسے قریب آ مے تھے کہ بتا بھی نہیں چلا دونوں ایک دوسرے کے ليے لازم وملزوم ہو محتے شايد يمي محبت ہوتی ہے جو چيکے چیکے انجانے میں دواجنبوں کوائے قریب کے آئی ہے کہ فحردورى كاتصور بحى محال موجاتا ہے۔ چيكے چيكے ول ميں وہ میٹھا سا احساس نازک جذیبے اور خوب صورت سا احساس جوا سترا ستدوم دم من بس جاتا ہے۔ كى كامونے كا حساس كسى كے قرب كى تمنا كسى كى جاہت کی طلب ..... یہی تو محبت ہے۔ محبت کا میشما اور كول سااحساس جس كى لپيث ميں دهير ب دهير المثن منصور اور زيمل كاظمى دونول آسيك شخ احساس تب موا

بهجي اس نظر ہے جين ديڪھاليكن تم وہ واحدار كى ہوجس نے میملی دومنٹ کی ملاقات میں میریے دل و دیاغ اور وجودكوهمل اييخ قبض ميس كرليا تفارميرى لكن تحي تحى تب بى دوبارة تم مليس اور ....اورآنى نى فى جھےاس قابل جانا اور آج الحداللدتم ميريسام منهوميري زندكي ميري جان میری محبت ..... انتش زیمل کے روبرو بیٹے کر خوب صورت الفاظ ميس اظهار محبت كرر ماتعالفظوب كي ميشي إبثار زيمل كے كانوں ميں امرت بن كراترتى چلى جاربى تھى وہ يخود مونى جاربى مى\_

"التش معلى ميرى زندگى مين آنے والے پہلے اورآ خرى مرد ہو جھےتم سے چھیس جاہے سوائے اس یقین کے کہم زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی حال میں بھی بھی جھے سے جموت میں بولو کے جھے سے بے وفائی نہیں كرول كي ميس تمهار اورايين ورميان بهي بهي سي صورت کسی حال میں کوئی بے وفائی برداشت جیس کروں ی میرےعلاوہ کوئی بھی تنہاری زعد کی میں آیا تو میں م

جاوَل گا آمش۔" "ارے یا کل ہوگئ ہوئے کیا کہدی ہوجانِ انتش اللهندكري" المن في الكريره كرياني سات یانہوں میں بحرتے ہوئے اعتراف کیا۔ زیمل نے مطمئن ہوکراس کے سینے میں منہ چمیالیا خوب صورت عبدو بال اور وعدول ولفريب سركوشيول كے ساتھ اس خوب صورت رات کی سحر ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی

عكت ميس بحد مسروروشادال تص ون عیداوررات شب برأت کی مانند گزررے تھے۔ زندگی اجا تک سے بہت حسین ہوگئ تھی جس میں صرف اور صرف محبتیں تھیں خوشیاں تھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ ہوش تب یاجب نیانے اپی شادی کا کارڈ تھمایا۔ "بس کردومحترمہ....تم تو شادی کے بعد الی کم ہوئیں کہوئی اتا یتاندرابط میج کرے بھی تھک گئ صد کرتی میں ناراض تھی۔

"اوهآنی ایم سوری سویث بارث ..... دراصل بنی مون رے کی وجہ سے موبائل بوز ہی ہیں کیا۔ 'زیمل واقعی بے صد شرمنیده می نیاتواس کی بچین کی دوست تھی جس سے وہ ا تنااتیج تھی اور شادی کے بعد تقریباً کٹ ہی تو گئی تھی۔ "حچورو بار.....مینتم سے بخت ناراض مول ـ" نیا کا منه بدستور پھولا ہوا تھا۔

"بس معاف بھی کردو نا*ل غلطی ہوگئے۔"* وہ کان پرے بیروں میں جیسی تو نیاکوسی آئی۔ "شكر إلى جرب يالى وآئى-"زيمل فال كو كلے سے لگاتے ہوئے كہا دونوں كافى دير تك باتيں كرتى رہیں۔زيمل نے اس سے شادى كى تيار يوں كے حوالے سے باتن کیں اور جب زیمل نے یقین دلایا کہ وہ نیا کی شاوی کی تمام تقریبات انٹینڈ کرے کی بلکہ سب سے پہلے آئے کی اورسب سے آخر میں جائے گی تب كہيں جا كرنيامطمئن ہوتى۔

نیا کی شادی خریت ہے انجام یائی۔ نیا شادی کے بعدایے میاں کے ساتھ اس مکہ جلی کی انتش نے بھی اب سجیدگی سے کاروبار بردھیان دیناشروع کیا۔ زیمل نے بھی کھر کے تھوڑے بہت کام سنجانے کو کیے کھر میں نوکر عاكر تصفروه جيونے موثے كام كرليا كرتى تھى اسے اچھا لكنا تفار التمش فس من موتا تب بي جب فارغ موتا تو ضرورموباتل يرزيمل يصرابط كرتاب بمحيمينجز اوراهى كال كرليتا ويمل دن مين ايك بارسز كالمى سے بات كركے ان کی خبرخبریت دریافت کرتی۔انتش کی نے سے پہلے زيمل فريش موجاتي بن تقن كراس كاانتظار كرتي \_التمش كمر آ تا توزيمل كى إيك خوب صورت دلنشين مسكراجث سے بل میں ساری مطن کافور ہوجاتی۔ زندگی بہت خوب م صورت انداز میں گزررہی تھی اس پُرسکون جھیل میں پہلا ہوئے زیمل نے اہمش کے ساتھ ایک یماری می لاکی کی سا ہے تم وفا کی بات کرتے ہو مقابل کوئی بھی ہو تم جیت جاتے ہو بنا ہے بہت خاموش رہنے کے ہو س نے سکھا دی ہے کس کی راہ پر چلتے ہو ے چہرہ شاں ہوگئے ہو تم ہر مخص کو بہت غور سے دیکھا کرتے ہو سا ہے تم ہواؤں کو بھی سلام کرتے ہو بھلا اس قدر عقیدت تم کس سے رکھتے ہو سنا ہے سرشام تہاری آجھوں میں لالی اتر آتی ہے عاشق ہو گئے ہوکیا؟ اس قدر کس کے ہجر میں جلتے ہو سنا تو میں ہے کہ گزرے زمانے لوث کر جیس آتے تو چر انظار تم ک کا کرتے ہو یہ بھی سا ہے مہیں محبت شدید ہوئی تھی بھی ہم سے تو اکتاجائے تھے تم بتاؤاب کس کی یاد میں روتے ہو كوثرناز .....حيدمآ باد

أحج بره كرزيمل كازك باته باتحول يس كراس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سے دل سے اعتراف کیا تو زيمل في معصوم انداز مي است ويكها

''التش میں تم ہے بہتِ بیار کرتی ہوں اور ..... اور برگزاییا کچه برداشت بهیں کرعتی۔"

"اوه ميري جان ....اييا جهي بهي جي تبين تفااور نال بي بھی ایسا ہوگا۔" النش نے اسے بانہوں میں بحر کراپی محبت كالفتين دلايا

**ተተተ** 

شادی کوسال ہونے والا تھا التش این طور پرزیمل لیے شادی کی سال گرو سر کسرمہ پرائز گفہ ہے کا یروگرام بنار ما تھا۔ نیا بھی آج کل را <u>لطے میں جبیں تھی</u> ک ے المش کچھ بریشان لگ رہا تھا۔

الای .....والزی بریک میس می -" بي .... بيكون بيج " زيمل نے وہ يك التش كى تظرول كسامن لبرائى اس كالهجيثا كاتفار 'پیرردابہ ہے میرے ساتھ یو ننورٹی میں پڑھتی تھی۔ بیساری پلس یارتی کی ہیں۔" اہمش نے نارال کہے میں سكراتے ہوئے كہار

"بیشادی کے بعدامریکہ شفٹ ہوگئی ہدد بجے ہیں اس کے بیاحسان ہے دی میں ہوتا ہے۔ بیفاران ہے لا موريس يلحرر بي يشاكله باسلام آباديس راي مي " المش في سب م بار بي من بتايا-

"بدردابدی تم سے کافی انڈرسٹینڈ نگ لکتی ہے ہر کی میں تہارے ساتھ ہے۔" زیمل نے آ تھیں میڑھی كرك كريدنے والے انداز ميں كها۔ ياتی سب وطعی نظر اعدازكر كوه صرف ردابك طرف متوجهى

ولکتی ہے کیا مطلب باراب تو عرصہ دراز ہوگیا ہے سی سے بھی بات نہیں ہوتی سب لوگ اپنی اپنی لائف میں بہت بزی ہو گئے ہیں۔" انتش نے بدستور نارل کیج

میں نے صرف ای لڑی کے بارے میں پوچھا ہے۔"زیمل کے لیج میں کی نمایاں گا۔

"زيمل .....زيمل تمهارا مطلب كيا ہے اور ي كس انداز ميل بات كررى موتم ؟" اس بارالتش كا لهجة تقوز اساتيز موا\_

"مطلب صاف ہے کہ استے سارے لڑکوں کی موجودگی میں مصرف آپ کے پاس بی کیوں ہے؟" «دخیلس ہونی ہو؟" المش نے پوچھا' زیمل نے مصوميت عاثبات ميسر بلاياتواتش والمني اللي " مم آن يار ..... يأكل موكى موكيا؟ كيسى بجول والى

زیمل نے کریدا بھی نہیں کہ کاروباری معالمے میں کیاوخل اندازی کرے۔

التیس دسمبرکا دن تھاکل کیم جنوری بھی تھی اور ویڈنگ اینورسری بھی۔ دونوں کی خواہش تھی کہل کے دن کوسرف دونوں کی خواہش تھی کہل کے دن کوسرف دونوں کل کرہی سلیمر بیٹ کریں گے۔ لیج کے بعد زیمل نے سوچا کہ بازار سے پچھ ضروری سامان لے آئے وہ ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ آ گئی۔ انتش کے لیے پچھ چیزیں لیس اور کھر کے لیے روزانہ ہوئی۔ گاڑی سکنل پررک ساتھ راجنتی می نظر ڈائی شخصے کے پار کارز سامے ریسٹورنٹ پراچنتی می نظر ڈائی شخصے کے پار کارز سیسل پرنظر گئی تو دگا جسے نظرین تھی گئی ہوں لاکھوں ہزاروں میں پیچان سکتی تھی۔

"الممش ال وقت آفس نائم میس کسی الرکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں اکیلا جیٹھا کیا کرد ہاتھا؟" وہ سرتا پاسلگ آشی دفعتا خیال آیا تو موبائل تکال کرکال ملائی۔

"بائے ڈارانگ۔" "النمش..... کیاتم گھر آسکتے ہو مجھے شاپک پر جانا ہے۔" زیمل نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہے کو نارل بناتے ہوئے بوجھا۔

"اوہ وآئی ایم سوری سویٹ ہارٹ ....اس وقت میں میٹنگ میں بزی ہوں تم ویٹ کرو ایک مخضے تک آتا ہوں۔ "التمش نے ای مخصوص انداز میں جواب دیا۔

''اوک۔…'' کہ کرزیمل نے کال بند کردی۔اس کا دماغ بری طرح سلگ رہاتھا۔ سکنل کھلا اور گاڑی آ گے بڑھ گئی وہ منظر نظروں سے دور ہوگیا گر …..گرگز رے ہوئے چند قیامت خیز لمحات وہ منظر اور وہ بل …...زیمل کے حواسوں پر بحلی بن کرگر ہے''میٹنگ میں بزی ہوں' بیلفظ بازگشت کی صورت مستقل ہاعتوں میں گوئے رہے تھے۔ بازگشت کی صورت مستقل ہاعتوں میں گوئے رہے تھے۔

سرایت کرد با تھا۔ 'انتش منصورتم نے بھے سے جھوٹ ہوا ایک اڑی کے ساتھ اور بھی سے جھوٹ کہا ۔۔۔۔۔' د ماغ بالکل ماؤف ہونے لگا کیسٹ کی دکان پر گاڑی رکوائی بالکل ماؤف ہونے لگا کیسٹ کی دکان پر گاڑی رکوائی کی حدوا تیں لیس اور دوبارہ گاڑی میں آ بیٹی دماغ بری طرح سلگ رہاتھا۔ بھی ہونی ارہاتھا کہوہ کیا کرے؟ ہوش و حوال جواب دینے لگے تھے۔ سوچنے بھینے کی صلاحیتیں ختم ہوئی جارتی تھیں۔ لگناتھا دماغ بھینک دیئے۔ دوسری جانب کھر پہنی شاپرز ایک طرف بھینک دیئے۔ دوسری جانب انتش یک دم سے اٹھ کھڑ اہوا۔ انتشام کوبات ہوگی۔''

" فینک بوسو مج بوتھ آف ہوئم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ "النش نے باری باری دونوں کود کھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ادر اٹھ کر تینوں باہر کی جانب چل دیئے۔

اندرکامنظرد کی کراس کی آسیس کی گئیس نے میں داخل ہوا اندرکامنظرد کی کراس کی آسیس پیٹے لگیس زیمل بیڈ پر آڑھی ترجی نیم ہے ہوئی کی حالت میں پڑی تھی اس کے ہاتھ میں نیندکی کولیوں کی بول تھی۔ کچھ کولیاں ہاتھ میں مجھ بیڈ پر پڑی تھیں۔

"زيمل .....زيمل .....كيا بوا ..... خير يت تو هئي هو كيا ..... نيمل ..... نيمل ..... نيمل .... نوا ..... نوا .... نيمل آ كلميس كھولو ..... نوا .... نوا تحمل كوليد رئيمل نوا يكي المجمل المناه المحمل المناه الميابي الموليات والميابي الموليات والميابي الموليات والميابي الموليات الميابية الميابي

کوریڈور میں سب لوگ بے چین اور پریشان دعا میں ک رہے تنصسب کے لیوں پریہی سوال تھا کہ زیمل

1/162 - 1014 (1) - 200 - 10 Upil Y (1)

ب برداشت كا برب بس بن بين تم خور "أف خدایا.....یسب کیا ہے اسمش؟" خطفتم کر کے نيانے دونوں ہاتھوں سے اپناسر تھام ليا۔" اتنى برى غلط ہى اتن گندی بات ..... میں تو سوچ مجمی تہیں عتی تھی

زيمل ....اس صدتك جذباتي ہے۔ "ويسے ڈاکٹرز كهدے ہيں وہ تھيك ہے وومث ہوگئ ہاور کولیوں کی کم مقدار سے ایر بھی معمولی سا ہوا ہے شایدخوف سے بے ہوش ہوگئ تھی۔" نیانے خط بڑھ کر مزيد بإتين بھي بتائيں۔

''انتش.....چلو ڈاکٹر شایداب ہمیں اس سے ملنے دس ـ "ال بارنها كاشوير بولا\_ ونہیں ..... "اتنش نے پلٹ کر کمبیم اور فیصلہ کن کیج

"كيا مطلب؟" نيانے چوكك كراس كے چېرے کوديکھا۔

"مطلب بدنیا که پس زیمل کی شکل بھی و یکھنانہیں حایتنا وہ انتہائی جذباتی لڑی ہے۔ صد ہوتی ہے یاراس قدر باعتباري اتنازياده شك اتى كمنياسوج اسالا كم بار یقین دلایا مر .....مراس کے باوجود اس نے اتن مشیا حركت كردى بناييسوية مجھے كما محكيا كھي موسكتا ہے؟ وہ اتن نادان اور چھوتی بچی تو نہیں ہے کہا سے بیمعلوم نہوکہ اس کی حرکت نصرف اس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر عتی ہے۔ کتنے مسائل جنم لے سکتے میں؟ کم از کم ایک بارایک باروہ بوچھتو لیتی اس نے مجھ پر شك كيا؟ مجھ پراعتبار بيس اس كو؟ اتنابر اقدم اتھانے ہے يلے ايك بار .....ايك باراس معاسلے كى تهد تك يہنينے كى کوشش کرتی 'مجھ سے ہات تو کرتی 'مجھ سے یو چھتو کتی۔ وں تو کھے مے سے کردی تھی مر یہ .... یہ سب کھیں کس کے لیے کرد ماہوں میں ... تههیں زندگی مبارک ہو انتمش منصور .....خود عامیانهاور تحرڈ کلاس خیالات یال رہی ہے۔ نیا میں اب اس سے کوئی رابط جیس رکھنا جا ہتا نداس سے ملوں گا اور نہ

نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو بہت خوش تھی مطمئن تھی دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑ کتے تھے اور کل جب کے ان لوگوں کی شادی کی سال کر مھی تو ..... آج زیمل کی خود کتی ک کوشش کیامعنی رصتی ہے۔

"أف خدایا....زیمل بیم نے کیا کر ڈالا اتی مھٹیا بات اتن چھوٹی سوچ .... "وہ پرچہ کھول کر پڑھتے ہوئے التش كى حالت غير مور ہى تھى۔

"كيا موايار..... خيريت؟" كانده يرباته محسول كرك التش بلنا سامنے بى نيا اور اس كا شوہر كھڑے تصے التمش نے زخی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور کاغذیبا کی جانب پڑھادیا۔ نیانے جیرانی ہے پہلے انتش کودیکھا اور پھراس کے ہاتھ سے کاغذ کے کر ہلکی آ واز میں بر حنا

میں نے تم کودل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ جا ہا پی زند فی تنهارے نام سے منسوب کردی۔میری زند کی میں آنے والے میلے اور خری مرد ہولین بدلے میں تم سے صرف تم کوئی مانگا بورے خلوص اور سجانی کے ساتھ .... میں نے ہمیشہ سے یمی جابا کہ مصرف اور صرف بیرے رہو۔ میں نے تم کوشرتوں سے جابااور ....اور سی صورت میں بہ برداشت جہیں کرعتی کہ ہمارے درمیان بھی کوئی جموث آئے کوئی عورت آئے مرآج .... آج میں نے این آسمھوں سے مہیں کی لڑی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں و كيوليا اوراس يربيجموث كتم مينتك ميس مو-التمش منصور میں اتن ارزال جیس اتن کمتر جیس کہ بیسب مجھ برداشت كرسكون \_ندحوصله باورنه جمت ميس سوج بهي تبين علي كه جس محص كوميس بوجتى مول وه .....وه محصي غلط بيانى ہے کام لے گا؟ اس کی زندگی میں میر ہے علاوہ کسی اور کی

جوہرات ہے جی قیمتی كخداكى راه مين كوشش كرواور بهي بيجيهين وكيونك خدانے تم ہے کوشش ما تلی ہے نتیج نہیں۔ الميراني زندكي ميس ايسے لوكوں كوشامل كروجو بھى آئينهاور بھی سايية بن کرساتھ رہيں کيونکه آئينہ بھی جھوٹ تہیں بولتااور سایہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ (سوچنے کی بات) المام زنده موتا ب كربلاك بعد اكريه بات مج ہے تو چرماتم کس بات پر؟ اسلام کے ذیرہ ہونے ہے؟ الرتم اين الله يجروس كحة موتوية مى جان لو كتبهارااللهاس بعرد كالبهى أوشخ بيس د كا المركون كهتا م كالترفظر مين أتا ايك وي تو نظر آتاہے جب محفظر میں آتا۔ سعد معظیم..... بہاولپور بہاڑوں میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ جمیں ابنی راج دھائی میں مینے لائنی جہاں جارے دہ دوست ابد تک کے لیے ہوتے ہیں جن کی روضیں بھی ان بلندیوں تک جانے کے لیے مجلا کرتی محیں ان کوکوہ یاؤں کومت بھلانا جوچوٹیوں ہے لوٹ کرنہیں آتے۔ اناتولى يوكريف اقراءليافت.....حافظآ باد

تھا کہ جس کے کیے وہ دن رات محنت اور کوشش سے پچھ كرفے جارہا ہے وہى ..... وہى بدنصيب عورت اس ير شک کردی ہے۔اس کے کردار برشک کردی ہے لعنت ہے دیمل تمہاری سوچ پڑ مجھے تو خود سے بھی کھن آ رہی ہے وہ بے جارالمش جو مجھے بہن کہتا ہے میرے لیے بھائی کی طرح ہے وہ یا کل انسان ای بیوی کی خوشی کے لیے

کوئی بات کرول گا۔اس نے مجھے میری نظروں میں ذکیل کیا اور مجھے کرا بھی دیا ہے۔ میں خود کو بہت کمتر اور چھوٹا محسوس كردما مول بال مجصاس كى مما كاخيال ب كوئى انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کی مرضی ہے وہ جہال چاہد ہاور جوچاہے کرے۔" '' التمش ..... التمش بات تو سنو۔'' نیا آوازیں

ویتی رہی لیکن المش گاڑی کی جانی اٹھائے باہر کی جانب لكتا چلاكيا\_

ر يكل ..... المش تم سے بہت ناراض ہے تم نے حقيقت جاني بنااتنا بزاقدم الماليا وهسيتال سعجاجكا ے"زیمل کی طبیعت خاصی بہتر تھی تب ہی نیانے اس کے یاس بیٹھ کرآ مسلی سے کہا۔

ونیا ..... تهمین نہیں معلوم انتش کومیں نے خود کی اڑی کے ساتھ ویکھا ہے اور اس نے کہا کہ وہ میٹنگ میں ہے۔" زیمل بدستورای بات برقائم تھی جس کی بناء بروہ یہاں سپتال کے بیڈیٹی۔

"بال .....بال وه أركى كساته مقامر جانتي مووه الركى اللي ليس كاس كے ساتھ دہاں اس كاشو يرجى اس كے ساتھ تھا۔وہ ڈیلنگ کردہے تھے پرایرنی کی خرید وفروخت كے سلسلے ميں ميٹنگ كرد ہا تھا وہاں پر۔" نيانے چلاتے

"كيا.....الركى اورشو ہر.....؟" زيمل نے جراني ہے یو جھا۔

" اوروه الري ميس مي زيمل .... تهماري بهن جيسي دوست وہال پر میرے ساتھ اشعر بھی تھا اور ہم لوگ لاست ویک یا کستان آئے ہیں خاص طور بر تمہاری انورسری میں شرکت کرنے کے لیے مہیں معلوم ہے کہ سريرائز ديناجا بتاتھا۔ کتنا يا کل تھاوہ بے وقوف

گااوروہ ای سلسلے میں گزشتہ ایک ہفتہ ہے ہم دونوں سے م میں تعااور آج ہاری لاسٹ میٹنگ تھی اور تم نے ایک معصوم تحص كى ياك محبت كالتنظ كمثياا نداز ميس مداق ازايا ہے۔ سوچ سوچ کرمیراد ماغ ماؤف ہور ہاہے قوسوچواس کا كياحال موكال

"أف نيا ..... بيسب كيا جو كيا؟" زيمل نے دونوں بالقول سے این بال جکڑ لیے۔"میں نے جذبات میں آ کر کتنی چھوتی حرکت کردی ہے پلیز نیا.....تم مجھے معاف کردؤ میں اندھی ہوگئ تھی شاید۔' وہ نیا کے سامنے ہاتھ جوڑے بری طرح بلک رہی تھی۔

''زیمل .....میراول تو خیر دکھا ہے مگراس کے لیے سوچوجس کے دل میں صرف اور صرف تم ہو۔''نیانے منہ وميركرجواب ديايه

"نيامين ....من المش عمعاني ما تك اور كي اي علطی کی اس کے آ کے ہاتھ جوڑ کرائی اتن بری علطی کا اعتراف كرلول في پليز نيائتم .....تم مجھے معاف كردو اور .....اوراس موقع برميراساتهددوا كرتم بمي ناراض رموكي تومیں سے مج مرجاؤں کی یار .... مانتی ہوں میں نے بہت بری علظی کردی ہے مراب اس کی تلاقی کرنے کا موقع جاجتی ہوں۔اللہ کے لیے نیا اشعر بھائی پلیز ..... وہ وونول کے سامنے ہاتھ جوڑے بے تحاشہ رور ہی تھی۔ نیا نة كريده كاس كلے سالكاليا۔

"ميري جان ....ا تناجذ باتى موجانا بمى بهي نا قابل تلافی نقصان بن جاتا ہے۔تم بی تو نہیں ہوا کر حمہیں کچھ موجا تاتواتمش كاكياموتا؟

"التمش كمال بين؟" نيانے يانى كا كلاس برهايا تو ایک کھونٹ یائی فی کرزیمل نے سوال کیا۔

" بیا تبین کہاں گیا بہت ناراض ہے اور تمہاری محکل جى ندد يلينے كا كهدر كيا بداتى آسانى سےمعاف كبيں

واقعی بہت بوی غلطی کردی ہے لیکن .... کیکن میں اس کے بنامبیں روسلتی نیا ..... میں اس کے قدموں میں سرر مھ کر معافی ما تک لوں کی میں نے بہت بری علطی کی ہے۔ واقعى جذبات ميسآ كركتني كهشياحركت كردالي ندسوجا ندسمجها كهاس نادايي اور ياكل بن كا انجام كيا موكاً" زيمل حد درجه شرمنده می۔

نیائے گھر کال کرے ہواہے بتا کیا تھا انتش گھر منہیں تفا\_ڈاکٹرنے زیمل کوفورانی کھرجانے کے لیے کہ دیا تھا کیوں کہ دواهمل طور براثر انداز نہیں ہوئی تھی۔زیمل کوخود بربهت غصه آرما تفار باالله مجص معاف كردينا ميرك رب سیس میں تیری بہت گناہ گار بندی ہول میرے كنابول كومعاف فرماو ئايك بارج صحاتمش ہے معافی ل جائے میرے پروردگاریس آئندہ بھی بھی اس پرشک تہیں کروں گی۔"

**ተተ** 

یونبی سر کول بر گاڑی دوڑا تا رہا ول کسی صورت قابو مين تهيس آرما تفار أيك جانب زيمل يرشد يدغصه تعاتو دوسرى جانب ال موقع كيضائع مونے كاافسول بھى تھا۔ بارہ بجے ہے کھدر سلے احمل کمرآیا دل بہت اداس مور ہا تفارول و دماغ کی عجیب سی حالت موربی محی اسے آتا د مکھ کر بوا بھی اینے کمرے میں چلی می تھیں۔ شند بھی برهتی جاری محی النیخ کمرے میں داخل ہو کر جیسے تی لائث جلائی اس نے دوبارہ ویکھا ہے جوڑا تو زیمل کا تھاوہ کیسے بعول سكتا تفااس جوڑ يين دبين بني زيمل آج بھي اس کےدل ود ماغ میں محفوظ تھی۔وہ دوقدم آ سے بردھا زیمل تیزی سے اٹھ کراس کے قریب آگئے۔

"تم .....تم يهال كيا كردبي مو؟ اب تمهاري ميري زندگی میں اور میرے روم میں کوئی جگہیں ہے بہتر یہی ہے کہ بہاں سےتم خود چلی جاؤ یا پھر میں خود چلا جاتا ہوں۔" انتمش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز کیجے

آه....هوم کل زبال پر وہی سردیوں کا موسم ہے تمہاری ہاں پر وہی سردیوں کا موسم ہے ورخت پر جو بھی چوڑیوں سے ڈالا تھا اس اک نشال پر وہی سردیوں کا موسم ہے سِلگ رہی ہیں ذہن میں قبائنیں گفظوں کی مر زبال پر وہی سردیوں کا موسم ہے تہارے نے پرسورج کے ہاتھ چکیں گے ميرے مكان يرونى سرديوں كا موسم ہے تیری جدائی کے بل سے ہوا ہے عشق کہاس جہال پر وہی سردیوں کا موسم ہے وہ مجھ کو سونپ کیا فرصتیں فروری کی ورخب جال پر وہی سرد یوں کا موسم ہے مارے لب تو دعا میں جلائے رکھتے ہیں پر آسال پر وہی سردیوں کا موسم ہے وقاص عمر بتكرنو ..... حافظا باد

نہیں رہ سکتا۔" شدت جذبات سے انتش کانپ رہا تھا اس كى آوازيس ارتعاش تھا اس كے جبرے كى رنكت תל הפנים שם-

"التش المهاري باتيس بالكل تعيك بين مين واقعي اس کمنے یا کل ہوگئ تھی صرف اینے بارے میں سوچا تھا۔ سوچنے بیجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھی تھی میں نے واقعی بہت برى تلطى كردى تقى\_"

"تم نے ایک بار جیس کی بار الی باتیں کی ہیں زىمل ..... مىں كتنى بارحمهيں اس بات كا يقين ولا وك كه میری زندگی میں صرف اور صرف تم ہواور کوئی نہیں ہے مر اب بیسب بے سود اور غیر ضروری ہے۔ کیوں کہاب

"التمش ميري جان ..... مانا كه ميري غلطي نا قابل

تہیں اب؟ "زیمل نے یو جھا د دہیں.....بالکل جیس میرے دِل میں اور نہ میرے كمرے ميں۔تم ميرے كھر ميں روعتی ہو كيوں كہ ميں تمهارے جبیما سفاک اور بے رحم انسان نہیں جو صرف اسيخ بارے ميں سوچوں۔ جھےاب بھی تمہاری مماکی يروا ہے وہ دل کی مریضہ ہیں میرے دل میں کشادگی ہے۔ میرے ذہن میں خرافات نہیں ہیں۔"انتش نے غصے ہے محورت ہوئے طنزید کہے میں کہا۔

"التمش بليز ..... مجھے معان كردو مجھ سے بہت يرى غلطى موكى ميس ياكل موب واقعى ميس تمهاري محبت میں یا کل ہوں تب بی وہ سب کھے مجھے سے برداشت نہ

"اورتم نے بنا کچھ یو چھے سویے سمجھے بغیرا تنابر اقدم اٹھالیا۔زیمل بیتمہاری ناوائی جبیں ہے بیتمہارا جنون اور شدت پندی ہے۔ محبت کرنے والا انسان تو سوفٹ ہوتا ب سوچنے بھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹنے والا شدت پندخود بیندانسان بھی بھی محبت بیس کرسکتا۔ وہ صرف اپنی انا کی سكين جابتا ہے كم كيا جانومجت س كو كہتے ہيں كسى ي اعتبار کرنا مسی پر مجروسه کرنا اینے آپ سے زیادہ کی پر اعتاد كرنا محى كاخيال ركهنا اللي كي ضرورتون كا اللي كي خواہشات کا خیال رکھنا اس کی جاہت کی خوشبو کے سچے جذبوں كا احساس كرنااس كے كيے خودكو بدل لينا يہ مجبت ہے دیمل اور میں نے کی ہے جبت سچی یا کیزہ اور شکوک و شبهات سے یاک کی ہے۔ اعتماد اور بھروسہ والی محبت ارے تم تو محبت کے ''م' سے بھی واقف نہیں ہو زيمل ..... اگرتم محبت كے معنی مجھتیں تب حمہیں احساس ہوتا ہے کہ سی کو کھود ہے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی بیار كرنے والے سے اس كى محبت چھن جائے تو وہ جيتے جي مرجاتا ہے۔تم نے توجذبات میں آ کرنہ میرے بارے آئندہ تم کچھ بھی سوچواور کچھ بھی کرومیرا کوئی واسطہیں میں سوچا اور نداینی بوڑھی مال کے بارے میں سوچا کہ اگر ہے۔" زنیمل کو ہاتھوں سے دھکا دے کروہ کمرے سے تم كو كچه موجائ تو جاراكيا موكا؟ تم خود غرض موزيمل جانے كے ليے بلاا۔ خود پسنداور جنونی میں میں تمہارے ساتھ ایک بل بھی 'نہاں بھی آن کی اس رات کو سین اور یادگار بنانے

اور آئیڈیا بھی ہے اس لیے ہمارے آئیڈیا کوسو فیصد

کامیاب کردواور غصہ تم کردو پلیز۔'نیانے کہا اہمش نے

پلیٹ کر ایک نظر زیمل پر ڈائی دونوں ہاتھوں سے کان

پکڑے روتی شکل کے ساتھ وہ بہت معصوم لگ ری تھی۔

پکڑے روتی شکل کے ساتھ وہ بہت معصوم لگ ری تھی۔

المش نے اپنی بانبیں واکیس اور زیمل اس کے سینے سے

لگ کر بھوٹ بھوٹ کررودی۔

لگ کر بھوٹ بھوٹ کررودی۔

"بس کردواب کیامسکلہ ہان گیاناں۔" اُنمش نےاس کے بالول کوسنوارتے ہوئے کہا۔ "آ ہم ..... ہم .... باتی شوشک اپنے نے گھر میں کرنا یار کچھ باتی رہنے دو۔" اشعر کی شرارت پر دونوں

تجھددر بعد نیا اور اشعران دونوں کو دعائیں وے کر رخصت ہوئے انتی اور زیمل بھی اپنے نے کھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بارہ نے چکے تھے۔ ساری دنیا میں خوشیاں منائی جارہی تھیں۔ زیمل انتی کے کاندھے سے سر نکائے مطمئن اور شادال دکھائی دے رہی تھی اور اللہ کالا کھ لاکھشکرادا کر رہی تھی کہ اللہ پاک نے اسے ایک موقع دیا تھا اپنی زندگی کوسیدھی راہ پر لانے کے لیے وہ دل سے تمام کدورتیں مٹا کر اپنی اینورسری کو بھر پور طریقے سے منانا عامی تھی۔

\*

معافی ہے تم اپی جگہ پر بالکل بھی ہوئیں نے بہت غلااور چھوئی حرکت کردی می لین اللہ کی تم کھا کر ہتی ہوں النمش بینادانی یہ پاگل بن اور بیجنون صرف اور صرف تہارے لیے ہے۔ بیمجن تہیں عشق ہے عشق لاز وال ہے عشق کی آخری منزل ہے شاید میرے پاس وہ الفاظ ہیں جن میں میں بیان کرسکوں اور شایدای وجہ سے میں نے انتہائی قدم الفالا۔ میں سوچنے بیجھنے کی صدول کو پارکر گئی میں نے بنا المحالا۔ میں سوچنے بیجھنے کی صدول کو پارکر گئی میں نے بنا سوچے میں سے انتہائی قدم سوچے سے محصورہ سے ہوگیا نال اب راستے سے ہو۔ "اتمش سے اس کے انتہائی اللہ و مجھنے ہیں کرنا چا ہے تھا۔"
ناوی سب ہوگیا نال اب راستے سے ہو۔ "اتمش نے اس کی بات می کرخشک لیجے میں کہا۔

"ایک بار سرف ایک بار صرف ایک بار مجھے معاف کردؤ آئندہ مجھی ہجی الی حرکت نہیں کروں گی۔ تم اگر مجھے معاف محمد ال مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ کئی النظم میں تمہاری بے رخی بے اعتمالی بالکل بھی سہہ نہ پاؤں گی۔ تم سے دور ہونے کا جیتے جی تصور بھی نہیں کر سکتی پلیز ایک بار مجھے معاف کردد۔" زبیل النش پلیز ایک بار مجھے معاف کردد۔" زبیل النش کے سامنے ہاتھ جوڑ ہے ذارد قطار ردر بی تھی معدد رجہ شرمندہ اور خفت محسوس کردی تھی۔

"پلیز اہمش!" وہ ہاتھ جوڑے جوڑے اس کے قدموں میں بیٹھی چلی گئے۔" بجھے معاف کردؤ بجھے معاف کردو بھے معاف کردو بھے معاف کردو بھے معاف کردو بھے معاف کردو بھی ہاری تھی اپنے کیے پر حد درجہ نادم اور شرمندہ تھی۔ اہمش نے فور سے اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھا۔ احساس ندامت آنسوؤں سے ترچہرہ ایک لیے کے لیے اہمش کا دل وجان لیے نے ایم کے لیے اہمش کا دل ہیجنے لگا سے زیادہ عزیز تھی اس کی محبت تھی۔ اہمش کا دل ہیجنے لگا کین وہ بدستورمنہ موڑے کھڑ ارہا۔

"ارے یار اس بی کی کردواتی سزاکافی ہے آئے کے دن اب اور دوریاں نہ بڑھاؤ جو ہوگیا اسے بھول جاؤ۔ آئندہ سے ایک علمی نہیں ہوگی اسے معاف کردو پلیز۔"
آئندہ سے ایک علمی نہیں ہوگی اسے معاف کردو پلیز۔"
تب ہی نیا اور اشعر بھی کمرے میں آگئے اور اُتمش کے قریب آگراں کے کاندھے تھام کرزم لیج میں کہا۔
قریب آگراس کے کاندھے تھام کرزم لیج میں کہا۔
"ارے تم لوگ....." اُتمش چوتک کر پلاا۔

آنچل اجنوری اله ۱۰۱۷ء 68



#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

مجھے خلاء میں بھٹکنے کی آرزو ہی سہی کہ تو ملے نہ ملے تیری جنتجو ہی سہی بڑے خلوص سے ملتا ہے، جب بھی ملتا ہے وہ بے وفا تو نہیں ہے، بہانہ جو ہی سہی

ميراا تظاركرنا ....كى اوركى دېن نه بن جانا ..... سجادعلی کی آ واز او کچی ہے او کچی ہوتی چکی گئی۔ سبعی تایا اباکی دھاڑاس شور پر حاوی ہوئی اوراس کے تقریحے قدم "حد ہوتی ہے شاہ ویز ..... ہر جکید اینا جنون وکھانا ضروری ہے کیا؟"اس نے لال ہوتی آ محصول سے بول وہرائے۔ "ميل آربابول ....من ساسة ميل بول كسى اوركى دبهن نه بن جانا .....! سنڈریل ....سنڈریل .... "بس "، انہوں نے کے آف کیا اور اس کو بازو ے بکڑااوراندر کی طرف تھیٹنے گگے "چور دی تایا ابوابھی ٹھیک ہوجاؤں گا۔"اس نے ابنا آب چھرانا جا ہالیکن انہوں نے بھی جب تک اسے

میں ہیں آئے۔ دومن بعدر يك يليج مواتوري موتى چزول مي محر ے ارتعاش پیدا ہوا اور سب مجھنارل ہونے لگالیکن بند كمرك كاس يار كيحة فاجونارا تبيس تفاروه ابجعي اي يوزيش مي بيرے اللي الكائے سردهن رہاتھا۔

كمرے ميں لے جاكر باہرے كندى بيس لكادى سكون

ميراا نتظار كرنا.....كسى اوركى دلبن

سارا كم بقد نور بنا موا تفاية ج آئمه كي مهندي محى- هر طرف رنگ برنے لہراتے آ کچل ملسی شوخیاں باہرلان میں بجتے میوزک کا شور ہر بندے کی عجیب ی مصروفیت کٹرے میل ای جیاری کسی کا ٹیکہ غائب تو کسی کے جھوم کامونی کم کسی کے میچنگ شوز میں آئے اور کسی کے سوٹ کا ہم رنگ دویشیڈ انی ہو کرنہیں آیا تھا۔کوئی یا تیک پر سوار بازار بھاک رہی تھی اور کوئی آٹو ہے ....سوائے رضی کے کوئی بھی لڑکا کام کالہیں تھا۔ (بدایس کا خیال تھا) كيونكدرضي بي وه واحدار كاتها جوجمه وقت دستياب موجاتا تھا ہرکام کے لیے۔ صبوحی تواسے غلام اور آ یکا خادم کہدکر یکارتی تھی۔ ابھی ابھی وہ مہندی کا ساما اسامان کے کر پہنچا تھا کہربیعہ کو مادآ عمیا مہندی کے فنکشن میں منہ میشا كروانے والى جا عليس تو منكوائى ہى نتھيں سواسے وايس دوژادیا گیا اوراجھی شایدوه موژیر ہی پہنچاتھا کہ کال آگئی کہ والیسی برآتے ہوئے وہ نی جان کا دویشہ مارکیٹ سے لیتا ہوا آئے جو کہ پیکو کروانے کے لیے دیا تھا اور وہ لانا بھول گیا تھا۔ عجیب افراتفری تھی جو بورے کھر میں چھیلی

ن كمبائن تفاايس ليه سب كوونت كى يابندي طحوظ غاطرر تھنے کی تا کید کی تھی۔اجا تک ہی باہرٹر یک چینج ہوا اورجسے سارے ایک کمے کھم سے گئے تھے وہ آ گیا۔

ے کھیا تھی بھر ہوا تھا۔ آج اسکول کا اینول اسپورٹس ڈے تھا۔ اس دن کے لیے کئی ہفتوں سے تیاریاں جاری تعين يهبيل صاحب جوكها يدمنسر يرشط بذات خوداس

فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور کیوں نہ لیتے بیان کے اسکول کا پہلا اینول فنکشن تھا جس میں کرر ہی تھیں۔ "مائي نيم ازشيلا....." آواز او تجي هوئي اور فلور پر پير انٹر شینمعن کے علاوہ بچوں کو سال بھر کی کار کردگی ہر انعامات دیے جانے والے تھے۔ بچوں نے بہت زبردست بروگرام تیار کیے تھے جن میں ٹیبلوز مزاحیہ خاکے ہیررا بھا سنڈریلا اور تومی نغمات شامل تھے۔ ہر ایک نے بھر پور محنت کی تھی۔ بروگرام کی مناسبت سے

سیٹ لگائے کئے تھے۔ نیچرز نے تو محنت کی ہی تھی بحول نے بھی ایے جو ہر بھر پورد کھائے تھے۔ "ہررانجھا...." آٹھویں کلاس کے بیے کرد ہے تھے جبكة استدريلا فورته كلياس كے بيے دونوں دراموں ير فيجرز نے خوب محنت کی تھی۔ سنڈر یلا کا کردار وجیہ کردہی می۔وجیہہ بہت معصوم اور پیاری بچی می۔ برنس کا کروار

شاہ ویزبابر کررہا تھا۔ وہ بھی بہت سارا بچے تھا۔ دونوں نے زبردست ا يكتنك كي محى - بال تاليول است كورج الفا تقا-

ننصے بچوں نے بھر بور برفارمنس دی سی۔

# .....☆ ..... #

ایں نے کھڑی کے بردے مٹائے۔ باہرمہندی کی رسم جاری می آ تمکی سرال والےمہندی کے کرآئے تھے۔ كمبائن فنكشن تفاررهم كے بعد والس يرفارمنسر تھيں جوكه مجھلے ایک ماہ کی محنت سے تیار کی کئیں تھیں۔ آئیج کے سائف أنس كيليا قاعده فكور لكايا حماية الم كاركردكى لاجواب تفى يددائرون كى صورت كرتى روشنيان

مہمان خاتون نے ان کی اتر اہث کے جواب میں ناک چرْ هانی ..... کو یا جمایا تھا کہ بیتمام انتظامات سادگی میں شارہوتے ہیں۔رسم ممل ہوتے ہی تمام لائٹس بجمادی كنيس يصرف فكور بردائرون كي صورت روشنيال كروش

تقرینے لگے۔ کھڑی زیادہ دورہیں تھی۔ آواز اورتصور وہ بخوبی د مکیسکتا تھا۔"اوہ مائی گاڈ" ایسے ایسے سنتیس تھے کہ کیا ہیروئن نے کیے ہول گے اس نے بیزاری سے کھڑ کی بند کردی۔میوزک کے ساتھاب تالیوں کی آ واز بھی آ نے اللی می اس نے بردے برابر کیے اور اینالیب ٹاپ کول ليااورتصوري ويمض لكا- "سندريل .....ميراا تظاركمنا-" وہ زیراب کنگنانے لگا۔ ایک ایک کرے وہ تصویریں ویکٹا رما اور بية خرى تصور يحى جس ميس وه اورسندريلا ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ چھے ان کی کلاس ٹیچرکنی اور ساتھ آ رث سيج مس ماريكس ال دونول كوبيث برفار مس شرافی می سی وجیبر تو آل راؤ عدر می کلاس میں اول آنے كا انعام بيب استودن بيث دسيك دسيكن ريس مي اول ادا کاری میں بھی اول\_

شاہ دیز کی نظریں اس کی ٹرافیوں بڑھیں۔وہ اے بھی اسينے سے آ كے نہيں فكنے دين تھى اور بھى بھى وہ اس پر بہت غصہ بھی کرتا تھا۔ کتنی معصوم ہوتی ہے تابیعر بھی۔اس نے لیب ٹاپ پرنظرآئی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔

" كاش مهمين معلوم هو وجيههٔ بيه پرنس مهمين وهوند رما ہے یا گلوں کی طرح بجین کی ہد یاد میرے دل ود ماغ بر عش ہوئی ہے۔ میں جاہ کرجھی جیس بھلاسکتا کہ تہاری ے ساتھ ساتھ بروان چڑھی ہے اور اب بیہ

شكايت بحى تحى ين سے كراب تك ده جس عشق مماثلت رکھتی تھیں۔فاربیکی نظراس پر پڑی تو اس نے ساتھ بیتھی توبید کومتوجہ کیا۔ "لو بھی آ گیا..... سنڈر یلا..... میں راستے میں

ہوں.....میراانتظار کرنا یکسی اور کی دلہن نہ بن جاتا..... ہے سنڈریلا .... "اس نے با قاعدہ تالی بجا کر گایا توسب ہی اس کی طرف متوجہ ہو کتیں۔

"أُ تَسِي شاه ويز بعائي .....آجا تيس-آپ کي کمي شدت سے محسول مورہی تھی۔" توبید نے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔

ورمبين بسيمين اشتے كے ليے آيا تھا.. لوك كريط كيا؟ "وه فين كى طرف برصته موت بولا\_ ''جی سب کر کھے .... بلکہ سب کڑے تو ہال روانہ

مو سے آپ نے جانا ہوتو سلے جا میں چیک کرلیں .... اور ہاں تایا جان نے آپ کو یا دفر مایا تھا۔" توبیہ نے ساتھ بى بيغام بھى چېخاديا۔ وہ منه بكارتا ناشتے كا اراده ملتوى كركے تايا جان كے كرے كى طرف آ كيا۔ وہ بھى كہيں جانے کے لیے تال رے تھے۔اسے دی کھ کردگ کئے۔وہ سلام كرنے كے بعد فتظر نظرول سے البيس و يكھنے لگا۔ "أت بارات من آرے ہو یا جیس؟" ان كا طنريه

کاث دارلہجہاس کا خون کھولا گیا کیکن اباجی نے است صبر کے جو پیالے تھا رکھے تھے وہ ان کوغٹاغث کی حمیا اور چېرى پىمىكرابىت سجاكربولار

و و کیسی باتیس کردے ہیں تایا جان میں و تیاری و مکھنے امجى بال كى طرف بى جاربا تفا-آب بحى شايد ادهربى جارے ہیں؟"

" ہاں ..... اور اب تم جارہے ہو تو استھے چلتے ہیں۔'' انہوں نے حجت بٹ اپنا پروگرام سیٹ کیا وہ

ساتھ لاؤنج میں اے ایک نیاچرہ بھی نظرآیا۔اس نے اورتھوڑی دیر بعدوہ اس کے پیچے بائیک یہ بیٹھاسے جلدی سے اسے اینے تصور کے ساتھ بھے کرنا جاہا۔ اس اپن ہمراہی کاشرف بخش رہے تھے اور ساتھ ہی احسان بھی

مِين مِتلا نظراً تا تِهَا أَس كا كُونَى سر پيران كُوتُو نظر جين آتا تھا۔اس کی دیوائی سے تک آ کروہ اس لڑی کے کھر بھی ہوآ ئی تھیں کین وہال کوئی اور لوگ رہتے تھے اور ان لوكول كے بارے ميں كوئى جيس جانتا تھا كدوه كدهر حلے مے فقص اسٹینڈرڈ میں بوائز اور گرلز کیمپس الگ الگ كردي مح يقداس ليے شاه ويز كو وجيهد ي دوى ترک کرنا پڑی تھی۔ یوری کلاس میں اس کی دوئتی تھی بھی

صرف وجیہہ ہے۔ وجیہہ کا خیال اس کے دل میں پختہ کرنے میں ایک سامہ میں ایک میں کا میں ایک می ہاتھا تمہ باجی کا بھی تھا وہ بچین سےاس کو جیہ کا نام لے کرچھیٹراکرتی تھیں۔

" بھی ہم تو اسے برنس کی شادی سنڈر بلا سے ہی کریں گے۔ دیکھو وہ کتنی اچھی لکتی ہے شاہ ویز کے ساتھے۔" اورآ تمہ باجی کی اس شرارت میں امی جان هر يورساته ديتي \_

''ارے ہاں ہاں....د میمنا براہو کر کیسا ہیرو <u>تک</u>لے گا۔ لڑ کیوں کی مائیں ہنس کردشتہ دیں کی میرے شاہ ویز کو۔'' وه آته ساله شاه ويز كامنه چوم دانسي اورشاه ويزوه يراني البم نكال كرد ليصفالك جاتااورامي اورباجي كي باتوں يرالجھ جاتا پنتہیں وہ کیوں اس کے حواسوں پر چھاتی جلی کئ تھی۔وہ جیسے جیسے شعور کی منزلیس طے کرتا چلا جارہا تھا' ويساس الركى كيجنون ميس مبتلا موتا جلاجار باتفار ہرائری کے چرے میں اس لڑی کا چرہ کھوجتا اس کی عادت بن كئ مى بياور بات كه كى باراساس عادت كى وجه سي علين نتائج كا سامنا كرنا مجمى يرا تعار كاليال محمو تسے وغیرہ وغیرہ۔

صبح جب وہ ناشتے کے لیے اٹھا تو سب کزنز کے سی کھے کہ بھی نہ سکا۔ کے ذہن میں بڑی وجیبہ کا ایک مضبوط خاکہ بن گیا تھا۔ جمارے تھے۔ سے دہن میں بڑی وجیبہ کا ایک مضبوط خاکہ بن گیا تھا۔ اے لگا شایداس لاک کی تاک اور آ تھے

الطلمي كا اظهاركيا۔وه نورا موبائل يرسي كانمبر دائل كرنے لکی۔چبرے پرجھنجلا ہٹ تھی۔

"بال قيصر ..... دوسرى جانب سية وازآت بي وه بولی اور اتنا بولی تھی کہ شاہ ویزنے کانوں پر ہاتھ رکھے لیے تھے۔بات کرتے کرتے اس کی نظرشاہ دیز پر پڑی تھی جو ا يك تك اسعد يكه جار ما تعالى في رخ مور ليا\_"جي دن یا کستان کے مردوں نے لڑکیوں کوتا کنابند کردیا ترقی كے پہلے زينے پر چڑھ جائيں كے "اس نے جل كر سوچا\_" صدموكى ..... دنيا كهال سے كهال الله كئي كئ اور يهال کے مردامجی تک عورت برہی اسکے ہیں۔ "وہ بنا چھے دیکھے تك تك كرتى آ مح برو كى مثاه ويزنے منه بسورا اور مريداس كوتا كف كايروكرام ينسل كرديا\_ "سنڈریلا ہوئی تو کوئی نشائی جھوڑ کے جاتی۔" وہ واپس ملیت آیا۔

" تتمهار ك خيال من وه اينا جوتا حجور جاتى ومال " ر یحان کنکوٹیاس کی حالت زارکوانجوائے کرر ہاتھا۔ " پارجوتانہیں.....تو سیل تمبر ہی چھوڑ جاتی ایک آ دھ مينك وجث كساته "ال في منترى و مجرى "أيك بات بما شاه ويز ....." ريحان نے پُرخيال نظروں سے اسے دیکھا جو پھراہیے موبائل پرتصوریں

وتكيدباتفا

"كياواقعي تواس الرك ساس مدتك محبت كرتا ہے؟" " مجملے کیا لگتاہے میں فراق کررہا ہوں؟ بیجو یا گلوں كى طرح اسے دھونڈ تا چررہا ہوں تو بس ایسے ہی ول لکی كے طور يريا چرمي دنياجهان كائكماآ دى مول جسے اوركوئى كامتبين سوائ عشق معثوتى كي مهيس باب ريحان جب ہم نے برورامہ کیا تھا ہم بالکل معصوم فقے۔اس كيارسيانس دينا ہے تو ہم ويسے ويسے بولتے جاتے تھے۔ "يهال سفيد پهول ..... بال .... اوريي سرخ ايكسين مين جب مجهة سندريلاكويرويوزكرنا تفاتومين

بائلک برآ بیشاورنه....آج تک میں بھی اس نضول ی سواری برجیس بیشا۔" (جی جی دادی اماں بتا چکی ہیں کہ آپ پیدل ہی رہے ساری عمر) وہ دل ہی دل میں ان کی بات كے ساتھ بات ملتار ہاتھا۔ انہوں نے بات يكنى۔

''ویسےایک بات قوبتاؤشاہ دیزیہ تصویر کا کیا چکر ہے؟ تمهارا بجينا حتم تهيس موااجهي تك\_ بدلزكيون والإكام خفیه عشق بنا دیکھے کی محبت بچین کی پسند سب نضول اور بے ہودہ ہیں۔ (جی میں آپ کے اس دھوال دار عشق ہے الچھی طرح واقف ہوں جب آیپ نے اپی محبوبہ کومتاثر كرف كي كيكائى كاث لي كلى خالصتاً لركول والى حركت ) اور وصوتار و كے كہال تم ايل الركى كو ..... يندا تان بها نیخاندان کی کوئی خبر کیا خبروہ کون تھی کہاں سے معلق رکھتی معی اوراب کیا بن کئی ہوگی۔" ( تی جی کیا پینة را کی ایجنٹ ہویا چرکسی اسرائیلی خاندان سے تعلق ہو)اس نے اندر ہی اندر في وتاب كمائـ

بائلك ميرج بال كے سامندو كتے ہى اس نے ايك مری سائس بحری۔ اصل میں سارے بزرگ اپنی عمر بحربورجواني كزار يكنے كے بعد صحبي ايك بارے ميں بندكرتے مطے جاتے ہيں اور بھر بچوں ميں زيروى تافي كى مانند بالنت رہتے ہیں۔ای وقت ان بچوں کو بھی یہ باتیں فضول بکواس لگ رہی ہوتی ہیں بالکل ایسے بی جب ایے وقت میں ان بزرگوں کوائے بروں کی لگ رہی ہوتی ہیں كتين زندكى كابهياى طرح جلتا باور جلتار ب وہ تایا جان کی تقلید کرتا ہال میں آیا۔ جہاں ابھی د يكوريشن كا كام جاري تفار اشيريتر كا كام ايك ليدي انجام ويدبي تحيي بول كى يهى كوئى بيس باليس سال كى يشاه ويزميال نفورا تضوير نكال لى كياخبريبي وهاركي بيوروه اس کے پاس پہنچ کیا۔وہ ایک شکھے نقوش والی لڑی تھی۔ ڈراے کی کیاتھیم تھی اس سے قطعی یاواقف سیسلین جب شولڈرکٹ بال تنگ جینز پر کرتا ہینے .... سن گلایمز کوسر پر سینچر سونیا ہمیں سمجھاتی تھیں نتاتی تھیں کہاب کیا بولنا ہے گلاب كدهر بين؟"ال نے وركر سے يو چھا تو اس نے اپنے ڈائيلا گر بھی بھول گيا اورا يكنگ بھی سنڈريلاميرا مطلب ہوجیہ نے اشاروں سے جھے بتایا کہ ہیں نے اس کی کہنا ہے اور کیا بولنا ہے اور میں نے جلد ہی سجھ لیا۔ وہ اتن چھوٹی کی میں اور کیسی یا کمال تھی۔ جھے یاد ہے سب نے ہماری خوب تعریف کی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت ہماری خوب تعریف کی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت بچے تھے۔ وہ بو لتے بو لتے رکا اور ریحان انگوٹیا نے دیکھا اس سے اس کی آ کھیں جب الوہی جذبے سے چک رہی تھیں۔

الیی پاگل محبت اسے اس کی حالت پردکھ ہونے لگا۔ اگروہ لڑکی اسے نبلی تو .....کیا کرے گایہ ....اس نے سوچا اور لیوں پر لے تا یا۔

''میں اس بارے میں نہیں سوچتا۔'' وہ بلا تکلف بولا۔ ''وہ جھے ملے کی اور ہر حال میں ملے کی۔'' اس کے چہرے رچے بطرح کاعز متحا۔

\$ ......☆......

ال نے بالکوئی میں کھڑے ہوکر نیے جمانکا۔مہمان رخصت ہورہے تھے۔ آغادسن الوداعی مصافحہ کررہے تصير شام كالمكجا اندهيرا درود بواريراترآ ياتها اور فضاميل خنگى بدھ كئى اس نے يتھے مؤكركرى برركى إنى شال اٹھائی اورشانوں پر پھیلالی اور پھرے نیچے جھا تکتے تی۔ گاڑی پورچ سے باہرنکل تی اور چوکیداراب کیٹ بند کرد ہا تھا۔اس نے اپی نظر سامنے کی .... پہاڑیوں بر بے محرول میں اب روشنیاں جھمگانے لی تھیں اور دورے وہ جلتے دیوں کاعلس پیش کرتی تھیں۔ یوں جیسے کسی نے بہت سارے چراغ جلا کران بہاڑیوں پرد کھویے ہوں۔ بیکھر بهت خوب صوررت جكه برواقع تفاراو يحى يجى بهار يول بر بنايدوسيع وعريض كمرجتنا خوب صوررت بابرس دكهتا تعا اندر سےاس کی خوب صور رت اس سے کہیں بر ھ کر تھی۔ اس برآغاحسن کا شوق آراکش اس کھر کی ہرشے ہے شیکتا تھا۔فانوس سے لے کر کینڈل اسٹینڈ تک ایک ایک چیز ما لک کی حیثیت اور شوق کی آئیندوار تھی۔ آغامس دنیا کے مركونے سے فوادرات ا كشے كركے لائے تھے۔اسےاس محمر میں رہتے ڈیڑھ ماہ ہوچکا تھا۔اوراس ڈیڑھ ماہ میں

آ غامسن نے جس تفصیل سے ان اوادرات کی ہسٹری اور جائے تھی۔ جائے خرید بتائی تھی وہ آ تھے بند کرکے سب دہراسکتی تھی۔ بیڈیٹر ہے ماہ سسان بھی بیڈیٹر ہے ماہ سان بھی کیا ہے وقت اور حالات کے سیاھنے ۔۔۔۔۔ اس کی آ تھے وال میں تین ماہ بل کی زندگی لہرانے لگی تھی کہ ملازمہ دستک دے کراندر چلی آئی۔

"بی بی ہے۔۔۔۔ تا عاصن آپ کو یاد کررہے ہیں۔" اس نے پیغام پہنچایااور باہر نکل گئ۔جواب سفنے کی زحمت اس محر کے ملازم ہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ یا پھران کو صرف بات پہنچانے کا تھم تھا۔

وہ شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی باہر چلی آئی۔ میرس سے جھانگا آغانس ٹی دی لاؤن میں براجمان شخصہ اس کا دل چاہادہ واپس کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر لے .....کین وہ ایسا کرنہیں تی سوآ ہمتنگی ہے سیرھیاں اترتی بینچآ عمی۔

"آ بیئے مس جہاں۔" آ غاصن نے ایک بھر پورنظر اس کے سوگوار حسن پرڈالی۔ وہ خطرناک حدیث حسین لڑکی محن کسی کا بھی ایمان ڈانوال ڈول کرسکتی تھی۔ وہ خود بھی حسن وہ جاہت کانمونہ تھے لیکن عمر عزیز کی چالیس بہاریں گزار چکنے کے بعداب بڑھا پا ان کے بالول کی سفیدی میں جیکنے لگا تھا۔

''کیالیں گی جائے یا کافی ؟''انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔اس نے فی میں سر ہلایا۔ ''او کے ..... جمیل ..... بی بی کے لیے فرایش جوس کے آئے۔آ کیں جیٹھیں۔''انہوں نے پہلے ملازم اور پھراس سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔

وہ صوفے کے ایک طرف ٹک گئے۔ آغامس نے ایک بار پھراس کا جائزہ لیا۔ان کے ذہن میں کیا چل رہاتھا کوئی مہیں جانتا تھا۔

جمیل جوں لے پالیکن اس نے ایک نظرافھا کرد کھنا بھی گوارانہ کیا۔وہ ہنوز نیبل کے کنارے پرنظریں جمائے بیٹھی تھی۔

يْجِا جائے گا۔ تُعيك ساڑھا تھ بجے "آغالس نے صوررت ہیں؟" آغامن نے قدرے توقف کے بعد بات ممل کر کے اینارخ دیوار برنصب اسارث تی وی کی طرف كرليا وه مجهكم بناجا متي كاس ليفورا اي جكه تبیں آھی۔ائی مت جمعے کرتی رہی۔

" كچھ كہنا جاہتى ہو؟" آغامس بھانب كر بولے۔ دهیان تی وی کی طرف ہی رکھا۔

"ميرے كمروالول .....كمروالول كا كچھ يا چلا؟" اس نے اٹک اٹک کر ہو چھا۔

"ہاں۔" آغامس نے تی وی آف کر کے ریموٹ تيبل يرركها اوراس كي طرف متوجه بو محقه جوآ محمول میں امید کاجہاں بسائے ان کوتک رہی تھی۔ "سب کے سب ملے تلے دب محتے۔ چھائیں ملا .... تنهادا کھر بھی باقی سب کھروں کی طرح مساوہ و کیا

وہ کچھاور بھی کہدہے تھے لیکن اس کی ساعتیں مفلوج ہوگئی تھیں اور بصارت پھر ....اے صرف آغامس کے ملتے اب نظر آرہے تھے۔

"سب كے سب .... بن امال بابات كيز فينا اوراس كا بيارا اور اكلوتا بهائي شان .....سب بي ..... وه و بیں کھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔ السيده جانے كادكھ بہت براہوتا ہاوروہ آج اليلي رہ كئي تھی۔ پیچھلے ڈیڑھ ماہ سے وہ ایک آس اور امید ہر جی رہی تھی کیشایدان سب کا پہتے چل جائے اور وہ ان کے یاس جا سيكين تن بياس حتم موكي سي

" كاش وه بحى ان كے ساتھ بى ختم ہوگئى ہوتى "كياكمة تفااے اسلیاس دنیامیں رہ کراورجی کر ..... کیا آغامس جیے لوگوں کے لیے تفریح کا سامان بن کر.....تف.....

"آپ جانتی ہیں کہ ""آپ س قدر خوب ا پناجمله بورا کیا۔

وه اندر تک لرز گئی۔ کاش وه اتنی خوب صوررت نه ہوتی۔ ایک عام ی شکل وصورت والی ایک لڑکی ہوتی تو آج حالات يكسر مختلف موتي

" كاش آغاحس تم محص سے بھی نہ ملے ہوتے میں مہیں بھی نظرنہ آئی ہوتی۔کاش....کاش۔'اس کے دل مین کاش برهتای جار باتها\_

"آپ سوچ ربی بین س جہال کیکاش آپ اس قدر خوب صوررت نہ ہوتیں ہے ناں؟" آغامس نے مس کمال ہے اس کی سوچ پڑھی تھی۔ وہ سششدر رہ گئی۔ آغادس نے گری نظروں سے اسے محصار

"آب الله كى دى موكى تعمت كومكرارى مي - كفران نعت كى مرتكب مورى بين دشكل جيسى بهى مؤقسمت تو وای رہتی ہے نال جواور والے نے الکھدی اورآ ب شکراوا كرين كرآب كي قسمت بهت الجلي ہے "آخري جمله برے ذوعنی انداز میں کہا گیا اور بریزے نے بری تھلی نظرول سے اسے دیکھا تھا۔ آغامس کے چرے پر مسكرابث يمطني أيك وكنشين مسكرابث بالاشباب بمحىوه ایک مسکراب سے دل چھین کینے کا ہنرد کھتے تھے۔ ''اب کہیں وہ اس مخص کے سحر میں گرفتار ہوہی نہ جائے۔'' اس نے جل کرسوجا اور خود کو تحق سے تنبيه كرۋالى\_

ودكل مين شكار برجار بابول آية فابرب جانا يند تہیں کریں گی .....بس اتنا دھیان رکھے گا کہ جب تک میں نہ آ جاؤل اینے کمرے میں رہے گا اور ویسے میرے کتے اور محافظ ہمہ وقت باہر کیٹ پر موجودر ہیں گے۔ کھریر کعنت ہے ایسی زندگی ہے۔'' وہ رور ہی تھی اور ذہن مختلف ملازم بھی ہیں جوچاہیے ہووہ انٹرکام کے ذریعے منگالیجیگا سوچوں کی آ ماجگاہ بنتا جارہاتھا۔ اور ..... آخری اور سب سے اہم بات .... بھاگنے کی آ عاصن نے اسے چیپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش مت سیجے گا نقصان اٹھا ئیں گی ....اب آ ب وہیں خاموثی ہے بیٹھے اسے دیکھتے رہے جس کے رو

بھی قیس بک پر ہو۔اس کی نظرے گزریں تو خود ہی رابطہ

" ہال تم ایسا کیوں جبیں کرتے سارے شہر میں اشتہار للوادو \_ بلكشركيون تلاش كمشده كااشتهارد \_عدو \_ساته ميضرورلكصنا كماس وهوندا كيول جاربا ب-بيشرم اس عن زياده والهيات آئي لي المبيل آياتمهار عدماغ ميل ..... میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تم اسے بدنام کرنا جا ہے ہو۔نیٹ برڈال دوتا کہ اگراسے ملنا بھی ہوتو بھی نہ لے۔ یارکونی اورطریقت سے؟ "وہ بے سے سرتھام کربولا۔ " إن وه كاور يم يم وماز موتا بولا \_"

"توبتاؤنال" وهبالي سے كويا موا "توسارا معامله الله يرجهور وعد ويهواكروه تيري قسمت شل من المحل ب جهال الهيل بحي موكى مقرره وفت ير آ ملے کی اور اگر نہیں ہوگی تو لا کھ کوشش کر لے نہیں ملتے والى اس كي ميرا مخلصانه مشوره يمي بي منتم في الحال اس سب کواینے ذہن سے جھنگ دو میں محبت کرنے سے تهيس منع كرر ما كيكن و كيداينا مستقبل بنا اتي استذير كمييت كرانكل آئل كم سارے خواب تم سے جڑے جي وه تهار ان حالات سے بہت پر بشان جل ايك ان دیکھی جاہت کے لیے تم اپنی ساری زندگی داؤ پرلگا کر بیٹے ہو۔ اگرکل کووہ تم ہے آن بھی ملی تو تم کیا بن کراہے ملو کے ..... خالی عاشق؟ وہ حمہیں کہلی فرصت میں ر بحکیف کردے کی کیونگہ آج کل پہلے پیٹ چرعشق معثوق ..... جبتم اسے اچھی لائف تہیں دے سکو کے اس کاخرچہیں اٹھا سکو کے تواسے تہاری محبت سے کیا لیناوینا۔اس کیےمیرے بھائی ....عقل سے کام لو .... انكل جبال كهدرب بي وبال ايلائي كرو آفس جانا شروع کرؤ ہوسکتا ہے وہ مہیں ایسی ہی کسی جگہ برمل جائے۔'ریحان نے اجھا خاصالیکچردیا اوروہ ایسا کچھفلط تھا۔ اس کے چبرے برسوچ کے آثار پیدا ہوئے تو

چلا كيب وه اى طرح روت روت في وى لا وَج مين بى سوئی تھی اورآ غاحسن رات بھرائے بیٹردم کی کھڑ کی سے اسے تکتے رہے تھے۔

بحصال سے مجت ہے محبت بھی پچھالیی جیے صحراکوبارش ہے....

''بن ....بس '' وہ آسمی موندے وجیہہ کے پیکر کود کھٹا آ ہتہ آ ہتہ بول رہا تھا کر بیجان نے اس کے خیالات کانسلسل تو اراس نے نا کواری سے آ محسیں کھولیں۔وہ ڈھٹائی سے ہنس پڑا۔ بحصال سے مبت ہے .... جے گاڑی کو پیٹرول سے

جيدوده كواسيغول \_ جیے نشکی کوخارش ہے جيابوب كونازش ہے جے خالہ کوعداوت ہے مجھال ہے جبت ہے ۔۔۔۔!

وہ بڑے مزے سے اپنی"شاعری" کرنے لگا۔شاہ ویز کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا۔اس نے اٹھ کراس کے منہ يرباتحد كهديا\_

'میں تمہارا گلامھی دیا سکتا ہوں۔'' اس نے دانت مليے۔

"جانتامول ـ"اس في ايناآب حيمراكركها ـ "فی الحال میں ایک آئیٹریا لے کرآیا ہوں۔سو فیصد

''تمہارے سارے آئیڈیاز تمہاری طرح بوٹس اور فلاب ہیں۔ شاہورزنے ذرابھی انٹرسٹ نہیں دکھایا۔ في الوالمحل يزعكان وه رازداري سي كويا موا

paksociety.com

# ......☆.....#

جانے آغاصن نے شکار سے واپس کی آنا تھا وہ مجھلے تین دن سے کمرے میں قید تھی۔قید ہی تھی عظم جوتھا ا الرے سے باہرنہ تکلنے کا۔اس کمرے میں ہر مہولت میسر می کیکن پنجرہ تو پنجرہ ہی ہوتا ہے خواہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو؟ وہ كب سے كيمرى ميں كھڑى باہر جما تك رہى تھي۔ شام ہونے کوآئی تھی۔ پہاڑیراسرارمنظر پیش کرنے لکے متے۔ انہی پہاڑوں کے پیچے آہیں اس کا بھی ایک جھوٹا سا كمرتفأ خوب صوردت اورمحبت سي بحرا ابا فارسية فيسر تط بهت شروع ميسان كى جب نئ نئ جاب مونى تحى اوروه اس علاقے میں آئے تھے تو انہوں نے یہاں کی خوب صورتی سے متاثر ہوکر ہمیشہ کے لیے یہاں بسنے کابروگرام بنالیا تھا اور آ ہستہ آ ہستہ انہوں نے اینے خوابوں کی تعبیر ے کیے سرمایہ جمع کرنا شروع کردیا تھا۔ وہ جانتے تھے شرول میں عمریں گزار وسینے والے امال ابا بھی ان پہاڑوں برآ بسنے کو تیار جبیں ہول کے اس کیے انہوں نے بہت چوری چوری بیسب کیا تھا۔ چلو جوانی میں نہ کی بر حایا بی سبی ..... انہوں نے ثروت کے ساتھ کے بہت خواب دیکھ مجھے۔ ٹروت ان کی پھو بی زاد تھیں خوش فتكل اورخوش مزاج أمال اباكي مشتركه يسند \_ زندكي ميسان کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں رہاتھا 'سوبڑے آرام سےان کی شادی شروت سے ہوگئی تھی۔ زندگی بہت خوب صوررت ہوئی جبان کے گھررحمت ایری۔ پھریے بعد ويكريدواور حمتين اور پھر نعمت ..... زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ انہوں نے ثروت اور بچوں کو امال ابا کے باس ہی چھوڑا تھا۔خودمہینے میں ایک بار کھرآتے تھے۔ وہ دبلفظوں ميں امال اما کوئی مارساتھ حلنے اورمستفل

بے تو پھر زوارا جر کے لیے کوئی وجہیں کی اس شہر میں ارکنے کی .....انہوں نے فی الفورسامان سمیٹا مکان بچاور بارہ کہوشفٹ ہو گئے۔ عارضی طور پر انہوں نے کرائے کا مکان لیا تھا کیونکہ گھر ابھی زیر تھیر تھا۔ زوارا جرنے پھرتی دکھائی اور زیادہ لیبر لگا کر چند ہی ماہ میں نہ صرف گھر تھیر کرلیا بلکہ انٹیر بیئر بھی کروالیا۔ وہ سب کے سب اس نے گھر میں آ کر بہت خوش تھے۔ سب کے الگ الگ کمرے تھے اور ہراکی نے اپنی مرضی سے انٹیر بیئر کروالیا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پردوال دوال قلی مرضی سے انٹیر بیئر کروالیا جھا کمرے تھے اور ہراکی نے اپنی مرضی سے انٹیر بیئر کروالیا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پردوال دوال تھی۔ ابا کے سر میں سفیدگ جھا کہ اور وہ جا ہے تھے جھے کھی اور وہ جا ہے تھے تھے کے دیا گریٹ کے اور وہ جا ہے تھے کے دیا گریٹ کے اور علیز سے کے فرض سے سبکہ وش ہوجا تھے۔

عینا اور شان تو اہمی چھوٹے تھے۔ ایک دور شنے نظر میں تھے بھی اور وہ اپانے پریزے کی تعلیم ممل ہونے تک ملتوی کرر کھے تھے۔ اس روز پریزے اسلام آباد ہو نیورٹی میں ایڈمیشن کے لیے گئی تھی۔ اس کی جیسٹ فرینڈ سارہ اس کے ساتھ تھی۔ فارم جمع کروانے کے بعد وہ دونوں کینٹین آ کر بیٹھی تھیں۔ دونوں کی باتیں فیوج پلانگ پر ہی جن تھیں ۔۔۔۔ جب ایک دم ہی سب کچھ کھو ہے لگا۔ ہی جن تھیں۔۔۔۔ جب ایک دم ہی سب کچھ کھو ہے لگا۔

" پریزے ..... دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا طائی تھیں۔ پھر کمینٹین میں موجود دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی فرش پر لیٹ گئی تھیں۔ شور دچینیں اس قدر شدیدزلزلہ تھا۔ کئی ٹانیے تو وہ سنجل ہی نہ پائی تھیں۔ مدیدزلزلہ تھا۔ کئی ٹانیے تو وہ سنجل ہی نہ پائی تھیں۔ دل ہی دل میں آیہ الکری اور قل شریف کا ورد کرتی رہی تھیں۔

جب ذراسکون ہوا تو وہ باہر کی طرف بھا گی تھیں۔ ہر طرف شورتھا ٔ جانے کیا کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ کتنے لوگ چھتوں تلے دب کے مرکئے تھے۔ فیکٹریاں کارخانے زمین ہوس ہو گئے تھے اللہ نے اپنی ناراضگی کا ایک بلکا سااشارہ ہی تو دیا تھا۔ وہ جسے تیسے فیکٹی پر بارہ کہو پینچی تھیں اور اپنے گھر کے سامنے کھڑی وہ چھٹی آ محصول سے اس ملیے کود مکھر ہی تھا گ جانے والی کوئی سوچ ابھی تک اس کے دماغ میں مھی جس کے نیچے سب مجھ دب کیا تھا۔اس کی مای باپ بهن بعانی سب مجھ ....امدادی کارروائیاں جاری تھیں مگر اس کی آ محموں تلے اندھراجھار ہاتھا۔ ایک زلزلہاس کے اندر بھی موجزن تھا۔ سب مچھ تنوا دینے کا دکھ اس کی آ محمول ميں اتر ااور دہ وہيں کرتی چلي کئي سے۔ آ نکھ ملی تو وہ کسی انجان جگہ برتھی۔ایک بڑے ہے بيدروم مين ..... وه جلدي يه الفي محى وه كهال محى اوركس کے کھر میں .....ایک بل میں اس کے ذہن نے سوجا تھا اور پھر جسے ساری حسیات ایک دم ہی بیدار موتی تھیں۔ "امال اباعلير في عينا اورشان ..... "اس في ايك ساتھ جاروں کے نام زمرلب دہرائے تھے اور پھرزورزور سے چیخے لی کی۔

الملےرہ جانے کے دکھ نے اسے جاروں طیرف سے تحيرليا تفااورات كبيل جائي يناه نظرنيآ ربي تعي روروكز ي ي كروه خود بى حيب بوكى مى ـ كوكى اسے دلاسادىن مہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کے یاس کوئی مہریان کندھا تھا جس پرسرر کھ کروہ اپناد کھمنا عی۔

رات ای طرح حیت کو تکتے گزاری تھی اس نے وہ کتنے دنوں سے یہال می اے چھاندازہ نہ تھا اوراس كے ساتھ كيا كچھ ہوچكا تھا يا كيا ہونے والا تھا اس كے بارے میں بھی اس کا ذہن سویتے سے قاصر تھا۔ کمرے میں کے وال کلال کی تک تک کے علاوہ دوسری کوئی آ واز یہاں جبیں تھی۔ کھر کی کے اس یار چپجہانے والی چڑیوں نے اسے مبلح کا پہند دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑ کی میں آ کھڑی ہوئی دبیز بردوں نے سارے کمرے کا ماحول نیم تاریک سلائیڈنگ کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک مست جھونگااس یہاں ہے بھاکہ نکلنامشکل ہی تھا۔ ویا

آنی نکھی۔وہ یہاں کیوں اور کس مقصد کے تحت لائی گئی تحصی..... انجھی تک تو ہی بھی معلوم نہ تھا۔ وہ قید تھی یا آ زاد ..... بیجی مبهم بی تفاراس نے ذراسا اورآ مے ہوکر جمانکا بیرونی حیث کھلاتھا اور ایک گاڑی اندرآ رہی تھی۔ جیے ہی گاڑی رکی چوکیدار نے آگے بردھ کر حمیث بند کردیا۔وہ گاڑی کی طرف مجس نظروں سے دیکھنے لی۔ فرنث ڈورکھلا اور برانٹرڈ جوتوں میں قیدیکے بعد دیکرے دونوں یاؤں گاڑی سے باہرآ یے تصدور پر رکھا سفید مردانه ہاتھ اور کلائی یہ بندھی قیمتی رسٹ واج ستنوں ہے سوٹ کا کلر ڈارک کرے محسول ہوتا تھا۔ ایک ملازم لیک کرفریب آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑ ليا تفاروه مششدري اس تحص كود يفتى ره كئ تحى وه اس مخص کولا کھوں میں پہیان عتی تھی۔ بیاس کی شخصیت کا تحر تھایا پھراس کی اچھی یادواشت ....اے میص بھولاہیں تعار جيه ماه بل جب ان كالينول مرائز دُسٹرى بيوش تھا اور اسے بیٹ وسیلن بیٹ اسٹوڈنٹ آف وی ایئر اور میت پایئر کے اعزازات کے تصافریا غامس می تھے جنہوں نے اسے برائز دیتے ہوئے کہاتھا۔

''لوگوں ہے تو ایک'' ہیٹ''نہیں سنجلٹا آپ اینے سارے بیٹ کیے سنجالے پھرتی ہیں مس بریزے؟ اوروه بس مسكرادي تحي مهمان خصوصي كود كيوكر\_

"الله تعالى كاخاص احسان ہے مجھ ير ..... بحين سے كِكُرا ج تك "بيث مونے كاعز از مجھے بى ملا ہاور میں اینے بروردگار کالا کھلا کھ شکر اوا کرتی ہوں کہ اس نے مجھادنی کو اتنا نوازاہے۔ 'اس کے چندالفاظ کویا آغامسن

مینی پھرے کی؟اس نے مڑ کردیکھا.....وہ کھرے کافی دورآ چکی تھی۔ بادل زور سے ترجے اور بانی کے موتے موٹے قطرے اس کے وجود کو بھونے گھے۔اس نے ا پی چھتری کھول کرسر پرتان لی۔ بھیکنے کا خدشہ تو نہ تھا۔ البنة راسته ايك دم سے سنسان ساكنے لگا تھا۔ اس نے واليس طرف نظر دورائي كافي اونجائي برايك كمر نظرا يا-وبال بناه لين كاسوحانبيس جاسكنا تفايونبي مركر باليس طرف بھی و کیولیا۔ تھوڑی سی اترائی کے بعد ایک تھلے گراؤنڈ کے بیچوں چھ ایک عالی شان کھر پورے مطراق ے کھڑا تھا۔ یہ کھر کی وڈیرے کا لگتا تھا۔آتے جاتے بهت دفعداس برنظريزي تحي ليكن يهال كون ربتاتها بمجي

نه وجا تفائد خيال آياتها \_

بناه توادهم بھی نہیں کی جاستی تھی کیا کرنے بارش زور پکڑیی جارہی می اور اندھرا ہرسو قابض ہونے لگا تھا۔ باالله كفرے بى كوئى ۋھونلەتا ہوا ادھرآ جائے۔اس نے امبريلاسرير تكاكر دونول باتعاليس ميس ركز \_\_ جوك مھنڈے تے ہو گئے تھے۔ بھی اترائی کی طرف سےاسے ایک شمنماتی سی روشی آتی دکھائی دی۔شاید کوئی ٹارچ لے کر آربانقا - جانے کون ہوخوف نے اسے لرزا کرر کھ دیا تھا۔ وہ اس وقت کوکوسے لکی جب اس نے باہرآ نے کا بلان کیا تفاروه أستحصي موند المرى كاوردكريف فى الرج کی روشی اب اس کے بہت قریب آنے لگی تھی۔ تین قدم دوقدم اور پھر لائٹ سیدھی اس کے چہرے بہا بڑی تھی۔وہ جس قندر سركو جھكا تكتى تھى جھكاليا۔

" مجلیے گھر چھوڑ دوں آپ کو؟" بارش کے شور میں ایک ڈوبتی ابھرتی آ وازآ نی تھی۔ ٹارچ کی روشنی اب میڈنڈی پر

اس نے چند کمی سوچا اور چل بڑی۔ ہوااس قدر شدید "اوه ....." اس نے انگلی کی پورے اس قطرے کو چنا سمحی کہ چھتری اڑا ایر پیچھے جارہی تھی اور بارش اس کے يشرير بادل دهوال دهار برسن جبر سے عمرار بي تھي آنے والا مزيدكوئي بات كيارج

آ مستلی سے کہوہ بھی تھیک طرح سے بجیند پانی تھی۔اس کیے حمرت سے انہیں علی رہی تھی اور مجمی انہوں نے قدرے بلندا وازے ای بات دہرانی می۔

"آب محصص شادی کریں کی س بریزے؟" "نن " اس نے معبرا کر فوراً لفی میں

"میں جھی مایوں ہیں ہوتا۔ ہمیشہامیدر کھتا ہوں انتظار كردل كا-"وه مولے سے كہتے آ كے برج كيے تصاوروه یوں بھاک کرکالج کے مین کیٹ سے باہرنظی تھی کویا ایک بل اور رک عی تو آغامس اسے ابھی اٹھا کر لے جائیں کے۔ان جیسے یاور فل شخص سے مجھ بھی بعید نہ تھا۔

بي بھي شكر تفا كالج ميں چھنياں ہو تي تھيں۔ ايكزامز نزدیک تھے اور وہ تندہی سے اپنی پڑھائی میں جت کی محی۔اہے ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرنا تھا اور این بابا کے خوابوں کی محیل کے لیے ایک سیرهی اور چڑھنا تھا۔ی الس الس صرف اس كابي تبيس بابا كالجمي خواب تفاراس روز بہت عرصے بعدای نے مرے کی کھڑی سے جمالکا تھا۔موسم بدل رہا تھا۔آسان پر اودے شلے باول ایک دومرے سے اتھکیلیال کرتے چردے تھے۔دور ہرطرف فيحيلي هريالي اوراونيج ينجي كمربهت خوب صوررت منظر پیش کردے تھے اس کا جی جایا بہاڑوں کے بیوں ج حررتی میشتری برواک کراسے اینارین کوٹ بہن کراس في المبريلا الله الله أورامال كوبتا كربابرتكل، في \_

"شكر ہے تم بھى كمرے سے باہرتكى " انہوں نے پیارےاے جاتے ہوئے دیکھاتھا۔

''بابا ایسے ہی اس وادی ہر عاشق تہیں ہو گئے تھے۔''اس نے سوجا۔ دفعتاً اس کے چیرے پر ہارش کا

مغربي اورشرقي ادب في منتخب بهانيول كالمجموعة مغربي استخاب برم وسزا کے موضوع پر ہر ماوستخب ناول مختلف مما لکتیں پلنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظریس معروف ادیبه زریل قمسر کے قلم سے کل ناول برماه خوب سورت تراجم دیس بدیس کی شامکار کہانیاں

خوب صورت اشعار سخب غراول اورا فتتماسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آتھی کے عنوان سے منقل سے

اور بہت کچھآپ کی پنداورآراکےمطالق

كسىبهى قسم كىشكايتكى صورتميں

> 021-35620771/2 - 0300-8264242 -

" ليجيّاً ب بحفاظت اين گھرتك بيني كئيں۔" آواز یراس نے سراٹھایا' وہ واقعی اینے گھر کے سامنے تھی یا ہر پنے مجھے کے بنتے امال اور بابا پر پیٹان کھڑے تھے۔اس نے ہاتھ ہلایا اور چڑھائی چڑھنے لگی۔شکریدادا کرنا تو دوراس نے مڑ کرد یکھا بھی جبیں۔

" كس كے ساتھ آئى ہو ....اے خراب موسم میں کھ سے تعلی کیوں؟" باباغصاور پریشانی دونوں میں متلا تھے۔ امال اسے پکڑ کرجلدی سے اندر لے لئیں۔

" سوری بابا اندازه تبیس تھا پھر پہتہ بھی نہیں چلا کے کتنی دور بھی کی ہوں۔" اس نے شرمند کی سے کہا۔ ایال فٹ نشاس كے ليكافى كابعاب اڑاتا كم لي في س ال نے ایک کھے کو بھی جیس سوجا تھا کہ اے اس طوفان میں کھر پہنچانے والا تھا کون؟ کیکن اکلی صبح جب رین کوٹ کی جیب سے وہ کاغذ نکلا تو اس کا دماغ بھک ےاڑگیا۔ جٹ پر جولکھاتھا اس کے نیچکس کانام تحریر تہیں تھالیکن وہ جان کئی تھی اور اب اس کا روال روال

"میں اب بھی منتظر ہوں پریزے" چٹ اس کی جيب ميساس نے كب اور كيسے دالى؟ اور كياوہ جانتا تھا ك اس کی ملاقات مجھ سے ہوگی؟ کیا وہ پہلے سے طےشدہ بروكرام كے تحت وہال آیا تھالیکن وہ كیسے جانتا تھا كہ میں يهال آف والي مى اس كادماع برى طرح چكرار باتفا\_ بیت کیوں اس کے چیھے پڑ کیا تھاوہ تو کچھ بھی کرسکتا تھا۔اگراے بہوش کر کے کہیں تھیٹ لے جاتا؟ ب ہوش نہ بھی کرتا' تو زبردی ہی کہیں لے جاتا اور ان یہاڑوںاور تیز بارش کے نہے آ واز دی بی جاتی اس کی۔ وه يهال موجود تها كبيس آس ياس بي كسي كيسك ماؤس میں یا پھر کسی کھر میں "کیا اس کی حمرانی کے لیے؟ سوالات اس كرد ماغ من اورهم ميات پررب تصاور اس کے یاس می مجھی سوال کا واضح جواب موجود نہ تھا۔ ا کلے چندون اس کے جاری میں کئے۔ بارش میں

تاياابوكےاصرار پروہ يہاں آتو گيا تھاليكن دل ميں بيخيال بھی قوی تھا کہ بیر جاب اسے ہر گر نہیں ملنے والی۔ ہر چند کہاس نے اپنا مجنونانہ حلیہ کافی حد تک ٹھیک کرلیا تھا۔ ویٹنگ روم میں لڑکوں اور لڑکیوں کی کمبی قطار و مکھ کراسے م مجھاور سلی ہوئی تھی۔اب وہ بہت مطمئن انداز ہے سائیڈ برر محی ایک کری بربین گیا تھا۔اول واس کی باری آنے تک آفس ٹائم ہی حتم ہوجائے گا۔وہ خودکومطمئن کرنے کے یے نے جواز ڈھونڈرہا تھااوراس وقت اس کی خوشی ویدنی محمى جب اعلان كيا حميا كهانثروبوختم مو يك بي- باقى مانده افرادوايس جاسكتے ہيں۔ تمام بال ميں مايوى كى لبردوڑ منح تحمی انٹرویو ہوئے ہی کتنے تھے بس سفاری خوامخواہ کا ڈرامہ جبکہ نو کریاں تو پہلے ہی بٹ چکی ہوتی ہیں۔ ہر کوئی بربراتا باہرنکل کیا تھا شاہ ویز بابر نے بھی اطمینان سے رست واج يرنكاه والى اورافي كوتفا كدرك كيا\_ا\_ ا ساعتوں برشیر ساہواتھا۔ شاید سی نے اس کانام پکاراتھا۔ ووالمينش پليز عليز عليز احداور شاه ويز بابر چهدرير ركيس ان كانشرويوني بريك كے بعد موكان د منبیں '' وہ ڈیسے سا گیا۔ یقیناً تایا ابانے یہاں بھی ا ٹی پر چی چلا دی تھی اوراس کا پیخیال حقیقت بن گیا تھا

" فشكر مناؤميال ..... تايالبا كاليكجرشروع موكميا تعا\_ " الوگ توالی توکریوں کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ىيى تىمىيى توپلىي مى ركاكرى كى اب درامن ماركركرلىما اور کیا ہے وہ تمہاری معثوقہ سنڈریلا اس کا خیال ذرا دل ے نکال دو۔ تب ہی کچھ بن سکو کے ورنداس عاشقی کے ہاتھوں تو ذلت اور خواری ہی ہوئی ہے ہمیشہ۔آیا ذہن شريف ميں كچھاور پھر بہن كى عزت كالبھى كچھ خيال كرليما لہیں سسرال میں بنکی نہ ہوجائے۔''انہوں نے سمجھانے كافريضهادا كردياتهاآ كے شاه ويزميان جانے يانوكري۔ "اوه ..... تو بيآئمه باجي كے سسرال ميں ملى ہے ے۔"اس نے اپنے نروس پن برقابو پانے کے لیے خودکو نوکری .....اور چند بی دنوں میں اسے پیتہ چل گیا تھا کہ تسلی دین جائی تھا کہ تسلی دین جائی تھی۔ وہ اس وفت قطعی خالی دیاغ تھا ابااور پرزدانی میکٹائل مشہور انٹر بلسد حسن برزدانی کی ملکیت

جب چندروز بعداے ایائمنٹ کیٹر ملاتھا۔

بميكنارتك لاياتفايا بمرآ غاحسن كاخوف ببرحال ووستجل کے نہ دے رہی تھی اور اس روز جب وہ امال کے ساتھ ڈاکٹر فیاض کے کلینک سے چیک اپ کروا کرنکل رہی تھی سامنے کھڑی بلیک پیجارومیں وہ پھرنظر آ عمیا۔ حرکتوں میں تواس نے بیں مجیس سال کے نوجوان کو بھی مات دیے دی متحى \_وه واقعى اس كالبيحيا كرر بانقا\_شايداس اينول فنكش کے بعدے۔ ای قدر باار مخصیت سے اس مجھی جورین کی توقع اسے ہرگزنہ ہی۔وہ اسے پوری طرح نظر انداز کرکے آ کے برور جانے کو تھی مرعین اسی وفت امال کوفضیلت بی نظرا سی اور وہ ان سے علیک سلیک کرنے کھڑی ہو کئیں۔وہ لب کافتی ان کے فارغ ہونے کا انظار کرتی ربی اور بھی جائے کب وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا....اس کی ٹائلیں واضح طور بر تفرقرانے کی تھیں۔اس نے چروتو دوسری ست کرلیا مرای ساعتوں میں اس کی آ وازار نے سے ندوک کی۔

ہمانظار کریں کے تیراقیامت تک خدا کرے کہ قیامت ہواورتو آئے دھیے کیج میں وہ اپن آ واز کافسوں بھیرتا آ کے بڑھ کیا تھا۔ کسی کو پہتہ بھی نہ جاا۔ کسی نے دھیان ہی نہ دیا اور اس سے پہلے کہ وہ کڑ کھڑا کر گرتی کماں نے سنجال لیا۔ "كيا موا يرى كيا طبيعت زياده خراب ي؟" وه فكرمندي عاس كالبيلاية تاجره وكيدى سيا " مجر مجر میں امال شاید چکرآ گیا نقامیت کی وجہ ہے۔" اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے امال کوسلی دی اور وہ سر بلاتی اسے سہاراد بے اترائی کی طرف برجے لی تھیں۔ **☆.....☆.....** 

كھڑے شاہ ويزنے ايك كھے كے ليے دل كوشؤلا اور پھر

یزدانی ٹیکسٹائل کے بڑے سے سائن بورڈ کے نیچے

تقی جوجاد بھائی اور ابرار بھائی کے سکیے بچیا تھے(آئر کے شوہر) حسن یزدانی کے سکے چھاتھے۔ بھی تواسے بہن کی لاج نصرف رکھنے بلکہ نبھانے کی بھی تلقین کی جارہ کھی۔ "چلو ....الی کوئی بری جاب بھی ہیں تھی۔"اس نے طوعاً وكرباً الى زندكى كال وفيز" كم مجھوتا كرنا شروع كردياتفا\_

علیزے کی ایا تمنث بھی اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی کیکن وہ باہرریسپفن برمس ماریہ کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ عليز \_ بهت بيارى اورد يهيم لهج والي إلركي تفى اورجلدى و کھدر ہوگی می وہ کام ختم کرے باہر لکلاتو دیکھاعلیزے محمایی چیزیں سیٹ رہی می۔

ونبيلومس عليز إ"اس في باته بلايا جواباس في بحيمسكرا كرباته بلايار جب وه لفث كي طرف برهااور فست فلور برجانے کے لیے پش کیا توعلیز ہے بھی بھاگ کاس کے ماتھ سوار ہوگی۔

"آپکہالرجے ہیں؟"اس نے یونی یو چھا۔ شاه ويزيتان لكاكاى وقت اس كاموبائل بجاروه فالل وائیں بازو کے نیچے دبائے بیک کی زی کھول کرموبائل تلاش كرنے لكى۔ إى اثنا ميں وہ فرسٹ فلور بر بہتے گئے تصے لفث كادروازه كھلتے ہى شاه ويزنے قدم باہر كى طرف بر حائے اور ای دم اس کی نظر علیزے کے قدموں میں يراس اده كط لفاف كى طرف جايرى جوموبائل وصورت موے شاید بیک میں سے کر گیا تھا۔علیزے موباتل پیمصروف باہرنکل می شکھی۔شاہ ویزنے لیک کروہ لفافها فعايا اورتصوير باهر نكال لي محمى تو غير اخلاقي حركت كتيكن استے جوشبہ ہور ہاتھا وہ اس كى تصديق كرنا جاہ رہاتھا' ال كادل زورزور سے دھڑك رہا تھا۔تصور اس كے ہاتھ میں تھی اوراس کا بوراوجودول بن کرا تھھوں میں دھڑ کنے لگا تھا۔ بیوبی تصور کھی جس نے اب تک اس کی پوری زندگی کااحاط کرر کھاتھا۔

"سندريلا.....ميرا انظار كرما مين آرما مون كسي

اور .... " ای کا روال روال وص کرنے لگا تھا۔ اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔

شایداللدای لیےاسے یہاں لیے کرآیا تھا۔اس سے ملانا لكحدكها تفارنوكرى توايك بهانه يمحى وه بهت مشكل سےخود برضبط کرتا کھر پہنچاتھا۔

آ ندھی طوفان کی طرح وہ اینے کمرے میں چینے کر لىپ ئاپ كھول كر بيٹھ كيا۔ بلاشبہ بيدو ہى تصور كھى جب بريس سندر يلاكاماته تعاصات يرويور كررماتها

ي" پرکس.....ونی تھا.....اور سنڈر یلا..... سنڈر یلامھی وبی سی وجیمد .... وجیمدایک دم اسے جھنکا لگا\_تصور تو علیزے کے پاس مھی تو وجیہہ ....کیاعلیزے وجیہہ کو جانت ہے؟ ليكن وجيهدنے الى تصور عليز مے كوكيول دى؟ دونول كاآپس ميس كيارشته ايك كياجهن كا ..... دوست كايا دروازه ناك كرنے لگا تھا۔اس نے جلدى سے ليپ ٹاپ بندكيااورتصور دوباره لفافي مس دال دى\_

''شاہ ویز ..... بیٹا کیا بات ہے طبیعت تو تھیک ہے تے بی بند ہو گئے؟ "باہرای میں فرمندی سے يو چور اي تعيس-

جىآ ربابول ..... كينج كرربابول "اس في جلدى ے خودکونارل کیااور چینج کرے نیج اس کیا۔خوب رونق کلی معى آئمه باجى آئى موئى تعيس اورخوب جبك ربى تعيس-ربیعہ اور صبوحی چیلی جیتی تھیں۔سینٹرل تیبل پر دھرے تقلس پیک یقیناوہی لائی تھیں۔وہ سلام کرکےان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کیا۔

"اورسناو شاه وبرجمهاری جاب کیسی چل ربی ہے؟"وہ ال کی طرف متوجہ و تیں۔

"جی ابھی تک تو ٹھیک چل رہی ہے۔"اس نے کھااور پھرسےاس تصور کے بارے میں موچنے لگا۔

" کھے پت چلاتمہاری سنڈریلا کا؟" انہوں نے مسكرات موئ اس چيزار صبوى اور ربيعه كى كمى كمى شروع ہوگئ۔ وہ جواب دینا نہیں جاہتا تھا اس کیے

انجل 🗘 جنوری 🗘 ۱۰۱۷ء 48

"جھال کے بارے ش کچھوڑاسا پنہ چلا ہاور امید ہے باتی کا بھی چل جائے گا۔ بن آ پ سے بھے فیور چاہیے۔ آپ میراساتھ دیں گی۔ چاہے کچھ ہوجائے۔" اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ "کیا پنہ چلا ہے جھے بھی بتاؤ؟" وہ ایک دم سے

ا کیسائنڈ ہوئیں۔ ایکسائنڈ ہوئیں۔

علیزہ نے آج آئے میں کائی دیر کردی تھی۔وہ میں گئی دیر کردی تھی۔وہ میں گئی دیر کردی تھی۔وہ میں گیٹ سے ذرا دور کھڑااس کا انتظار کردہا تھا۔وہ باہر ہی سے سب کچھ جان لیٹا چاہتا تھا۔اللہ اللہ کرکے اسے علیز ہے آئی دکھائی دی۔وہ بائیک سائیڈ پر کھڑی کرکے اس کی طرف لیکا۔

" المسكر المستالي المستالي المستالي المساكم المستالي المساكم المستر المسترى ال

"میں کافی دیرے آپ کا انظار کردہاتھا۔"وہ اس کے اثرات دیکھے بنا بولا علیزہ نے اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کویاوہ اس کی بات سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ہائیک کی طرف دیکھا پھراندرجاتی علیزہ کی طرف۔

" چلواندر چل کر ہی بات کرتا ہوں۔" اس نے اپی بائیک اسٹینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے ارادہ کیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو علیزہ کاؤنٹر پرمس مریم کے ساتھ مصروف تھی۔وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔علیزہ نے خاموش رہا۔

"میری انوتو اب اس قصے پر ٹی ڈال دو۔" آئمہ نے

سنجیدگ سے کہا۔" یہ سب بچینے کی ہاتیں تھیں لڑکیوں ک

کی ہے بھلا ..... جانے وہ کہاں ہوگی اور کیا پتہ ابت ک

اس کی شادی بھی ہوئی ہو ۔ تم بھی کوئی اچھی کاڑکی پند

کرو بلکہ گھر میں تین تین لڑکیاں موجود ہیں تائی امال کی

خواہش بھی ہے کی ایک کے بارے میں سوچ لو۔زندگی

ایسے فضول کاموں کے پیچھے گنوانے کے لیے نہیں

ہوئی "وہ ہولئے ہولئے رکیں۔وہ عدم تو جبی سے من رہا

مقا۔ رہید اور صبوتی چپ جاپ اٹھ کر کچن میں چلی گئی

مقا۔ رہید اور صبوتی چپ جاپ اٹھ کر کچن میں چلی گئی

مقا۔ رہید اور صبوتی چپ جاپ اٹھ کر کچن میں چلی گئی

ان کا انتخاب کر لے۔

ان کا انتخاب کر لے۔

" بچھے پند ہے جہیں میری باتیں اچی نہیں لگ رہیں۔" انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔" لیکن بچے بھا گئے محقیقت ہے کب تک ایک خیال کے چیچے بھا گئے رہوگے۔ سب ہنتے ہیں تم پر ..... نداق اڑاتے ہیں تم ہمادا۔ میرادل دکھتا ہے۔ میرااکلوتا ابھائی کیوں ایک ان دیکھی لڑی کے چیچے اپی زندگی خراب کردہاہے۔" اب ان کے لیج میں ہلکا ساد کھکا عضر بھی آ گیا تھا۔

کے لیج میں ہلکا ساد کھکا عضر بھی آ گیا تھا۔

کے لیج میں ہلکا ساد کھکا عضر بھی آ گیا تھا۔

"ایی بات نہیں ہے تم مرباجی۔" اس نے پہلو بدلا۔

آئمہ باقی کو بتائے یان بتائے۔وہ موج میں پڑھیاتھا۔
"کھر کیسی بات ہے۔۔۔۔ ای اباقی تایا ابو سب
تہارے لیے س قدر پریشان رہتے ہیں۔ تہمیں کچھ
اندازہ ہیں۔ تم کیوں ہیں سوچنے کہ جانے دوسری طرف
مالات کیا ہوں اور بہتمہاری عجیب ی محبت ۔۔۔۔ بلکہ
دیوائی ۔۔۔۔ کو نہیں رکھا اس میں۔ کوئی اتا پینہ نام نشان
تک نہیں ہے تہارے یا س اور پھرتم تواس کی شکل بھی نہیں
تک نہیں ہے تہارے یا س اور پورتم تواس کی شکل بھی نہیں
ہوئی اور تہمیں پینہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ مت ضائع کروا پ

آپ کو۔"ان کالہجد کھی ساہو گیاتھا۔ ''آئمہ باجی ……' وہ اٹھ کر بالکل ان کے ساتھ آن بیٹھا۔

1/1/85 منوری 1/4 ( 85 مناوری الماری) انجال الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری المار

محبت سيحروم موكياتها

" کیا ہواسٹرشاہ ویز؟" وہ پریشانی سے بوجھد ہی تھی۔ " كچھين .... چھ جي نبين " وہ اٹھ كھڑا ہوا۔اس کے پورے وجود پر قیامت گزررہی تھی۔ ایک لمحد میں وہ خالى موكيا تفار محبت في است خالى ماته خالى ول كرديا تفار اس کے ملنے کی امیدنے چند کھنٹوں پہلے اس کے دل میں جو پھول کھلائے تھے آہیں مرجھانے میں زیادہ وفت جیس لگا تھا۔اس نے اپنی زندگی کے چیبیں سال اس محبت کی نذر کردیے تنے صرف اس امید برکہ ایک دن وہ اس کو یا لے گا اور پھروہ ان پھبیس سالوں کی محبت کا احوال اس کو سنائے گا اور ہو چھے گا کہاس کی محبت کی ذرائی بھی حدت اس تک جبیں چیجی اور تب شایدوه اقرار کر لے کیکن یہاں تو سب بجمه فنا ہوگیا تھا۔ وہ رویا .... جی مجر کر رویا .... دھاڑیں مار مار کررویا .....وہ مرکی سی اوراس کی محبت نے اسے خبر تک نہ دی تھی۔ وہ کہاں پھول چڑھا تا؟ وہ کہاں جاكراس كا آخرى ديداركرتاجوات صبرة جاتا ..... وه يحط یا یک دن سے کرے ش بندھا اس کے بیڈ بروہ تصویریں بلھري تھيں جواس كاسب كچھيں جن تصويروں كود مكيہ و كيمراس في اين زعدى بتاوى من كاش ..... كاش وه .... اس نوكري بركيا عي شهرونا .... وه عليزه سے ملا عي شه ہوتا..... یا پھرا<u>ہے</u>وہ تصویر نہلی ہوتی .....اور نہ ہی وہ امید كوي جلاتا .....اورنه بي عليزه كى بتائى موئى حقيقت اس کی روح تک کو چھیدڈالتی۔سب لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر تفك محئح تتصاس نے صرف اتنا كہا تھا۔

"وه مرحى بي مال ..... مجهرد لين دو" اورانهول نے اس کی دیوائلی دیکھتے ہوئے اسے اس کے حال برچھوڑ دياتھا۔

**ૠ**.....☆....**ૠ** 

"اوركتناوفت كيس كي مس جبال؟" آغاحسن نے كافي

مر اٹھاکراست دیکھا۔ "ایمی پرابلم مسٹرشاہ دیز؟"اس نے ابروچڑھائے "مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بہت ضروری تھوڑا سا ٹائم دیں گی؟"اس نے بے صدآ ہستگی ے کہا ....علیز ونے کچھ درسوجا پھر عندبیدے دیا۔ "او کے لیج ٹائم میں بات کرتے ہیں۔"

م تخيينك يو ..... خصينك يوويري مجيك وه مفتكور موااور ليخ ٹائم میں لینٹین بریلتے ہی اس نے فوراً تصویر نکال کراس کے سامنے رکھ دی تھی۔علیزہ نے پہلے تصویر اور پھرشاہ ویز كوجيراني سيعد يكصابه

" يقصوي كي كي ياس تقى من دهوند دهوند كرتفك محتى شايدكل آب كولمي موكى لفث مين؟"اس في تصوير اٹھاتے ہوئے کہا۔ شاہ ویزنے دیکھا اس کا لہے۔ اور جمرہ ب تاثر تھا جیسے وہ تصویراے نہ بھی ملتی تو الی کوئی فکر والی بات نهولی۔

"بيآپ كى ہے؟ ميرامطلب ہاس مى جو بى ے وہ یا چر بچے؟" اے ابنام عاسم جمانے میں وقت پیش آربی تھی۔

دم سیریس ہوگئی۔

"بیقصور میری ایک دوست کی ہے بچین کی۔شاید ایں نے اسکول میں کوئی ملے کیا تھا۔اسے تصویر بہت پسند محمی اصل میں ہم ساری فرینڈزل کرایے بچین سے لے يرآج تك كى تمام الجھى تصويروں كا ايك كولاج بنارہى تخصیں اور جھی اس نے بیات ور مجھے دی تھی کیکن افسوں کچھ عرصہ پہلے آبنے والے زلزلہ میں جو نتاہی مجی اس کا شکار علیز کے کی قیملی بھی ہوگئ۔ وہ پورے کا پورا خاندان ایسے محرك ملبے تلےدب كيا۔ ہم دونوں ميں بہت مجبت تفى جم دونول نه صرف جم نام تعیس بلکه جم مزاج بھی تعیس کیکن آپ ....آپ کیوں اُو چورے ہیں؟ 'علیز ہنے بولتے کاپ لیتے ہوئے نگاہیں اس کے چرے پر جمائی تھیں بولتے جب بیٹ میں کا چرہ دھوال دھوال (ایک تو جب دہ اے س جہال کہتا تھا اس کا دل چاہتا تھا ہورہا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے ترتھا۔ وہ ملے بناہی این اس کاسرکسی دیوارمیں دے مارے .... مگرہائے ہے)

آب کے گھر کے بالکل سامنے ہاورآ پ کے کمرے کی ادھ کھی کھڑ کی صاف نظر آتی ہے۔' "اف الله ..... وه برابر تي تهذيب الصحص كوچهوكر نہیں گزری تھی اور وہ اپنی یا ک بازی کے قصے بیان کرکے اترابھی رہاتھا۔

"اس روز جب آب موسم انجوائے کرنے نکلی تھیں۔ میں وہی موجود تھا آپ کے بیچھے بیچھے ایزل اور کیوس الفائے لیکن آپ تواہیخ آپ میں ہی ای مکن تھیں کہ پہند ى نەچلاآپ كوجب بلكى بلكى بوندا باندى شروع موكى لۇ میں آی ہے آ کے نکل گیا۔ بارش تیز ہونے میں زیادہ دىرىبىل كنى تھى اورالىي صورت ميں شايدآ پ ميرے كمر بناه ليسم حاتمي

الوبداستغفار ..... بالمنظر ديمواس بهروي كى"ال نے ایک بار پھر تلملا کراس محص کودیکھا۔ آغامس نے ایک شندی آه محری۔

«لیکن....میری ساری خواهشون کی طرح میخواهش بھی بارش میں بھیگ کر رُم ہوئی ( کیے کیے الفاظ بولتا ہے یہ؟) خر .... میں ایک بار پھرآ پ کے سامنے دست سوال دراز كرتا مول آپ كا احسان موگا مجھ پراگراس تاجيز كاشريك حيات مونے كاشرف بخش دي او-"

"آپ کتے شریف ہیں بیتو گزشتہ و حالی ماہ ہے میں د مکےرہی ہوں۔"اس نے زبان کھولی۔ آغادس نے بے یفین نظروں سے اسے دیکھا کویا ہو چورہے ہوں انہوں نے کب دائرہ شرافت کوتوڑا؟

"ایک بےبس .... بے سہارا لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں آپ نے اغوا کیا اور اپنے کھر میں قید کر کے رکھا مواہاں پر پر بشرد ال رہے ہیں کدورآ ب سے شادی کرلے نہ جاہتے ہوئے بھی۔ یہسب کچھمنہ بولٹا ثبوت نے وہ کھر خریدا ..... سبح سے لڑکیوں کوآ بے کارندے ای طرح اٹھا کرلائے ہوں ، نے اپی ضرورت بوری کرنے کے بعد

" بھےآپ سے محبت جیس ہے۔"اس نے دھرے سے کہا۔آ غاصن کا چرہ بھسا گیا۔ چند کمے وہ کھ بول بی ندسکے بس اسے یکھتے رہے۔ "میں نے آج تک شادی نہیں کی مس جہاں۔" کافی

در بعدوہ کویا ہوئے۔ پریزے نے ایک نظران کے چرے بردانی جیسے بوجے رہی ہوکیا میں نے کہاتھا؟

" مجمع اینے کیے آیک برقبکٹ لڑکی کی علاق تھی وی جیٹ جس روز میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھااس وقت ى ميں نے فيصله كرليا تھا آپ كواپنا بنانے كا .....آپكو حرت ہوگی س پریزے ..... انہوں نے پہلی دفعہ ناملیا اورجائے کیا ہوا تھا اس کادل ہو تھی دھڑک اٹھا تھا۔ (ہائے كہيں وہ اس محبت كے جال ميں آئى نہ جائے)

"وورت الري ....ميرے ليے محصل چزنبين جس مقام اور استینس کا ما لک ہوں میں یوں چتلی ہجاتے فسین سے حسین اڑی میرے بیڈروم کی زینت بن جائے كيكن يعة بي كيامس يريز في في في سارى زندكى ايمان واری سے کزاری ہے اللہ بخشے میرے اباجی مسجد میں امام تے اور انہوں نے ساری عربمیں حلال رزق کی تلقین کی ماري منه من بھي ايك تواله بھي حرام كانبيل كيا اور لاكھ لا كوشكر ہے إلى برورد كاركا ميں نے بھى ايے جسم كوكى حرام کام میں جیس نگایا میں نے بھی بوری ایمان داری اور سیائی سےخودکواس ستی کے لیے بیا کررکھا ہے جومیری شرکی حیات ہے یاک بازی ووفاداری کی شرط صرف عورت کے لیے ہی کیوں؟ ستر کی حفاظت او دونوں پر كسال فرض كى تى ہے۔ اگر ايك عورت اين آ پ كواين مجازى خداك ليے بينت بينت كرد كھ عتى ہے تو مردكوں نہیں ....؟ میں نے اراد تا بھی کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈالی مکرمس جہاں..... میں آ پے معاملے میں بے کے پیچھا یا .... بھر بھی آپ کوجر نہیں ہونے دی۔آپ کو اس کوجہنم واصل کردیں۔ میری طرح نجانے اور کننی

کیکوادیا ہوگا ہیں کی کھائی میں آپ جیسے لوگ ایسائی تو کرتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے گناہوں کا شوت تک مٹادیتے ہیں اور وُحنٹرورا بیٹنے کھرتے ہیں اپنی پارسائی کا ..... اونہہ تف ایسی مردا کی اورشرافت و پاکیز کی پر .... 'وہ کھری کھری سنا کراو پر جانے کو پلٹی کہ آغانسن نے آگے بڑھ کراس کا بازو کیٹر لیا۔ بیاس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سنائے میں رہ گئی۔ ایسی نے بلیث کرآغانسن کود یکھاان کی آئیسیں لال انگارہ ایسی نے بلیث کرآغانسن کود یکھاان کی آئیسیں لال انگارہ ایسی نے بلیث کرآغانسن کود یکھاان کی آئیسیں لال انگارہ ایسی نے بلیث کرآغانسن کود یکھاان کی آئیسیں لال انگارہ ایسی نے بلیث کرآغانسن کود یکھاان کی آئیسیں لال انگارہ ایسی نے بلیث کرآغانسن کود یکھاان کی آئیسیں لال انگارہ انگارہ انگارہ انگارہ کی ایسی نے بلیث کرآغانسن کود یکھاان کی آئیسی لال انگارہ کرائیسی کرائیسی

ہوگئ میں اور چہرہ شدت منبط سے سرخ۔ پر پڑے نے اپنا باز و حجر انا چاہا مر گرفت اس قدر مضبوط می کہ وہ ایسانہ کر سمی کلائی پران کی گرفت مضبوط تر ہوتی گئی اور پر پڑ ہے کو لگا کہ یہ با تیں سنا کراس نے ایک بھیڑ ہے کوخود پر حملے کی دعوت دے دی تھی۔" یا اللہ مجھے بچانا۔"اس نے آگھیں میچدب کو پکارا۔

ال کا پورا وجود تفر تفرانے لگا تھا۔ آغالت نے جدوجہدی۔
اس کا پورا وجود تفر تفرانے لگا تھا۔ آغالت نے ایک جھکے
سے اسے خود کے قریب کیا اٹنا قریب کدان کی ساسیں اس
کے چہرے کوچھونے لگیں۔ اس نے خوف سے آئکھیں
اور خی سے جی لیں اور قریب تھا کہ وہ چیخے لگی۔ آغالت نے
اس کا سر سر حیوں کی ریانگ سے جا تفرایا۔ آغالت تیزی
اس کا سر سر حیوں کی ریانگ سے جا تفرایا۔ آغالت تیزی
سے باہر نگل مجھے تھے۔ اسے اپنے سر پرچوٹ کا احساس
ہوا۔ اس نے باتھ اگایا تو خون بہدر ہا تھا۔ خون دیکھتے ہی
موا۔ اس نے باتھ اگایا تو خون بہدر ہا تھا۔ خون دیکھتے ہی
خوف سے اس کی تعلق بندھ کی اور اسے چند کھیے ہی
خوف سے اس کی تعلق بندھ کی اور اسے چند لیے تی گئے

\$\$ ......☆......

زندگی کے معنی اس کے لیے بالکل ہی بدل گئے کے بعد ..... خصے۔ وہ اس کے بعد آفس گیاہی نہیں تھا 'وہ تو اس لیچے کو کیوں ناکر نی کوس رہا تھا جب اس نے نوکری کی تھی۔ کم از کم زندگی گا۔ پھر کر ۔۔ ایک آس ایک امید کے سہار ہے گزرتو رہی تھی۔ بیرونی وہ اے وار نگا ونیا ہے اس کا رابط ختم تھا 'ریجان کی بارا سے فون کرچکا چنی چڑھا دا تھا آتکہ باجی کی بارا چی تھیں امی اباجی سب اسے سمجھا جا کیں گے۔ سمجھا کر تھک مجے تھے کیاں سی حالت میں سرموفرق ''اونہ ...

نه آیا تھا۔ وہ زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا'کوئی اس کی اندرونی کیفیت کو کیوں سمجھ نہ پارہا تھا' سب کی اپنی کہانیاں اپنی ضرور تیں ارے کوئی اس کے اندر بھی جھا نگا'کہا کہانیاں اپنی ضرور تیں ادل۔
کیسے اجڑ کررہ گیا تھا اس کا دل۔

"شاه ویز ..... شاه ویز ..... دروازه کھولو ..... تایا ابانے دروازه زور سے بیٹا۔ پہلے تو وہ ڈھیٹ بن کرلیٹار ہا۔ جب دروازہ پیٹے جانے میں شدت آنے گئی تو اس نے اٹھ کر لاک کھول دیا۔ وہ آئد می طوفان کی طرح اندرواضل ہوئے شخصہ ان کی آ تکھیں ان کا چہرہ عیض وفضی کا شاہ کار لگ رہاتھا۔

''کیا بیجے ہوتم۔۔۔۔ ہال کیا چیز ہوتم؟ کی روبیؤ مجنوں کی اولا واور چانٹین ہوتم؟ تم میں ذرا بھی حیا نہیں ربئ جوان لڑکوں کا گھر ہے اور تم عشق معشق تی کا پرچار کرتے پھررہے ہو۔ مرکی وہ کون سارشتہ بڑ گیا تھا تہارا اجتہارا سوگ ختم ہونے میں نہیں آ رہا خضب اللہ کا دوماہ ہو گئے تم نے سارے کھر والوں کا جینا حرام کردیا۔۔۔۔ آ دھی نزگی اس ناویدہ سے عشق کرنے میں گنوادی اور باقی مائدہ اس کے مرجانے کا سوگ منانے میں گنوادی اور باقی مائدہ حتمہیں اپنے کا بھی خیال نہیں اس دن مرجانے کا سوگ منانے میں گنوارہے ہونا نہجار محمہیں اپنے کی خیال نہیں اس دن مرجانے کا سوگ منانے میں گوارہے ہونا نہجار میں کے لیے انہوں نے جمہیں پال پوس کر بڑا کیا کہتم اپنی ساری زندگی عشق میں کھیادؤاوروہ دھکے کھاتے پھریں۔' عامق کھڑارہا۔۔ فامق کھڑارہا۔

" کان کھول کرین اور پری بات دودن دیتا ہوں ہیں صرف دودن انسانوں والی جون ہیں والیس آ جاؤ دودن کے بعد ..... چاہے کی راہ چلتی بھکارن کی منت کیوں تا کرنی پڑے میں تہارا نکاح اس سے پڑھوا دول گا۔ پھر کرتے رہنا بیٹھ کرعشق .... بجھ میں آئی بات۔ "گا۔ پھر کرتے رہنا بیٹھ کرعشق .... بجھ میں آئی بات۔ "ووا سے وارنگ دیتے باہرنگل گئے۔ شاہ ویزنے دوبارہ چھنی چڑھا دی۔ جیسے وہ ابھی اسے نکاح کرانے لے جائیں گے۔

WWW.FAGSUETY.COM

اس آواز ہے تو اس کا کئی سالوں کا رشتہ تھا' کانوں میں اذان کے بعد جس آواز نے سب سے مملے جاتن کھولی تھی وہ اس کی مال کی آ واز تھی۔

"مال ..... اى ..... و وترز كرآ كر برهى اورا كيلے بى مل وه ان مهر مان بانهول میں سسک سسک کررور ہی تھی۔ دوسری لڑکی علیر کے محلی اس کی بہن وہ اس کوسنجال رہی تھی۔اے یانی بلاری تھی اور پریزے پرتو شیادی مرگ والی کیفیت طاری تھی۔اس کی مان اور بہن زندہ تھیں اوروہ اتناع سے لاعلی میں جیتی رہی ....اور پھر جیسے ایک دم ہے یا وا کیا .... وہ تو آغامس کے کل میں تھی بہاں کیے آ کئی اور ..... میامی اور علیز ہے .... عینا ..... اور شان ..... بابا جان ....اس نے ای کا ہاتھ پکڑا۔سوال ابھی اس کی زبان کی نوک پرتھا کیائی نے جان کیا۔

"جب الزلے سے کر منہدم ہوئے تو کھر میں صرف تہارے اباعیا اور شان تھے۔ میں علیزے کو لے کر ماركيث جارى مى جب ايك دم سےزمين ملنے كئى ميں في عليز علم الته يكر ااوردا مي طرف ين كمرك لان میں جابیتھی۔سب کھے ہوتے میں نے اپنی آ جھوں سے ويكصار تبايئ شورجيخ ويكاروه كمرتهى أيك طرف يصمنهدم ہوگیا۔ جب سکون ہوا میں اورعلیزے وہال مہنے تو .... ای کی آ واز بحرا گئے۔" کھے بھی نہیں تھا وہاں تہارے ابا عينا شان سب بي ميراو مجمى شايدتم بهي وايس آ الى موكى اورای ملیے تلے دب کئ امدادی میس آئیں مجھ رحی تكالے بھى كيكن .....دوماہ ہم نے ايك المادى كيمي ميں مخزار يئامداد كااعلان مواكيكن وهصرف اعلان تك محدود رہا کھرایک دن ایک چوہدری صاحب ہمارے کیمی میں تشريف لائ انهول في تمهار الاكانام ليااور بيكهاك وہ ان کے بہت برائے ملنے والے ہیں اور بیر کتمہارے ابا اس کی طرف دیکھا۔روئی بیکٹی عورت بیکن پرے بھینک سے ان پر بہت احسانات ہیں اور اس کا بدلہ چکانے کے کر بھاگ کراس کی طرف آئی۔وہ ایک دم دیکھ ہیں سکی لیےوہ ہمیں اس کھر میں لے آئے بہت اچھے آ دمی ہیں اور نے "ریزے ..... میری بہت خیال رکھدے ہیں ہمارا ....علیز ہ کوانہوں نے کہیں

نے کڑھ کر موجا۔ "میری دنیالث جانے کا تو احساس ہی جیس۔ میں بھی سی بھکارن سے کرلوں گاشادی سیکن ان کی بیٹیوں ہے جیس 'اس نے معمم ارادہ کرلیا۔'' بیتو سداہی میرے وحمن رہے ہیں ہمیشہ بددعا تیں ہی دی انہوں نے بھی احِمالفظ مبين تكالأ اور سندريلا ..... تم في محى تو إحِمانبيس كياميريساته ....مين توتمهاري طرف سي كليوكا متلاقی رہااورتم نے سب نشان ہی مٹاڈالے۔ایے تک آنے والا ہر راستہ ختم کر ڈالا۔ تم نے اچھا تہیں کیا سنڈر پلا ..... یالکل مجمی جہیں۔'' وہ پھوٹ پھوٹ کر

ای نے اس کی آ واز سی تو اور مصطرب ہو گئیں۔ انہوں نے فورا عظمیٰ کے کھر کی راہ میٹری۔اب عال بابا کے یاس جانا ضروری ہوگیا تھا۔ انہی کی دعا اور تعوید سے شاہ وین زعركى كاطرف لوث سكتا تفاعظمي كاتويبي كهنا تفااوركوني راه نه يا كربلآخرانبيس اس راه برچلناير اتها-

# .....☆.....#

اس کی آ کھی کو اس نے خود کوایک اجبی جگہ برپایا۔ اس كادل تعبراا تعا چركونى نياامتخان ده جلدى ي الصبيحى-كمريم مي ازجى سيورى مدهم ى دوشى هى دو كتنى دير يجه ہی نہ یائی وہ بھی کہاں آخر؟اس نے دهرے سے اپنے او بر ے کانے مثایا اور جاریائی سے نیجار آئی۔اس کی چیلیں یاس ہی رکھی تھیں۔اس نے یا وس میں اڑسیں اور ادھ تھلے وروازے کے یاس آ کھڑی ہوئی۔شاید چن تھا دوسری جانب \_ ایک عورت دروازے کی طرف پشت کے روئی بیل رہی تھی اور دوسری سنک بر برتن دھور ہی تھی۔ایسے قدرے اطمینان موا کہ کھر میں کوئی عورت تو موجود تھی۔ وجیہہ..... کہ کراسے بلایا تو وہ چونک آگی۔ بیآ واز ..... جاب بھی دلا دی ہادیآج.... جب وہ مہیں یہال لے

كرة يختو ..... ميراتوروال روال ان كے ليے دعا كو ہے۔ وجيهه .....ميري بين كومجه سے ملاديا۔"وه اس كامنه چومنے للیں۔جبکہ المحول سے بہتے آنسواس کا بھی چہرہ کیلا كرنے لگے۔اس نے ایک ہاتھ سر پر بندھی بینڈ ج پردکھا اور چوہدری صاحب اورآ غاحس کے رہنے کے بارے میں سوچنے لگی۔علیزہ اس کے لیے گرما گرم سوپ لے کر آئی تو امی روئی ڈالنے ایھ کئیں۔آج انہوں نے اس کی پندی ساری دشر تیاری میس-

اور عرصہ بعد ماں اور بہن سے ملنے کی خوشی میں اس نے بید بھر کر کھانا کھایا اور رایت بنیند بھی یوں توٹ کرآئی مھی کہاں کی آ تھے جمیارہ بچھلی۔اے برااحچھاتحسوں مورما تھا۔ بلآخرآ غاصن تک آ کراے چھوڑ ہی گیا تھا.....کیلن کیول؟ اور یہ چوہدری صاحب کون سے دوست ہیں بابا کے جواس طرح ساتھ تھارہے ہیں؟ وہ کھلے یالوں میں برش کرتی کھڑی میں آ کھڑی ہوئی۔ ذبن سلسل سوچول كي ماجيكاه بنابوا تفاروه إدهرأده نظرتهما ربی تھی۔ مجی اس کی نظر سامنے لکے ناور پر بڑی۔

بيمشهور ٹاور تھا "ارفع كريم ٹاور" اوه ....اس كے ذ بن میں جھما کا ساہوا۔ کیاوہ لاہور میں تھی؟ اتن جلدی وہ اسے کیسے یہاں پہنچایا گیا تھا؟ آسی وفت ثروت اندر واخل ہو تیں۔

"ایھ گیا میرا بچ؟" ان کے کہے میں طاوت ہی حلاوت محلی۔

"ای کیا ہم لاہور میں ہیں؟" اس نے بے دھیائی ہے یو حجا۔

"مال ..... اوراین برانے والے کھر میں۔" وہ خوشی

چوہدری صاحب نے ہی یہ تھر خریدا تھا۔ اب انہوں نے واپس کردیا ہے میراتو رواں رواں ان کا احسان مندے کیے ان کا قرض اتار یاؤں کی میں ....اور بھی تو

کو جمیشہ بریزے اچھا لگا۔ مجمی تو دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہوئے انہوں نے تمہارا نام تبدیل کردیا تفا۔ وہ بستر کی جاور کی شکنیں دور کرتے ہوئے اسے بتار ہی تھیں۔

"ای مجھے یہاں کون چھوڑ کر گیا؟"اس کی نظریں کسی ناديده نقطے يرمركوز ميس ايے كيول لك رہاتھا كەچومدرى صاحب اورآغاحس ایک ہی مص ہے۔

"بتاياتو تفاچومدى صاحب "أب وه دوسرى طرف تھلنے والی کھڑ کی ہے بردے ہٹا رہی تھیں۔وحوب مجمن مجھن کرا ثدرا نے لی تھی۔

"دسیں البیں ملی کہاں ہے؟" " تم تحيس كمال؟" أنهول في الثاسوال داغا وه أيك دم حیب کرنی۔ کیابتادے کہ ایک محص نے اسے مرغمال بنا رکھا تھا۔ دمبیں اس کے کردار برسوسوال اٹھیں گے۔"اس نے خودکو کھی تھی کہنے سے روکا۔

کون اس کی بارسانی بریقین کرے گا اور آغاحس کی شہرت یقینا آئی اچھی تہیں تھی آیک طویل عرصہ وہ جس کے ساتھا کی اس کے کمرش رہ کہ تی تھی کیا اس نے اسے چھیس کہا ہوگا؟ جیس وہ اس بارے میں کسی کو چھیس بتائے کی۔وہ کہدوے کی میرصدوہ امددای کیمیے میں رہی تھی اوراس نے ایسابی کہااورامی نے یقین بھی کرلیا تھا۔

ماوس کی وہ ساری قسمیں جانے اس ایک موقع پر ہی كيول كام آتى بين بھى دودھ نە بخشنے كاعزم بہنول كى لأج باب کی محبوں کا بھرم عزیز رشتہ داروں کے حقیقت پسندی کے مشور نے سب مجھاس قدر زیادہ ہوگیا تھا کہ شاہ ویز کے لیے کوئی راہ فرارنہ بچی تھی ایسے تایا جان کی صبوتی سے شادی کے کیے ہامی بھرناہی پڑی تھی۔اس نے صبوحی کوتمام

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کواس کی اس حرکت برخصہ آیا تھاجانے کیوں؟ شایداس کی مردا کی کوفیس پنجی تھی۔اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کی دیوائل کی تمام داستان اسے سنائے گااوراس سے معذرت کریے گالیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اسے جھنڈی دکھا گئے تھی۔

" بہاتو میں ڈرئی کی تصویر ہواں گم گئی پر میں نے ساری لفٹ چھان ماری کین تصویر تو یوں غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ ...... پھرا گلے دل جب مسئر شاہ دیز نے تصویر میر سے سینگ ..... پھرا گلے دل جب رہ گئی۔ اس آ دمی کو بھلااس تصویر سے کیا دلچیں تھی آئیں ان کا کیا گیا سوال اس سے بھی جیران کن تھا ہی ۔.... وہ سنڈر بلا کو ڈھوٹڈ رہا تھا بین تہمیں ..... اس کی آ تھوں میں میں اس وقت جو بے بینی تھی جو بے قراری تھی نفظوں میں میں ان ہیں ہو کتی نفظوں میں بیان ہیں ہو کتی تو یقین مانواس کا بیان ہیں ہو کتی تو یقین مانواس کا بیان شاید وہ تصویر والا پر نس تھا اور تہمیں ڈھوٹڈ رہا تھا اب چہرہ آ تکھیں سب کچھ کی تھا اور تہمیں ڈھوٹڈ رہا تھا اب جہرہ آ تکھیں سب کچھ کھی تھا اور تہمیں ڈھوٹڈ رہا تھا اب تکھیں سب کچھ کھی تھی سوچا ایسا اس تصویر کے بائر شکھی اور پریز سے سوچ میں ار سے میں 'تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے سوچ میں بار سے میں 'تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے سوچ میں بار سے میں 'تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے سوچ میں بار سے میں 'تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے سوچ میں بار سے میں 'تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے سوچ میں بار سے میں 'تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں 'تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیل میں اس کے تعلید کی تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تھی اور پریز سے میں ۔ ان تعلیز سے پو چھرہی تعلیز سے پھر بھی تعلیز سے پریز سے بھی ہو تعلیز سے پریز سے بھی تعلیز سے پریز سے بھی ہو تعلیز سے پریز سے بھی ہو تعلیز سے پریز سے بھی تعلیز سے پریز سے بھی ہو تعلیز سے بھی تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی ہو تعلیز سے بھی تعلیز سے بھی تعلیز سے بھی تعلیز

جای ہوں۔ "میرے دل میں تنہارے لیے بھی جگہ نہیں بن پائےگی۔"

"چلےگا۔"اس نے اطمینان سے کیوٹکس کھر ہی۔ "میرے پاس مہیں دینے کے لیے پچھ کی ہیں' ب وف۔ "وہ جھنجلایا۔

د توف "وه جھنجلایا۔ ''میں فیوچ کی مینشن نہیں لیتی مسٹر شاہ ویز .....'' وہ سکرائی۔

" كل كيا ہوگا و يكھا جائے گا ميرے ليے تو آج اہم ہاور میں نے ہیشآج کی فکری ہے تم کس سے عبت كرتے تيخ تمهارے ول ميں ميرے ليے جگہ تبين ياتم مجصے کے میں دے سکتے اس کا تعین آنے والا وقت کرے گا موں ....اورویسے بھی میں نے بھی بہت زیادہ کی تمنانہیں كى جننا مل جائے اس يرشاكر موجاتى مول اور فى الحال س ای بات برخوش موں کہتمہارا نام میرے نام کے ساتھ جزرہائے اق سب کھیم بعدیں طے کرلیں سے ابھی آپ جائیں مجھے شام کے لیے ڈریس تارکت ہے.....مجھنی شام کو ہماری منگنی کے ساتھ شاوی کی ڈیٹ فكن مونا ب .... مول ـ "ال في اس بازو س يكر كر كمرے سے باہركيا اور شاہ ويز كوجس بلاكا غصمآ يا اور جي میں آیا تھا کہ فورا سے پیشتر نیے کھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ كيكن ..... امال كے دودھ كا قرض بہن كى لاج اور اباكى محبت كايجرم بيسب كحفذ نجير بن كراس كوجكر كئ تصاور يبى وجرهى جب الحلے ہفتے جمعہ كےروز شام سات يج اس کا نکاح رکھا گیا تواس نے کچھ بھی کے بنایہ فیصلہ سلیم كرليا اور جعه كا دن توجيس يرلكا كراز ا چلا آيا تعار صبوى جس مطراق ہے دہن بن کراس کے کمرے اور زندگی میں

"شاید .... کی بار" اس نے اعتراف کیا۔"شاید ''جہیں …'' ایں نے ترنت جواب دیا۔ وہ چوقی۔ " كياعليز \_ جانتي محى ده كهال ربى اتنے دن؟" "ارے میں وجیہہ ....علیزے .... جائے رکھو...

چوہدری صاحب آئے ہیں۔" ثروت گھرائی گھرائی س اندرداهل مونيس عليز اني نياب اخته يريز يكود يكها اور بریزے نے علیرے کو .... کیکن دونوں کے و مکھنے میں فرق تھا۔ ایک جاننا جا ہی تھی دوسری چھیانا ....علیزے

جلدی سے اٹھ کھڑی ہوتی۔

"پری تم ریست کرو ..... میں جائے تیار کر کے دے آوں۔ پھر باتیں کرتے ہیں۔ میں مہیں تہاری تصويرون كاكولاج دكھاتى مون جوتمهارى غيرموجودى ميں میں نے بنایا تھا۔ تھیک ..... وہ باہر تکلنے کو سی کہ یری نے

رکولو .... میں بھی ملوں کی چوہدری انکل سے۔ آخر ات مبریان محص سے میری بھی شناسائی ہونی جا ہے۔ " در میں .... تم رہے دو " وہ اسے ہر ممکن رو کنے کی کوشش کردی تھی الیکن بریزے اے برے حکیلتی باہر نكل كئ وه اين اندر كاوجم ختم كمنا جامئ هي دُرائنك روم كاده عطودرواز ي ك بابررك كراس في ايك لحدكو موجا وہ اندر جائے کہ تبیں .... اگر اس کا وہم کی تکل آیا تو ....ال و كمآ محده سوچنانبين جا مى كى\_

"آب شايد محص علف آئي بين؟" آواز ات قریب سے آئی می کدوہ بری طرح چوتی۔وہ اس کے بے عد قريب كفر اتفاية غاحسن ....اس كاول يونبي كوابيان تبيس دينا چررما تيا- بينوازشات سي "چومدري"كي مرجون منت تبيس تحيس اوركون كرتا ہے آج كل أيك مرے محص کے خاندان کے لیے لوگ تو زندوں کی جائداد کھا کرانبیں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور بيهآ دي ..... سراسر حجوث بول ربا تها شروع دن ہے ....اس سے جھوٹ بولا کہاس کا سارا خاندان مرکبا اوران سب سے جھوٹ بولا کہوہ ایا کے دوست ہیں ..... امی کوکیا ہوگیا تھا؟ وہ ایک اجنبی براس قدر کیوں بحروسہ

تب ..... جب سينے نئے سے آ تھموں ميں بسراكرتے ہیں۔خواہشوں کی تہنیوں برنی نی کوٹیلیں پھوٹی ہیں میں نے بھی سوچا تھااس بارے میں .....کیسا ہوگیا ہوگا رائے کا؟ اورا ج رئيل لائف ميساس دراهے كى كيا حيثيت موكى؟ کیکن بس پھر ہے بچھ کرسوچنا چھوڑ دیا کہ جانے وہ کہاں میں كمال زعرى آ م كيا ل كرآئ كي يو كوني مبيس جانيا بس بيسباس تصوريس بى احجما لكرمائ حقيقى زندكى میں کہاں ہوتا ہے بیسب؟ اس نے سرجھنگا۔

وللين يرى مجصابيالكاوه لزكااس تصويركو ليكربهت سريس تفا شايد بجين سے لے كراب تك وہ تم سے اس سندريلا سے محبت كرتا آ رہا ہے اور دھوند بھى رہا ہے۔ علیزے اس بات کوسیریسلی سوچ رہی تھی۔ پہنہیں کیوں استاحساس موربانفا كماس في جموث يول كراجمانيس كيا الى كى ايك وجد شايد يمى كى كداس فے دوبارہ اسے آفس مل جيس و يكها تفاراوروه ايني آب كوقصور وارتجه

"احیما.....چیوژویه پتاؤ..... بیرجو چومدری انگل میں ادهرآت جات بهي سيرامطلب باتن نوازشات كے بيجےان كاكيا مطلب ہے؟ اس في بات بدلى۔ عليز \_\_نے ايك نظراس برد الى اور حقى \_\_ بولى \_

"تم ہروفت شک میں ہی کیوں مبتلار ہتی ہو۔وہ استے التھے بین سرچھیانے کوآسرادیا مجھےاسیے آفس میں رکھا اورتو اور سی مرجمی انہوں نے ہمیں واپس نوٹا دیا اور کوئی کتنا كرسكتا ہے كى كے ليے دہى بات ان كے آنے جانے کی ..... تو ٹوئل دو دفعہ .... یہاں آئے ہیں وہ ..... ایک بار جب وہ ہمیں یہ مرسوعے آئے تھے اور دوسری بار... ووسرى بار ..... يادنېيس كيكن دوبار سے زياده وه بھى يہال مبيس آئے تم في بيس بتايا تم است ماہ كبال رہيں؟ اس نے بھی بات کارخ بدلاتھا۔

"میں .... بتایا تو ہے کیمی میں تھی متہیں یقین تہیں ہے کیا؟ "اس نے تظریں چراتے ہوئے کہا۔

آنجال المجنوري ١٤٠٤٠ (92

کرنے لکیس کہائی جوان بیٹی ان کے سپرد کردی اور اس بل بل کی خبر رکھنا ' ہیں تو چھیچھوری حرکتیں اور جوان کی عمر کی نواز شات پرخوش ہوتی رہیں۔ دنعتا کوئی اس کے ب حدقريب سے بولا۔

"شايدا بيكى اور سے ملنے كى مشاق تصي چليس میں ہوں مشاق جفا مجھ پہ جفا اور سہی تم ہو بے داد سے خوش اس سے سوا اور سہی" وه منگنائے اور بربزے کو مجھیس آرباتھا کہاس وقت وہ کیا کرے .... وہ توسمجھ رہی تھی اس محص نے اسے کھ بہنچا کراس کا پیچھا چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ مایوس ہوگیا ہوگا اس سے کیل یہاں تو بساط ہی اور چھی تھی اور وہ سارے مبرے اپنی مرضی سے چل رہا تھا' وہ النے قدموں اندر بعا كى كيول يوس اس كى راه بيس باربارة كركم ابوريا تھا؟ وہ كيول كھيل رہا تھا اس كيے ساتھ؟ جب وہ كچھنہ كريكي تو چوت محوث كررون كى اور مزے كى بات ب مونی کماس کوکوئی جیب کرانے آیا اور نہ بی رونے کی وجہ پوسی۔وہ خود ہی رود حوکر جیب ہوگئ۔کافی دیر بعد علیز ے اس کے لیے کافی کا کم لے کرآئی حقیقا اے کافی کی طلبشدت سے محسوں موری می

"فكريطيز \_\_"ال في مفكورنكا مول سي بهن

"الس اوك\_" اس نے سربلایا۔ پھراس كے سامنے آجیمی ۔ چند ٹانے اس کا رویا رویا چرہ ویمنی رىي پھريولى\_

"آغامن تم سے محبت کرتے ہیں؟"علیر ہے کے منهسے بیربات این غیرمتوقع تھی کہوہ پھٹی پھٹی آ جھول ساسيد يمتى رەئى۔

"میں جانتی ہوں سب؟"اس کی خاموشی پرعلیز نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔

ے اس کے حساب سے واہیات بھی کیلن آیک بات سوچو پر بزے دل پرکس کا زور چلاہے ہاں؟" وہ پوچھ ربي سي اور پريزية شاكدره كي سي اور پريزية شاكدره كي سي اس کوئی نے بتائی تھیں۔

ووهمافي وريعد بول ياني-"أغاصن نے خود ..... جب ہم حادثے کے بعد کھر بنیجے تصے نال پر بزے تو ابا اور شان اس حادثے کی نذر ہو چکے تصاور ہم نے مجماتھا شایرتم بھی لوٹ آئی ہوگی اور تم بھی اس ملے تلےدب كرختم ہو چكی ہوكی آ غاصل ليعنی چوہدری صاحب میں وہیں کے تھے وہ شہرے تہاری خاطرات تے تھے تہاری فکر میں چروہ ہمیں اپنے کھر لے كئے وہى كھر جہال تم استے دن رہى ہوانہوں نے ہم سے يمي كما تفاكروه اباجي كي يران جان والع بين اي لیے ای ان کے مراہ آ کئیں اس کے علاوہ ہمارے یا س کوئی جارہ بیں تھا ایک ہفتہ ہم وہاں رہے پھر انہوں نے مميں لا مورمجواديا ان كوئى عزيز تھے يہال ..... مجھے این فیکٹری میں ملازمت بھی دی اور پچھلے ہفتے ہے کھر مجھی ممیں واپس ولا دیا۔ان کے بڑھتے ہوئے احسانات کے بدلے میں انہوں نے کھی اللہ اللہ وہ ای کی عزت كرتے بيں تو ميري طرف بھي بھي آ كھ اٹھا كرنہيں و يكها - يحدد ن بل بى انبول في تمهار ما تها في كرى محبت كااظهار مير يسامن كيااوربيكة تهارى وجهس بى انہوں نے جمیں بیسب دے رکھا ہے۔"اب کے علیزے نظري چراني ميس

"تم لوگوں كومعلوم تفاكراس مخص نے مجھے قيد كرركما ہے اور اس کے باوجودتم لوگوں نے ایک دفعہ بھی میرے ليكوني كوشش بيس كي "بريز اكا توعم وغص عدماغ

''تم لوگوں نے اپنی آ سائشوں کے لیے مجھے چھے دیا۔ میری قیمت وصول کرئی۔ بیجی نہ سوجا کہ میں اس کی قید میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔اس سے تو اچھا تھا میں

عورت ممیرومائزنگ کے سارے اصول شروع دن

ے رثوادیے جاتے ہیں۔ "اگر اے تم سے محبت نہیں تو گھبرانا مت تمہاری محبت اورخدمت اس كاول جيت كي اوروهم ساي ى محبت كرنے كيك كا جيسے تم كرتى مويا پھرجيسى محبت وہ اس لوکی سے کرتا ہے۔" امال نے کیسے اسے ولاسہ دیا تھا اوراس نے یو حیصا تھا۔

"اور آگر ساری عمر اسے میری محبت کی ضرورت ہی محسوس نەپيونى تو.....؟"

"ايسا بھي موتانبيس-"امال نے كہا تھا۔"بلآخرمردكو

قدر ہوہی جاتی ہے۔ عورت کی وفاشعاری کی مجمودت لکتا ے پھرسب کچے تھیک ہوجاتا ہے۔"امال کا اپنا تجربہ تھا للين حقيقت ميركي كدوه مطمئن بذهمي اباك فيصلح برسر جھکاتے ہوئے اس نے سارے نقع نقصانات سوچ کیے تے اور پھراس کے سامنے لی لی آ کا بھی تھیں جو برسول ےان کے بال کام کرتی چلی آربی تھیں ساری عمرانہوں في شوم كاسكوند يكواتها ال كى محبت اوروفا شعارى كاصله سوكن كي صورت مين أنبيل ملاقعة كيا انهول في محبت بين کی ہوگی ..... کیا خدمت جیس کی ہوگی؟ یہ وو چزیں تو مشرقی عورت کو هٹی میں دی جاتی ہیں اور تکا ح کے تین بولوں کے ساتھ صبر کا پیالہ بھی تھا دیا جاتا ہے کہ بیاو بی بی زندكى كالمانه وإب برجائ صبركا يحاندلبريز متكرنا ورندبيجوشو برب كفري نكال بابركر كااوراس كمريس یری رہنے کے لیے عورت ساری عمر ہر زیادتی ہر دکھ برداشت کرتی ہے بے عزتی سہتی ہے طبعنے تھے سہتی ہے پھر بھی اُف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لننی بارٹوٹی تھی وہ شاہ ویز کے روییے ہے۔ جنٹی حقارت جنٹی نفرت اس کے لهج میں ہوتی تھی گئی پاراس کا دل جا ہتا تھاوہ اس پراورایں

يبال آنى بى تال ـ "وه كھوٹ كھوٹ كررونے كى\_ "أيك منك يريز بات اليي بيل بي ووات حید کرانے کی کوشش کرنے لگی کیاں سے اس کو پرے وهليل ديا\_اسےاس وقت شديدهنن محسوس موربي تھي\_ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا سستحض خود كويُرا سائش ركھنے كيانبوں نے آغامس سے ايك بار بھی باز برس نہیں کی تھی۔ کھر متحفظ اور ان کی بینی

ایے سب سے نفرت محسوں ہونے گئی تھی۔علیزے بابر چی می اورای نے خود کو کمرے میں قید کرلیا تھا۔ بعض فيقيس بهت من موتي بي-

صبوی نے بجنا الارم بند کیا اور کھڑی کے بردے ہٹانے کی۔ زم دعوب کی کرنیں شیشوں سے چمن کراندر آنے لکیں۔شاہ ویزنے چبرے پرسے مبل مثایا اور تھور کر اسعد يكها جواباوه مسكرادي

تم کوں مجھے جین سے مونے نہیں دیتی ؟

"سونے کا ٹائم حدیج آٹھ ہے ہے مسٹرشاہ ویز اور اب حمیارہ نج رہے ہیں۔ اٹھ جا تیں ناشتہ کریں اور پھر روزگار کی تلاش میں تکلیں۔ فارغ بین کر کھر جہیں چلتے۔" اس في الميل مينيا شاه ويزير كراكيا-

"كياجهتي موتم اليخ آپ و ....كيا تكليف يحمين میں کیاتمہاری مرضی کا یابند ہو گیا ہوں تم کہوگی اسٹینڈاپ تم کہوگی سٹ ڈاؤن اور میں کرنے لگوں گا۔ نکلومیرے كمرك ستاورمت وطل اندازي كياكرومير معاملات میں۔ مجھےتم میں کوئی انٹرسٹ تہیں مجھیں تم۔ "اس نے تكيها تحركه واميس احجعالا اورياؤب يثختا باتحدوم ميس فصس گیا۔صبوحی نے ایک مصنڈی سانس بھری اور بستر درست مسلمرے پرلعنت بھیچے کیکن اسے لیا کاخوف تھا تو امال کی بھی كرنے لكى \_مردكتنا خود غرض اور بے حس ہوتا ہے صرف نظروں كاياس بھى ورندايك ايبالمخص جس كى صبح اور شام اپنی محبت اپنی غرض کے بارے میں سوچتا ہے ذرا مرضی سمسی دوسری عورت کے تصور کے ساتھ گزرے وہ اس کو کے خلاف بات ہوئی اور احتجاج پر اتر آئے اور ایک

صبوتی اثبات میں سر ہلائی باہرآ گئے۔ شاه ويزجاچكا تفااورتيبل برناشته جول كاتول دهم اتعاب اس نے کری تھسیٹی اور آ رام سے بیٹھ کرناشتہ کرنے تھی۔ جيے واقعي ميں اسے يقين تھا ايك ندايك ون حالات اس کے حق میں ہوہی جائیں گے اور شاہ ویز اِسے اپنی سنڈر ملا مان ہی لے گا۔ ناشتہ کے بعداس نے کچن سمیٹا اور چی جان کولے کرلان میں آھئی۔

" مالش بھی کردیتی ہوں بعد میں کینواور مونگ پھلیاں کھا تیں گے۔ اس نے اوپر سے رسید اور امال کو بھی آ واز دے ڈالی اور پھرشام تک کا سارا وقت بہت اچھا گزر گیا تھا۔ کم از کم ان حاریانج گھنٹوں میں اس نے شاہ ویز اور اس کرویے کے بارے میں ہیں سوجا تھا۔

"تم کیا کروگ اس کا نمبر لے کر؟" پریزے کے پانچویں دفعہ کہنے پرعلیزہ نے جھنجلا کر پوچھا۔ " کے نہیں ....بس ویکھوں کی کتناوم خم ہاس کی محبت مين؟" ريز عكاروسة ج كل براعجب سامور ما تعا اسے اپن مال اور بہن کی خود غرضی مضم نہیں مور بی تھی۔ آغامس توغيرها ال مے كيا شكوه .....كين انہول نے ایک بارجی نہ کہا کدہ پریزے کوائے کھر میں لے کرکیوں بیٹا ہے اور اب کیے چھوڑ گیا۔ کیے ہے اس تھے بیہ لوك ... اس كا جي جابتا تھا اس كھر سے كہيں دور چكي جائے وہ کسی اور سے محبت کرے اورآ غاصن کے سیامنے اس سے شادی کر کے کہیں اور چلی جائے۔ کم از کم اس مخص کوائی جاہلانہ حرکت پر پشیمانی تو ہواور شایدای لیے وہ علیر ہے پیچھے پڑی تھی کہوہ اسے شاہو یز کانمبردے۔ اتم ایک غلط کام کوغلط ثابت کرنے کے لیے ایک اور غلط کام کرنے کا سوچ رہی ہو بری "علیز ہ نے سمجمانا

باہرآنے کو تیار نہ ہوتو ایسے تحص کے ساتھ رہنا انگاروں پر رہے کے مترادف ہے اور ان انگاروں سے بننے والے آ بلےدن رات کسی قدر تکلیف دیتے تصاب وہ کس کو بتا نہیں سکتی تھی۔ ماں مبر کا آئنٹ لگا کروہ کمرے سے ہستی مسکراتی ہی نکلتی تھی۔شاہ ویز شاور لےرہا تھا اس نے كمرے كا كھيلاواسميث كراس كے كيڑے نكالي كرركھ دیے تصاورناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آسمی کھی۔اس کی تمام تر نفرتوں کیے باوجودوہ اس کے سارے کام اینے ہاتھوں سے ہی کرتی تھی۔وہی خدمت والا فلف بھی بھی تو اے لگا تھااس کا فیوچ بھی بی بی آ کاسے کھی خلف نہیں ہونے والا اگرشاہ ویز کی سنڈر بلا مرکئ ہے تو کوئی دوسری آ جائے کی اوروہ بھی ساری عمر جیپ جاپ ای کھر کے کی کونے میں گزاردے کی۔

جب تك شاه ويز تيار موكر بابراكلاً وه ناشية بيبل برلكاكر چی کو جائے ویے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ چی كے جوڑوں كادرية ج كل عروج برتمانة تمه باجي كى دليورى بھی نزدیک ہی تھی سو چھاس کی تیاریوں میں لگی رہتی تھی مجھونیاں اون کے بے تنصے منسوئیٹر چھوٹے چھوٹے كيرے كھلونے انہوں نے كتنى جيزوں كاانبارلكاليا تھااور ون میں ایک بارتو ضرور تکال کرویستیں۔خاندان کا پہلا بچے تھا سب ہی بہت پر جوش تھے کتنا کچھ تو صبوتی کی ای نے بنا کردے دیا تھا۔اس نے سلام کیا اور جائے سائیڈ تيبل يرد كعدى۔

"المحكياشاه ويز-"انهول في أيك نظراس برد الى-"جي .....نها رہے ہيں۔ ميں ناشته رکھآئي مول۔ آب کوکوئی کام تونہیں؟"اس نے پردے مثاتے ہوئے يو جيا\_ برو\_د دو سابعد سورج نے شكل د كھائى تھى \_ووسوج رہی تھی شاہ ویزے جانے کے بعد باہرلان میں بیٹے کر کینو

انچان المجادر کا ۱۲۰۱۲ و 95 مارس 95 مارس المجادر کا جادر کا جادر کا محادر کا محادر کا المجاد المحادث المحادث ا

منظرعام برآن نبيس دى - بھي كليول سركوں بركھڑے ہوکرمیراراستہیں روکااورنہ بی اینامطلب بوراکرنے کے ليے مجھا اٹھا كر كھرلے كيا ..... بيدولت وافقتيار كے نشے میں چورجوآ غاحس ہے تال مجھےاس سے شدید نفرت اور چڑہے۔'تعلیز سے نے دیکھااس کے چہرے پر تناؤ بڑھ كياتفار

"ایک بات کہوں یری .... آغادس جیسی محبت تم سے کوئی بیں کرےگا۔وہ کلیوں سر کوب پر تنہارے کیے کھڑا ہوا مرجی تہاری عزت برحرف میں آنے دیا مہیں محسون بين بونے ديا كدوہ تنهارے ليے كفرا ہاوريہ جو تم سمجھر ہی ہوکہ وہ مہیں اٹھا کر گھر لے گیا اور اس کے سی کھیے کوئی اور بات ہے۔وہ جہال سے مہیں نکال کرلایا اگر مہیں بتادول تو ..... خیر چھوڑو ..... مجھے کیا ضرورت ہے مہیں بیسب بتانے کی۔تم تمبر مانگ رہی ہؤمیں تمہیں اس کے مرکا ایڈریس بھی دینے کو تیار ہوں لیکن صرف اتنا كيول كى كدراست بندمت كرتى جانا كيا خرحمهي لوثنا يرا علق وكهنه وقاح البينازادراه كالياتم ميرى بری بہن ہو ....اس کے باوجود مجھے تمہاری بے حدفکر ہے۔ میں تہارے کے بہت استھی دعا کرتی ہوں۔ باقی بمحى فرصت ملى اورتهها رادل جائية بمريس حمهيس سناؤل کی کہ میں اور امال آغامس کے استے طرف دار کیوں ہیں اور کیوں ہم نے ان سے باز پرس بیس کی۔"علیر ہ نے شاكى ليج ميس كت موت اين ال بديمان بهن كود يكها جس کے چرے کے تناؤمیں کی بیں آئی تھی۔

الكلادن اس في فسريكارو مي سيشاه ويزكامبر اورايدريس تكالا اس كاعرصه ملازمت كوكة تعور انفاليكن مالكان كارشته دار مونے كى صورت ميس اسے اس ك بارے میں کافی معلومات بھی ال می تصیر کیکن فی الحال وہ

ول اور دماغ دونوں کوشٹولا ..... کیاا سے میسب کرنا جاہے تھا شاہ ویز ہے مابطہ کرنا اس کے لیے کی مصیبت کا پیش خيمية ندبن جاتا اليكن ووآغاحسن كامحبت بفى كسي صورت قبول کرنے کو تیار جیس تھی۔ ایک بار رابطہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ بتاتو چلے بین کی محبت اس پر س صد تک حاوی ہاوروہ کون سااس سے بار باررابط کرے کی بس ایک بار ..... پہلی باراورآ خری دفعہ ....اس نے موبائل میں تمبر سیوکرنے کے بعد ڈاکل کرلیا کافی در بیل جاتی رہی مر ادھرےریسیونہ ہوا۔اس نے وال کلاک برنگاہ ڈالی شام كے ساڑھے جارنے رہے تھے اس وقت يا تو وہ آفس ميں ہوسکتا تھایا پھر لی دوست کے ساتھ ..... گھر برجی ہوسکتا تھا ادر کیا ہا وہ اجنبی تمبرز اٹھا تا ہی نہ ہو۔اس نے وقفے وقفے سے دو تین بارٹرائی کیالیکن جواب عدارد اس نے فيكست كرنے كا سوج اليكن وہ لكھے كى كيا؟ اوركيا شاہ ويز یقین کرلے کا جبکہ علیرہ اسے چھاور ہی بتا چکی تھی۔ پھر كافى دات كي ال فاست فيكست كياتفار

جیلوآئی ایم وجیهٔ سنڈریلا اور نیندآ ھنے سے جل اس نے تی بارا پناموبائل چیک کیا تھا لیکن کوئی جواب نہ یا کروہ مايوس ميند كي واديوں ميں اتر الح تكى كے۔

# ......☆.....#

"میں سوچ رہا ہوں کہیں مجھے تم سے محبت نہ موجائے "شاه ويزنے بيدي آئے ترجھے لينے ڈرينك تيبل كي محرى صبوحي كود كيدكر مولي سي كهاروه اس وقت سی فنکشن میں جانے کے لیے تیار کردہی تھی۔ بلیک اورریڈساڑی میں اس کی کوری رکھت دمک رہی تھی۔ایے بحرے بھرے ہونوں پرسرخ لیاسٹک لگا کر کویا اس نے انگارے دم کا دیے تصر شربی آ مھوں برسایہ مکن کھنی بلكيس اوردراز كيسوجواس كى كمركوچهور بے مضفاه ويز كادل پریزے کو کچھ بھی بتانا جہیں جا ہتی ہی وہ یقین ہی نہ کرنی ' ڈانوال ڈول ہونے لگا تھا۔ بید حِیان یان ی خوب صور رت اس نے اسے فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ لڑکی اس کی تایاز ادھی اور اس نے بھی نظر بحر کردیکھا تک نہ تفااوروه تو تب كى بات يمي نال ....اب تو يحصلے جيواه سے یریزے نے علیزہ کے مینڈ کیے بمبرکود یکھااور پھرایے وہ اس کی زوجیت میں تھی اور اس کے کمرے میں تھی تب

ب سے پہلے گیٹ پرموجود تھا اور لاؤنج کی کھڑکی ہے جیمانگتی صبوحی کے چہرے پر بروی ول تشین مسکراہٹ تېيىلىقى.

" مجھے مجھ بیں آتی تم اتی خوب صوررت کیے ہوگی هو؟ "جب وهفرنث و وركھول كرامي جان كا بيك ركھد بي تھي تواس نے بے صدآ ہستگی سے کہا تھا۔ صبوحی نے ان سی کردی تھی کویا پھر میں جان پڑ رہی تھی اور پھر پورے فنكشن ميساس في محسوس كياتها كيده شاه ويزكى نظرول كا مرکزی رہی ہے۔اس کےاندریک کونہ اطمینان سااتر آیا تفالهال جان تھیک ہی کہتی ہیں شاید مرد بلآ خرعورت کی محبت اوروفاداری کا اسیر ہوہی جاتا ہے بلا خر .....کیان کھ آتے ہی شاہ دیزنے اسے جس طرح نظر انداز کیا تھا اور ددسرى جانب مندكر كيسوكيا تقااس كى سارى خوش فهميال چرے اپی موت آب ہی مرکئ تھیں۔ اس بندے کو جانے کیا چیزمتاثر کرے گی ....ساری دات کروٹیس بدل بدل كرمن وم بلاخراس كى آكيه لك بى كئى تحى -اسے فيكسث يرصن كى عاوت نبيل تقى اور ويسي بهى زياده تر فيكست مميني كياي موت تصيفته دس دن بعدوه آل ويليك كي آيش لكاكرسب يحضم كرو الناتفا- بال البت ایک بی بمبرے جو تین حیار بار کال آئی تھی وہ اس کوتشویش میں جتلا کردہی تھی۔ نمبرانجانا تھا اس نے سوجا کال بیک كركے پية كركيكن اى وقت تايا اباكوكوكى ضرورى كام بر گیا۔وہ موبائل کمرے میں رکھ کراوی آ گیا۔ کچھ بھی تھا تایاابا کے خلاف ہونے کے باوجودوہ اجھی تک ان کے کسی علم سے سرتانی نہ کرسکتا تھا۔ان کے کمرے کا افرجی سیور خراب تھا وہ بدلنا تھا اسٹور میں لگا کیڑے لئکانے والا پائپ ایک طرف سے لئک گیا تھا اس کو تھیک کریا تھا۔ رهونی نے ابھی تک ان کی واسکٹ کھرنہ چہنجائی تھی ہے آب کے پاس پندرہ منٹ ہیں۔ کپڑے الماری میں تیار دھونی نے ابھی تک ان کی واسکٹ کھرنہ پہنچائی تھی ہے رہے ہیں۔ کی مسکراتے ہوئے اپنا پرس اٹھا سارے کام انہیں شاہ ویز سے بی کراکے مزاآتا تھا۔ وہ

آلوكى بمجياتهي دونون اس كى پىندىدە دە جىپ جاپ تناول

بھی اس نے بھی توجہ نہ کی تھی۔بس جب وہ اس کونظر آتی تحمى اس كا پاره ساتوي آسان برجا پهنچنا۔اس كا جی جا ہتاوہ ال يرجيخ چلائے اتنا كدوه كمرے سے باہر چلى جائے۔ اس کی ایک وجہ شاید بیتھی کہاہے لگتا تھا اس نے اس کی سنڈریلا کا تصور بھی اس سے چھین لیا ہے۔ چلتی پھرتی صبوى اس كوز مراكا كرتى \_اس برايياورتاؤ آف لكتاجب وه زبردی اس برایی مرضی تھویئے لگتی .....اٹھ جاؤ ناشتہ کرلو..... بیکٹرے پہن لو.... نوگری ڈھونڈو..... کیٹرے بدل كرسوو .... جيسعده كوئى اس كاشو برئيس بلكددود هايتا بجه مواورجیاں کے نے سے پہلے تو وہ بدحال زندگی گزار م تما (حالاتك تماتواييابي)

"آپ چلیں کے شاہ ویز .....؟" صبوحی نے ایج ميك ال فأخل في وية موئ يو جما وه جو يك تك كويت ساستك دباتفاچونكا-" كيا كها؟"وهانجان بنا۔

"جم لوگ ممراجی کے دبور کی محلی میں جارہے ہیں اصولاتوآپ كويسى چلناجائي بياكوت بيمائي بيسآب "اف توبه ..... ایک تواس کی په پهر بازیال "اسے بجرغصآ حميار

ودحمهين مروقت استاني بننے كاشوق كيول ہے؟ جب ويكموضحين نبيس جاتامي تم جاورات يدس كجلوك لے کر بتادینا آئمہ باجی کو آئج فنکشن میں روشنیاں نہ لگوائیں بیکام تم آسانی ہے کرلوگی۔"صبوی کے چرے برسكرامت من على جلواس في محدورسيانس ديا-

" ہاں بتادیا کیکن ان کا کہنا تھا اصل روشی تو ان کے جاندے بھیا کہ نے سے ہی ہوگی۔سو سائی بہن کی خواہش کا پاس کریں اورجلدی سے اٹھ کر تیار ہوجا کیں۔ کر باہر نکل گئے۔وہ تلملا اٹھا پھروہی ہدایات ....نہیں جاتا چڑتا ان کے کام سرانجام دیتار ہا۔ میں اس نے تکسا جھالا اور اوند سے منہ لیٹ گیا۔لیکن ہیہ فارغ ہوا تو تائی امال نے کھانا آ کے رکھا مٹر قیمہ اور میں اس نے تکبیدا حجمالا اور اوندھے منہ لیٹ کیا۔ لیکن بیہ صرف چندمن کے لیے تھادی منٹ بعد بی وہ تیار ہوکر

میں نے آپ ہے؟ آپ نے اپی محبت جھے تھائی تھی کیا جو میں نے کہیں کم کروی اور اب اس کا بدل آپ مجھ سے لے رہے ہیں؟ ایک خیالی محبت کے پیچھے آپ جیتے جا گتے انسانوں کو بھول جکے ہیں۔ ان کے جذبات احساسات كيامعنى ركهت بين آب كوتواس سي بهي كوئى سروكارميس اورآپ آپ نے كياديا ہے جھے چھ ماہ میں بھی آ پ کومسوں ہوا ہو کہاس کمرے میں آ پ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جوآپ کی منکوحہ ہے آپ کی تمام تر توجہ اور محبت کی حق دار .....کیان نہیں ..... میں توجیسے انسان ہوں ہی جین ابا کے دباؤ میں صرف آب ہی جین آئے جھے پراتناہی دباؤ ڈالا گیاورنہ مجھے بھی کوئی شوق ہیں تفاایک ایے مردے شادی کرنے کا جو خالی ہاتھ مواوراس كے ياس دينے كے ليے وجيس تھا اگرا پ يہ بھتے ہيں كهيس نے آپ سے آپ کی محبت چینی ہے تو میں بھی پیر المبتى مول ..... مجھے بھى آج تك آپ نے چھمبيل ديا۔ نهايك نكاه محبت اورنه بى كوئى الحيمى باداور جھے سے كوئى توقع ہے بھی نہیں۔ "وہ بول بال اپنا دویتہ اٹھا کر کمرے ے نکل تی کوئی کب تک چھر بن کرزندگی گزار سکتا ہے۔ اس نے سوچ کیا تھا آج کے بعد وہ بھی شاہ ویز کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش جیس کرے کی۔شاہ ویزنے جیرت ے اس کابیروپ دیکھا اور پھرخاموثی سے لیٹ گیا تھا۔ كهدتووه فيح ربي تفي مسترشاه ويزاس نے خود سے كہااوراس ہے پہلے کہوہ اس کے بارے میں مزید کچھ سوچتا ..... موبائل يآتى كال فاستايي طرف متوجر كراياتفا "مِيلُو!"اس نے يس كا بنن پش كرتے موتے كہااور دوسری جانب سے آئی آواز کو یا صحرامیں بارش کی مانند ثابت ہوئی تھی۔ " ہیلو..... میں وجیہہ بات *کر دہی ہو*ں' کیا آ ہے مسٹر "وجيبه .... سندريلا .... سي اوركي دلهن ندين جانا ... مين آربابون .... كونى او في او في كنگنان لكاتها

"جي ميں شاه ويز ..... کيا آپ سي مج ..... وه بيقيني

کرنے بیٹھ گیا۔ اماں نے صبوتی کو آواز بھی لگائی کیکن اس نے مصروفیت کابہانہ کردیا۔ پیٹ بھرے کھا چکنے کے بعد گرما كرم كافي كاكب اورلذيذ كاجركا حلوه واه ..... آج تو تايا ابا كے كام كرنے كالطف بى آئيا تھا۔ وہ اى طرح كافى كا بھاپ اڑاتا گ اور پلیث میں گاجر کا حلوہ لیے نیچے آ سيام وي تب تك فيكوله كرف ليث مح ي م 'یرنوکری کیون جیس ڈھونڈرہا بھائی صاحب نے جو سفارش سے کے کردی اس پرتو موضوف لات مار کرآ گئے۔ اب كرنا كيا جا ہتا ہے سوخر ہے ہوتے ہيں بيوى كے كل كو عيج مول عن كمال سے كھلائے كا ألبيس؟" امال كے كمراعات في الماكية وازف است جي جكاساديا تعار "ارے ہاں بھی کہ تو ٹھیک رہے ہیں۔" اس نے ول بى دل يس تائيدى اور كمرے يس آ كيا۔ "واہ جی .... واہ برے ریسٹ ہورہے ہیں۔" اس نے صبوحی کو ویکھتے ہی طنز رید کہا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر كروث بدل كئ\_اس كا مودنبين تقااس كى كروى كسلى باتنیں سفنے کا سو کانوں پر تکہ بھی رکھ لیا۔اس کی اس حرکت يروه تلملأ كيا\_ "اتناز برلگتا موں میں حمہیں جومیری شکل دیکھے کرمنہ موڑ کیا اور میری آواز اتنی بری ہے کہتم سننا ہی تہیں "كيا مسكه ہے آپ كامسٹرشاه ويز كيا جا ہے ہيں

جا جتى ..... كانول برتكيد كاليا \_كون ساوفت تعاجو مي نے تایا ابا کے دباؤ میں آئ کریہ فیصلہ کرلیا۔ چھین لیاتم نے مجھ سے میراسب کھے ....میری یادین میری محبت سب كچھے" حسب عادت وہ پھرسے چیزیں اٹھا كرچينكے لگا۔ صبوحی کو بھی غصبہ کیا۔اس نے تکمیہ شایا اورا ٹھ بیتھی۔ آب محصے میں آپ کونظر آؤں تو سئلہ ہے آپ کی آ تھوں میں قبر بھرجاتا ہے آپ مندمور کریا تو موبائل پر مصروف ہوجاتے ہیں یا پھرتی وی کی طرف آپ کومیری ہر بات پراعتراض ہےاور جو میں مندموڑ لول آپ سے بات نه کروں توجعی مسلدے آپ کو ..... کیا چھین لیاہے

آنچان (المجنوري (ع) ١٠١٤ و 98

ے یو چورہا تھا اور پھرا گلے ایک تھنے میں جو کھے پر بز۔ نے اسے بتایا تھا اسے یعنین آ حمیا تھا کہوہ اس کی کھوئی ہوئی سنڈریلائی تھی۔

" مجھ سے ملوسنڈر بلا ..... میں تہمیں و یکمنا جا ہتا مول- وه بتاني سے بولا۔

"میں بھی ..... جوابا اس نے دھیرے سے کہا اور وہ ساری رات شاہ ویزنے سینے بننے میں گزار دی تھی۔وہ بحول حميا تھا كەاب دە ايك شادىي شدە مردتھا صبوحى بھى سارى دات كمري من جيس آئي هي اورويسي بحي اساس کی پردائی کے محمی اب تواسے دوسرے دن شام یا چے ہے كاليع ينى سے انظار تھا۔ جب وہ اپني كھوئى ہوئى محبت سے ملنے والا تھا۔ وہ دن شاید اس کی زندگی کا طویل ترین دن تھا۔ مایوی میں ڈو بے ایک مخص کو جیسے اندھرے میں روشی کی کران نظر آئی تھی۔وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوا تھا وہ بیں جا ہتا تھا۔" دی بیٹ" کے سامنے اس کی شخصیت کم تر نظراً نے ویسے تو اس کی محبت ہی بہت قد آ ورتھی۔ على سالمعبت كي سامن وسب كيم بيج بي تقاس في توربواندوارمحبت كي حى \_ بناد يم يناسو يے \_

د محسی اور کی دہن نہ بن جانا کے سنڈریلا میراا تظار كنا بيل آربابول-"خوديد يرفيوم اسير \_ كرتے ہوئے وہ او کی آواز میں محتکنارہا تھا عرصے بعداس میت نے لبول كوجيعوا تقابه

صبوحی نے باہر سے کزرتے ہوئے سے کیت سنااورخودکو بی بی آ کا کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا۔سنڈر بلاکہاں مرتی ہے بلكه برخص كى اين أيك سندريلا موتى ب جيس برارى كااينا ایک برنس جارمنگ اب جاہے وہ خوابوں تک ہی محدود كيوك ندر إيك بارتو جامت كى صدول كوچهوجاتاي اور سیجمی سیج ہے سنڈریلا اور پرٹس بدلتے رہتے ہیں ے کیکن پھریوں بھی ہوتا ہے کہ دل اس سے تی کتر اتا ہے

ووزندگی کے کسی موڑ پرنظرنہ آجائے دل بیدعا کرتا ہاور جوبهى لبيس اجا تك المجمى جائة يون نظر انداز كياجاتا ہے جیسے بھی جانے ہی نہ ہول۔اسے شاہ ویز سے کوئی طوفانی فتم کاعشی نہیں تھا کزن ہونے کے ناطے ایک پندیدگی ضرور تھی دل میں پھرایک ہی گھر میں رہبے ہوئے ہروقت کاسامنا ابا کا توویسے بھی ہرکام شاہ ویز کے بناناهمل بى موتا تعا حالا تكه شفيقه خاله كارضى مابراليكشريش ہونے کے ساتھ دیگر امور میں بھی طاق تفالیکن ایا کوسلی شاہ ویز سے بی ہوتی تھی اور پھر جب کھر میں اس کے اور شاہ ویز کے رشتے کے بارے میں جہ میگوئیاں ہونے لکیں تواس نے شاہ ویز کوئسی اورنظر ہے دیکھا کسی اور دل سے سوجا تووہ اسے بہت احجمالگاسنڈر بلانامی کوئی چیز جواسے شاه دیز کی باتوں میں دکھائی دیتی تھی اس سے اس کوئی خطرہ نہ تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے برجتے جنون نے سب کو ہی تشویش میں مبتلا کیا تھا اور اب پھر ایک نی سنڈریلا ....اس نے الکی سے اتارے کپڑے تہہ كرنے شروع كيے اور نظري دور كسى غير مرتى تقطے پر جمادیں۔ کچھ بھی تھا اس میں شاہ دین کو کھونے کا حوصلہ

₩.....☆....₩

"وہ ایک ریسٹورنٹ میں ایک لڑے کے ساتھ مگی مھی۔" آج کی تازہ رپورٹ آغامسن کو سنادی گئی تھی اور آغامسن کا خون بوائلنگ بوائن برجهی کیا تھا۔ اسے عليز بي في سب مجه بتاديا تفاعض أن كي ضد مين وه اس حدتك بيني مي كماس طرح كى حركتين كرتى پھرد بي تھي۔ وہ کیا کرتے کر بھی کیا سکتے تھے بے بس تھے۔ وہ زور زبردسی کے قائل ہی نہ سے انہیں پریزے سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے خود پر ہر عالاتِ اور وقت کے ساتھ ساتھ ساتھ سے پول بھی ہوتا ہے۔ عورت حرام کر لی تھی صرف پر بزے اور کوئی نہیں انہوں نال کوئی مرگ جال کے قریب ہوتا ہے اس کے بغیر جینا نے مہر لگادی تھی اگر چہ انہوں نے ہرمکن کوشش کر لی تھی محال لگتا ہے بچھڑنے کا خیال ہی روح کولرزا کے رکھ دیتا کیکن اس بے سلاکی کی نار کو ہاں میں نہ بدل سکے اور تبھی اس روز جب وہ لڑ کھڑا کر گری تھی اور سریر چوٹ لگوا

بالكل بمى ندتها\_

لی تھی وہ اسے گاڑی میں ڈال کر گھر چھوڑ کئے تھے اب وہ چاہے تھے اب وہ چاہے تھے اب وہ چاہے تھے اب وہ چاہے تھے اب و چاہے تھے کہ وہ خود ان کے پاس آ نے ان کی محبت سے مجبور ہوکر کیکن وہ تو کسی اور راہ پرچل نکلی تھی۔ ا

ان کا بی چاہ رہاتھا کہ وہ اسے اغوا کرلیں اور کی دوسرے ملک لے جائیں پھرتو وہ مجبورا ان سے شادی کر لے گائیں نہیں ۔۔۔۔ شاید وہ پھر بھی نہیں کرے گائی لئیوں نے ڈرائیورکوگاڑی نکا لئے کا کہااورخودعلیز کا تمبر ملانے گئے۔ آج دوٹوک بات کرناچا ہے تھے جس وقت وہ ان کے گھر پہنچا کی وقت پر بزے شاہ ویز کا گاڑی سے اتر رہی تھی۔ ان کا خون کھول اٹھا کہا ملاقات ہیں ہی فوبت یہاں تک بھی گاڑی ہے نوسا لے کیا تھا اور اس سے نوبت یہاں تک بھی گاڑی آ کا جس سے جائے کہ وہ گاڑی آ کا جس سے خوا اس کے برخوا لے کیا تھا اور اس سے نظر ان پر ڈالی اور کھلے کیٹ سے اندرداخل ہونے کو تھی کہ نظر ان پر ڈالی اور کھلے کیٹ سے اندرداخل ہونے کو تھی کہ نظر ان پر ڈالی اور کھلے کیٹ سے اندرداخل ہونے کو تھی کہ تھا گار کی اس جرات کیا گاری آئی گاری آئی کی اس جرات پر دیکھی کہ کی دیکھی کہ کردگھی کہ کردگھی کہ کردگھی کی کہ کردگھی کہ کردگھی کہ کردگھی کہ کردگھی کی کردگھی کہ کردگھی کہ کردگھی کہ کردگھی کہ کردگھی کی کردگھی کہ کردگھی کہ کردگھی کی کردگھی کہ کردگھی کردگھی کردگھی کے کردگھی کردگھی کہ کردگھی کی کردگھی کردگھی کردگھی کردگھی کردگھی کردگھی کردگھی کردگھی کے کردگھی کردگ

"حچوڑیں میرا ہاتھ۔" وہ چلائی۔لیکن آغامس اس وقت کمل غصے میں تنجے۔

"تم مجھے سے محبت کرتی ہو یانہیں؟" انہوں نے غراکر پوچھا۔ پریزے چند ٹانے ان کی آ مجھوں میں آ محصیں ڈالے کھڑی رہی۔

"تم اس لڑے سے میری ضد میں ال رہی ہوناں؟"

انہوں نے یو جھا۔ " كول .....آپ عيرارشتري كيا بجآپى ضدیں میں کوئی کام کروں ....آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ میرے بچین کی محبت ہے اور ہم پہلی بار ملے بین بول کہے تفدیر نے ہمیں لاملایا ..... اور میں تفدیر سے کیسے منہ مور علی ہول۔ بتائے بھلا؟ وہ زہر خند سكرامث ان كى طرف احمالتى اعدى طرف بوه كئى۔ آغادس چھے بی آئے تضورہ اس کی والدہ سے بات کرنا جائتے تھے۔ باقاعدہ بروبوزل دینا جائے تھے وہ تو مرے میں بند ہوئی می سین شروت جہاں کی سوچ کے بی دیکل مے تھے۔ قاصن کے پرویزل میں اگر کوئی برائی تفى تو صرف ان كى عمر ..... ورندان كا استيش اثر وربيوخ ، جائدادسب كجهبى اثريكثوتغا ادر يحرده تواحسان بارتهين اس برے وقت میں جب وہ بے یارو مددگار و محکے کھائی چرر بی تھیں تو آغامس نے ایک باعزت پناہ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے باعزت زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کیا تھا علیرے کی نامل تعلیم کے باوجود باعزت آخری مرداس لحاظ سے ضرور ہے کہاس کے علاوہ تمہیں عبت عزت اور تحفظ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ شاہ ویز بھی نہیں وہتم سے قلص ہے وفادار ہے یہیں تمہیں لکھ کردے سکتی ہوں۔"اسے یقین تھا پر بزے کو فعس آیا۔

"ایک بات و بناوعلیر ساس کی فیورکرنے کے وض مہیں کیال رہائے کھڑ یہ جائی آسائٹیں یہ سب کھ بال اور صرف اللی کے لیے تم یہ سب کردہی ہوا ہی بہن

كے خالف جار ہی ہو۔"

ورمس يريزے زوار ..... تم اين التحمول سے خود ساخته نفرت کی ٹی اتار کے دیکھوٹو زندگی کی سی حقیقتی تم يرآ شكار ہوں كى جس مشكل دور سے ہم كزرے اوركزر ب بن نال الملى عورتول كاسروائيوكم ما كتنامشكل تعاتم سوج بھی ہیں عتی ہواوران امادی کیمیوں کا حال تو میں حمهيس كيا بتاؤل تقسيم مندكى تاريخ وبرانى جاتى بوال ہم کیے چیپ جیپ کررہے اور پھرآ غاصن نے کیے ممس بجايااورسر جميان كوصكانديا جلومان ليابيسباس نے تہاری فاطر کیا جہیں ماسل کرنے کے لیے کیا لیکن ایک منٹ سوچو ڈرا کیا اس نے مہیں یالیا ٔ حالانکہ حمدين عاصل كراينااس كي لي مجيم فتكل تبيس تعا دن مات اس كے بنظر من اكبل كزار كم آئى موتم اور محص يفين ہوہ بھی تہارے کرے تک نہیں آیا ہوگا۔ بھی تم سے وست درازی کی کوشش جیس کی ہوگی بریزے دوار صرف اس بات كونو كس كروحمهين حاصل كرلينا بهت آسان تفا لیکن اس نے ایسا کچھیس کیا۔ ابھی بھی تہارے چھے كوكراتا كرتا المرا يرات كمدمث كى بالياتم س محبت ہا عشق کین حقیقت یمی ہوہتم سے قلص ہے بلاوجه كي منيد بازي مين تم اينابي نقصال كروكي - محليز هجتنا سمجماسكي محماد بالكن جان بريزك كيول مجمناي تہیں جا ہتی تھی۔ فی الحال تو اسے شاہ ویز سے بر حرکوئی

بات کا پہنہ جلے۔ چوہوری صاحب والی کہانی من کھڑت تھی۔ وہ تو خود جی جان سے چاہتی تھیں کہ آئیس کوئی مضبوط سہارا مل جائے۔ ورنہ دو جوان اور خوب صور دت بچیوں کے ساتھ اس معاشرے میں رہنا کس قدر مشکل امر تھا۔ انہوں نے وعدہ کرلیا تھا کہ وہ پر بزے کومنانے کی کوشش کریں گی حالانکہ پر بزے کے تیور دیکھ کروہ کچھ زیادہ یُرامیر نہیں تھیں۔

بريزے تو ويسے بى آج كل اور بى مواؤل مى مى آغاحسن كى محبت مخبرا موا يانى تقى جبكيشاه ويزكى محبت شوریده سرایرین جوالرا الرا کرصدے باہراکال آئی ہیں۔ شاہ ويزكى بالول يس امتك محى جوش تفا ولوله تفا جبكة غاحسن كا زیادہ وقت فاموثی سے اسے محور نے میں لگ جاتا تھا۔ كونى بحى بات كهني سي الشيايد سوبار تولي تن جبكه شاه دي كے پاس و محبت بى اتى مى اس كے ليے كماس كى آ مسین باتھ اس کی باتیں اس کےجسم کی ایک ایک وكت سے اس كى محب على تحى يہ كچيس سال اس نے كيے ال سے محبت كرتے كزارے بنے دہ ہر بار نے طریقے سے بیان کرتا اور وہ ہربارای دلچیسی اور شوق سے سنتی اور انجوائے کرتی جب جب وہ اس سے اس کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ جموث ند بول یاتی۔ اس نے بھی اس کے بارے میں ایسانہ وجا تھا بچین کی وہ باتنیں بجين كى طرح بي وقت كى ديا من تيد بوكى تعين وه تو عليز انذكركرتى اورشاية غاحسن كايريشرنه واتوشايد وہ بھی شاہ ویز سے نہ ملتی۔ ای نے علیزے کے ہاتھ آغا حسن كاليفيام بميجاتما-

"باقاعدہ پروپوزل دے دیا ہے انہوں نے آئے۔" محبت ہے یائے۔ علیر ہے ہمیشہ کی طرح ان کامقدم کڑنے کو تیارتی۔ علیر ہے ہمیشہ کی طرح ان کامقدم کڑنے کو تیارتی۔ "ایک بات بتاؤ علیرے؟" اس نے ٹیکسٹ کرتے سمجھا سمی تھی ہوئے سراٹھا کر پوچھا۔ ہوئے سراٹھا کر پوچھا۔ "دنیا کیا آغانسن سے شروع ہو کرآغانسن پری ختم نظرنہ تاتھا۔

''دنیا کیا آغانسن سے شروع ہو کرنا عاصن پر ہی ہم ہوتی ہے یاوہ دنیا کا پہلااومآخری مردہے؟'' دنہیں'' وہ اظمینان سے بولی۔''لیکن وہ پہلا اور

WIN FIRST SOCIETY COM

جيم لكات بوئ برى كبرى نظرون ساسع يكما تقا انى كېيىس....، اس نے كرم كرم جائے كا كھونٹ بعراتو

> " برانی مل گئ میری محیت اتنی کمزور نبین تقی میدم میری مچیس سالوں کی ریاضت تھی۔''اس کے کہے میں فخو غرور مان کیا کچھیں تھا۔ صبوحی کے اندر بہت کچھٹوٹا تھا۔لیکن اس نے ظاہر مبیں ہونے دیا۔ مسکرا کر کہنے گئی اہلیس بھی کئی سوسالوں کی ریاضت وعبادت کے بعدا کیے علطی بردھتاکارا حميا تقااور شيطان كهلايا

''آیک بات کہوں مس صبوحی ..... بیہ جوتم طنزیہ تفتیکو كرنى مونال اس سے برميز كيا كرؤاييا نہ مؤيدده عكاما تہارے ہی حص بیل آ جائے۔ "اس نے غصے سے کپ ساسرمين ينخااوركري دعليل كراثه كحزاموا صبوحي اطمينان سے سلائس کا کویا کترتی رہی۔وہ اس کے ایسےرویوں کی ابعادي موچي مي

"اب کہاں کی تیاری ہے؟"اس نے یو جھا۔ "جہنم میں جارہا ہوں۔ ہر وقت کی دخل اندازی ـ 'وه وحارا ا

"اوہو ..... وہ زور سے بنی "نئی یالیسی بن گئے ہے كيا-اب جہنم ميں انٹرى انٹرو بوكے بعد ہواكرے كى ..... لوجی ایتھے وی سفارشال (یہاں بھی سفارش) چلواچھی بات ہے اللہ تہانوں کامیاب کرے تے ساڈے غریباں داوی بھلا ہوجاوے۔"(الله تب كوكامياب كرےاور كچھ ہم غریبوں کا بھی بھلا ہوجائے )اس نے ہنتے ہنتے دعادی اورشاه ويزجيتر كوهوكر مارتا موابا برنكل كيا\_

ودمنحوس ..... كميني ..... ول بى ول ميس اسے كوسنوں سےنواز گیا۔ آج اس نے انٹرویو کے لیے جانا تھا' جیب سےاس کی پریزے سے ملاقات ہوئی تھی اس نے زندگی کے بارے میں شجید کی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔وہ جا ہتا نه موراسے امید تھی بیجاب اسے مل جا

انٹروبو کے بعداسے تمہ باجی کی طرف جانا بڑ گیا۔ ان کی کال آ سنگی ۔اسے انہوں نے بھی بلایا تو جیس تھا۔ وہ مختلف اندازے لگاتا ان کے کمرے دروازے تک آ گیا۔ آئمہ کے شوہرنکل رہے تھے اس نے سلام کیا انہوں نے خوشدلی سے جواب دیا اور ساتھ بی معندت مجمى كرني ألبيس أيك ضروري ميثنك ميس جانا تفا\_انهول نے تاکیدی کہوہ کھانا کھا کرجائے۔ آئمدیاجی لان میں بی مل کنیں وہ اوران کی ساس دھوپ میں بیٹھی مٹر چھیل ربی تھیں۔ آئمہ بہت خوش قسمت می اسے شوہر کے ساتھ ساتھ بہت اچھا سسرال ملاتھا۔ وہ اسے اور اس کے کھر والول كوجر لورعزت اورمحبت دية تصاور جوابا آئمه باجي نے بھی بھی بہوبن کرنددکھایا تھا۔وہ بھی اس کھر میں ایسے بى رئى كى جيسے حماد كى دونوں بہنيں بہواور بيٹيوں ميں كونى فرق بين تقابه

آئمہ باجی اے دیکے کرخوش ہوئیں۔وہ سلام کرکے وہیں بیٹے گیا۔سب کا حال احوال ہوچھ لینے کے بعد آئمہ کی ساس تو نماز پڑھنے کا کہہ کراٹھ کئیں وہ آئمہ باجی کی طرف منتظر نظرول سے دیکھنے لگا۔ وہ چند کمجے تو فروا کے ساتھ مصروف رہیں شایر تمہید باندھ رہی تھیں۔

''وہ .....ماد بتارہے تھے تم آج کل کسی لڑگی کے ساتھ پھرتے ہو۔'ان کا کہاا تناغیر متوقع تھا کہ وہ کی ثابیے جواب ندے سکا۔ چوری پکڑی گئی می اوروہ بھی ایک ایسے بندے کے ہاتھوں جواس کی بہن کاشو ہرتھا۔

"وه .... وای ہے .... کافی دیر بعداس سے یہی جواب بن پڑا۔ اب تو وہ سیریسلی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ شادى كوياني جهماه ليك كرديتاتو كيا قيامت جاتى\_ "كونى بھى ہو-"انہول نے كوئى دچيتى كہيں دكھائى۔ "تم شاید بعول محے موکتم ایک شادی شده مرد مؤاور دوسری بدی بات جس لڑی کے ساتھتم پھرتے ہو جاد بتاتے ہیں کہاس کی رہیشن کھا چی جیس "انہوں نے

صبوی لان میں بیتی شام کی جائے بی رہی تھی۔ پاس وهر من انسرسر برگانان كرماتها اوروه دونول ياول سامنے ميل بريبارے دنياو مافيها سے بخبر محی صبوحی کے شوق سارے کے سارے اولڈ فیشن کے تھے دنیا کہال سے کہاں چینچے گئی تھی اور وہ ابھی تک امی کے ٹرانسزسٹر پر فرمائتي كيتون والابروكرام بحى سناكرتي تمني-اك محم تنهائي كى جوسار بدن مي ميل كى جب جسم عى ساراجلنا مو پھردائن دل كو بچائيس كيا كوتى مهربيس كوتى فتربيس بحرسجا شعرسنا تني كيا وعشق جوم سيدو تعركيا اباس كاحال يناتين كيا اتى يرانى آ واز مى اكيفى وازشال موكى مى صبوى كلوكاره كي بمسراني كردي تحي اور بلاشيدوه بهت احيما كاربي تھی۔شاہ ویز منتھے قدموں سے لان میں ہے استیس بر بین کی اور بے دھیانی میں ہی نظریں صبوحی پر جمادیں وہ اب مجی اس کی موجود کی سے بے جراتھی۔ ا ك جرجوم كولات ب تاديرات ديرات كيا اك زهر جوول مين الماركية مجراس كمازا فعالمين كيا كوتى مرتبين كوتى فهرتين بحرسجا شعرسنا تعين كيا ووعشق جوہم سے....! ہم نفر ہرا کچے فراول کے ہم صورت کر کھے خوابول کے جذبه وق بنائيس كيا كونى خواب شهوتوسنا عيل كيا كوئي مهرنبين كوئي قهر....! بابرے کوئی گیند ٹھک سے ٹرانزسٹر برکی اوروہ زمین بوس ہوگیا تھا اس سے آئی آ واز بھی بند ہوگئ تھی۔ صبوحی نے ہڑ براکرآ تکھیں کھولی اور ایک دم ہی سامنے بیٹے شاہ وبز برنظر برئ محى -جانے كب سے وہلىكى باند مصاسے و مکھر ہاتھا اس نے جلدی سے شرائز سٹر اٹھایا خالی کپ ٹرے میں رکھااور چزیں لیے اندرجانے کو تھی کہ شاہ ویزنی "تم اندر سے اتن برائی ہؤامی کے زمانے کے گانے

د منبیں آئے۔ باتی ' وہ تڑپ اٹھا۔''وہ بہت اچھی اڑی ہےاور با کردار بھی۔" " ہاں غیرمردوں کے ساتھ محدمنا مجرنا اگر اچھی بات اور با کردارہونے کی علامت ہے پھرتو واقعی وہ دنیا کی سب ے اچھی اڑی ہے۔ وہ استہزائیہوسی۔ "اليي بات جيس ہے آئمہ باجی۔ وہ اليي لاکي مركز مبیں ہے۔ حماد بھائی کو یقینا کوئی غلط بھی ہوئی ہوگی۔ "وہ اب بھی اس بات پریفین کرنے کو تیار ہیں تھا۔ بربزے السي موي مين عتى تحى اس كاول اتنابر ادعوكنيين كماسكتا تعالم تمرباجي مبوى كى وجدستايا كمدى مول كى-"شاہ ویزاس لڑکی کے آغامس کے ساتھ تعلقات ہیں۔جانتے ہوآ غانسن کو .....کون ہیں؟ حماد کے چھااور اس وقت کے برنس ٹائیکون۔ بیار کی کئی ماہ ال کے اسلام آبادوالے کمر میں رہ چی ہے۔ حماد نے خودائی آسموں ے دیکھا ہے اوراس کی مال اور بہن کو بھی آغاصن نے کھر كرد بركها باس كى جن عليز بانمى كى فيكسال مل میں کام کرتی ہے اور اچھی سکری گئی ہے بیسب کھے جبوث بیں موسکتا۔ آج کل بغیرسی مطلب کے کون مراعات دیتا ہے لیکن جمیں ان سب سے کوئی غرض جیس۔ میں نے مہیں صرف اس لیے یہاں بلایا ہے کہ مہیں کہہ سكوں اس لڑكى سے بہت دورر مؤكرونك مماد كے بقول ب الركية غاحسن كى منظور نظر باس كيمهيس اس ي بركز تهيس ملناحا بيئ ورندآ غاحس تمهار بساته بجحيمي كرسكتا ہے۔" انہوں نے بلآ خریج بات اکل ہی دی تھی۔"اور ہمیں تہاری زندگی بہت عزیز ہے شاہ ویز کوئی بھی کام کرنے سے بہلے بوڑھے ماں باب کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ 'انہوں نے بات ختم کی تھی۔شاہ ویز تو بول بیشا

کے گانوں میں نہیں۔ موسیقی شاعری سب کھے ملے گا کھڑی پار بری بارش پہ سستیاہ ویزنے گاڑی سے نکلتے اس ش .... جائے میں ہے؟ ، وہ دوبارہ اندر کی نی امبر بلا کھول کرسر پرتان لی کی۔ طرف مڑی تھی۔

"بال كمرے مل كة وَ" وه لي لي قدم الفاتا اس سے سلے اعد چلا کیا۔ صبوتی نے شانے اچکائے اور چن میں آئی۔

"ووعشق جوہم سے .... "اب دہ خود کنگناری تھی۔ جائے لے کرجب وہ کمرے میں آئی تو شاہ ویز آ ڑا ر چھابیڈ پر لیٹا تھا۔اس نے ٹرے سائیڈ میل پردھری اور دراز الل سے محفظاتی کرنے کی۔ شاید کرے میں رکے رينكاجوازد موتدرى مي يشاه ويزكاموبائل سلسل الجربا

تفاليكن وه سنف كموذ من جيس تعا\_ صبوى في في من المحالي المرين برسندر بالكما آرباتھا۔اس نے موبائل اٹھا کرشاہ ویز کے یاس مکھدیا۔ "سنڈریلا ہے ...."وہ کہ کرباہرتکل کی اب اس کے

يهال ركديخ كأكوني جوازميس تعا\_ "اك جرجوم كولاحق ب وهووباره كنكنان كلى مى

₩.....☆....₩ آج موسم خطرناك مورما تفاركالي باول المر چے آرہے تھے۔ ماحول نیم تاریک تھا کمروں میں مرهم مرحم ى لأسيس جم كالمحى تحيس اورايس ميس جب شاه وبزنے کہا کہ وہ اس کے کمرآ رہاہے واس کی عجیب کیفیت ہوگئی تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے پکوڑوں اور میٹھے پوڑوں کی تیاری کریل تھی۔اماں اس كات ايكسايد مون سے جان كئ تيس كه كيا معامله ب انہوں نے جائے کے ساتھ کھے اور لواز مات منگوا کے تھے۔اگر پر بزے خوش ہے وائیں کیا.... تا عاصن ان سے سب چھے چھینتا ہے تو چھین کے بادل نے زور سے گرج کرایے غصے کا اظہار کیا تھا اور تیز موسلا دھار ''تم جواب نہیں ا بارش شروع ہوگئ تھی۔ اسے سردیوں کی بارش پندھی جو کھے کہتے ہیں تہار اس نے دیکھا شاہ ویز اپن گاڑی کھلے گیٹ سے اعد وقت میں دودولوگوں ک

"اكيلاى آيا ہے؟ ممليز سے پيچے سے ايك كر

شاه ويزكود يكهنا حاباي "تم تو كهدبى تيس شايداس كمروالي سي

"میں نے کب کہا وہ توامی کا اندازہ تھا۔ اجھاجاؤناں ڈرائکسدم کادروازہ کھولو۔"اس نے بصداتاؤ لے بن ے کہا علیر ہ باہرنکل گئ۔اس نے ایک بار پھرانا جائزہ

ليا\_جئد اكرك ملك كام واليسوث ين وه بهت سارى لكسدين كمحى

" مجھے پریزے سے کھ کام ہے پلیز اے جلدی بلادیں۔"علیزے کے اسے بھاتے بی اس نے ترنت كهاراس كے تيور و الحفيليل لگ رہے تقدوہ جاكر يريز ب كويلالاني وه اسے يكوژ ب جلدلائے اورامي كو بينے كاكبهكرة ما تك روم من واخل موكى \_اس في سلام كيا-شاہ ویز کے اندرائعتے جوار بھائے نے اسے جواب دیے بى شديا اس نے فورا سوال داغا۔

"بيكمرآ غاصن في حميس كيون في كرديا؟" كوئي اسے فائر دے مارتا تو مجی شایداتی تکلیف شہوتی سوال اتنا تكليف ومبين تفاجتنا كاسكالجي

"تم آغادس کے کھر کیابن کررہتی رہی ہو؟ تم نے بتایالہیں؟"اگلاسوال آیا۔وہ تواسے منجلنے کا موقع بی لیس دے رہاتھا۔وہ جواب کیسے دیتی۔ماؤف دماغ کے ساتھ وه ایک تک اس کی شکل دیکھے گئے۔ وہ کیا یو چھر ہا تھا اور كول؟ يريز \_ مجهى نه يارى كلى \_ بديك بيك اس آغادس کے بارے میں کیے پید چل گیا اور اگرچل بھی کیا تھا تو وہ کیا سوچ کراس کے گھریس بیٹے کراس کے ساتھ بيسوال جواب كرر ہاتھا۔

محشنول كيال بيندكراو كي او في او از يدو في كي كي امی دم بخود میساری کارروانی د مکیربی تعیی - کیا مور با تعاب ب الزامات كى بوجها ژاكب بارش بالرسى ايك اعدر " جارون ہوئے جبیں تمہارے تعلق کو اور تم ہم سے جارے كردارى وضاحتيں ماتلو ـ عليز و پر چينى - "سنالبيس تم نے تکاویہاں سے آئدہ بھی اس کھر کی دہلیز بارمت كرنا \_خوائواه ايكمعصوم لركى بيوه موجائ كى "معلير ه كا غصه تو تحمين على نه آربا تفارشاه ويزام الكي طرف د حکیلاً بابرنکل گیااورده نیج بین کراسے بہلانے لی۔

**♣**.....☆.....� کتنے ون کزر کئے تھے اسے یوں بے حس وحرکت يرے۔ شاہ ويز كے الفاظ كى الى كى طرح يوح ش پوست ہو کردہ کئے تھے۔ تکلیف اس قدرزیادہ می کہونی بات ال كى شدت كوكم نبيل كريكي كى - آنيو تن كم تقمة كا نام بى نەلىتے تھے اتنى كمرى محبت توندهى اسے شاه ويز ے پھراس کے لفظوں نے کیوں اس کی روح تک کو چھید والا تھا۔وہ آغادس كے بنگلے ميں خوشى سے تو جا كرميس ربی تھی۔اس نے ایک بار بھی ان ساری باتوں کا بیک كراؤند جان كى كوشش ندى كى اورمغاظات كاطوفان ان پر برسا کر چلا گیا تھا۔ اپنی مجیس سال کی محبت کوایک لمے میں خاسمتر کر حمیا تھا۔ علیزے اور امال نے ای کے بعداس سے ایک لفظ نہ کہا تھا وہ مجھ کہہ ہی نہ عتی میں۔ اسےخودی اس فیزے باہرآ نا تھااوراس کے لیے وہ جتنا المُ عا بي التي ألبيس كوني مستله ند تعا-

اور وہ ایک بے صدیجیلی صبح تھی اوائل مارچ کے دان تنظ برطرف بهارنے ڈیرے ڈال کیے تھے۔فضا میں يلان بنار بي جو " وه او يكي او يكي آ واز شي يول رما تفا اور يريز يهو لي من مربلات روئ جلى جارى مى ـ شاه ويز كے منه سے يد باتيس اس كے ليے كى شاك ہے المبين ميں۔

"ايانېيس بے شاه ويز ..... "اس نے ملكى ك صدائے

احتجاج بلندکی۔

البادل المادي ہوتم لیکن تبارا بیک کراؤنٹرید ہوگامیں نے بھی خواب میں بمی بیں سوجا تھائم نے میرے چیبیں سال کی محبت داغ دار كردى يم سندريلا موي تبيس عنى .....ميرى سندريلا اتنى بے حیاتہیں ہوسکتی ..... وہ کرج رہا تھا اور بریز کے كانول برباته و مطلق شي سرملاري مي-

"اييا كوليس شاهويز مهيس يقيينا غلط بحي موتى موكى-" وہ کڑ کڑائی اور محبت بھیک ماسکی کرجیس کی جاتی اس کے كان ميں بلكى سيركوشى موئى تھى۔سائے والا سنخ يا تھا دونوں ہاتھوں سے بچیز بحر بحراجیال رہا تھا اور وہ اینا آب بچانے کی سعی میں خود کوز جی کیے جار بی سی میں وی آدی فعا جب ملاتو كويامندس يعول جمرت تف-"تم جیسی مورتیں ....اخ تھو..."اس نے فرش پر

تحوك ديا\_ "قابل فرت اورقابل ....." "شه اب مسرشاه ویز ـ"اس کی بات ادهوری بی ره محى علير بي الى-

"كس ناتے سے آپ اتنا كيجر اجمال رہے ہيں۔ آب ہوتے کون ہیں میری جہن سے سوال کرنے والے اوراس کے کرداری تفخیک کرنے والے سیلے اسے گریان میں تو جما کو .... شادی شدہ ہوتم ایک کے ساتھ کھر بسایا اور دوسری کوتم اپنی محبت کے جال میں پھنسائے سارا دن

بوجھ میں تھا۔ وہ اسر محبت ہوکر یہاں آئی تھی۔اس نے علیرہ کی بات پریقین کرلیاتھا کے صرف عاصن ہی ہے جو دنون كے ساتھ كواس نے ايك براخواب مجھ كر بھلاديا تھا۔ وه واقتى اس كے قابل جيس تھا۔

"بي بي سساحب ناشة برآب كااتظار كردب میں۔" ملازمہ نے اندرا کرکھا۔اس نے آکیے میں ایے سرابے کا جائزہ لیا۔ فان کلر کے انتہائی تغیس کام والے جوڑ کے میں بنامیک اپ اور بناز بورات کے ہی وہ قیامت وهاربي محيت كالبناايك حسن موتا باورة غاحس في ائی بلوث محبت کا ساراحسن اسے سونب دیا تھا۔وہ سمج آ محصول مين شوق كاجهال سمينے وہ الية آپ ميسمنتي ان کےسامنے والی کری پر بیٹھ ٹی۔

"نى زىدكى مى خوش مىد جهال....."ان كے ليج نے اسے نظریں جھکانے برمجبور کردیا۔وہ اسے اپناجہان جھتے تھے اور اس نام سے بلاتے تھے۔ زند کی میں اب سب كجهاحهاي تفاوه شكرمناتي بحرري تحى اوريكوني ديره سال بعدی بات ہے۔ آئمسکی نندگی شادی کے موقع پروہ اورشاہ ویز ایک بار پھررو برو تھے۔وہ صبوحی کے نازنخ کے اٹھاتا پھرر ہاتھا۔ جب ایک دم ہی وہ سامنے آ گئی تھی۔وہ ایک کمح کوتو تھبراہی گیاتھا۔

"ميرانام مزآغاصن ہے۔" اس نے اپنا تعارف كروايا ـ وه چيپ بي ر ها يصبوحي أيك نظراس پر دال كر پھر شايدا شانا بحول كئ تحكى وه تحكى بى اليي\_

"تومسٹرشاه ويز ..... ميں آپ كويد بتانے آئى تھى كە الله تعالى في مريس ك لياكسندر يلاا تاري باور كرجات بين كيكن اس ميس شايد بماراقصور بيس موتا الله ال غلطيول سے جميں سكھا تا ہے سيح راسته دكھا تا ہے اور ممیں جارے پرفیک پارٹرے ملواتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہارے کیے بہتر کیا ہے آپ نے یو چھا تھا نال مسٹر شاہ

ویزیس آغادس کے محرکیوں رہی تھی؟ تو مسرشاہ وین آغامس نے مجھے ان غنروں سے بیلیا تھا جو امدادی اسے محبت عزیت اور تحفظ و سے سکتا ہے۔ شاہ ویز کے چند کیمپ سے مجھاٹھاکر لے محقے تھے۔ وہ اثر ورسوخ والے لوگ تھے اور انہوں نے اپنے کسی بڑے کے ہاں مجھے كبنجانا تقااورآ غاحسن ان سے بياكر مجصابية كمر لے كئے تنظ تا كه ميس ان لوكول مع خفوظ ره سكول \_ انهول في مجصے چھیا کرد کھا تھا وہاں کیونکہ وہ مجھے سے محبت کرتے ہے مجصے بیر حقیقت بہت بعد میں پتہ چلی اور جس دن پہتہ چلی میں نے ای دن آغاصن سے شادی کرلی۔ کیونکہ میں جان کی می کہ فاحس سے بر در کرکوئی اور مجھے جا ہیں سکتا اورنه بي مجهي عزت اور تحفظ و \_ سكتا \_ تهاري تحبيس ساله مبت تحی می یا جھوتی ..... مجھاس بارے میں کھے پت مہیں کیکن میں اتنا ضرور جان کی کہ ہرسنڈریلا ہر کسی کے كي يس مولى ....اوريدكه برسندريلاكواس كايرس اور بر رس کواس کی سنڈریلا ہی ملتی ہے بس ذرا پہوانے کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑا سا مبر کرنا بڑتا ہے اور شکر مجمى ..... بول .... ووائى بات كل كر كرى بين تقى\_ شاہ ویز سر جھکائے کھڑا تھا۔صبوحی شاکی نظروں سے اس کود میصرای میں۔ کسی نے ٹریک چینے کیا تھا۔ ہجادعلی کی مدهرآ وازبكفري سي

كسى اوركى دلبن شدين جانا ہے سنڈریلا .....میراانتظار کرنا مي راست مي مول مير التظاركريا شاہ ویز نے صبوحی کی طرف دیکھا اور کسی خیال کے

"انظاركيسياس كى دلبناس كى ياس كمرى تفى اوروه الله تعالی نے ہر برنس کے لیے ایک سنڈریلاا تاری ہاور اس کی سنڈریلاتھی۔اس نے ہاتھ بردھا کر صبوتی کو اپنے سنڈریلا سنڈریلا کا ایک برنس ....بس ہم پہچان ہیں پاتے علطی قریب کرلیا۔ پریزے سیجے کہائی تھی ہر کسی کواس کی سنڈریلا ال ہی جاتی ہے بس پھیانے کی ضرورت ہے۔



aksociety.

دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا جی بھی گیا شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا کچھ حسرت وصل، عم و هجر و خیال رخ دوست مر گیا میں، یہ مرے جی میں رہا کیا کیا کھے

(گزشته قسط کاخلاصه)

نوفل اور بابر کے برونت کینینے برخندے انشراح کوچھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف مزاحمت کے دومان انشراح كوخاصى يوثيس تى بي اليسيمين وقل ويروانبيس كمتا كرباير فكرمند موت عاكف كوتمام صورت حال سا كاه كمتا ب، عا كفداس كى جالت يرافسوس كرتے است النے كمر لے جاتى ہے جہاں اس كى والدہ نہا يت شفقت سے پيش آتى میں اور بے صد خیال رکھتی ہیں انشراح کواسے کھر کا ماحول یہاں سے بہت مختلف لگتا ہے اور عا کفہ کی والدہ کی محبت اے جہاں آ ما کے سامنے کمڑا کردیتی ہے جہاں آ ماانشراح کے بدلتے رویے پرخا نف ہوکرعا کف کے کعرجانے پر پابندی عائد كرديتى بي مروه ان كى روك أوك كو خاطر مين بين لاتى عمرانه كى بدى بهن رضوانه الى دونون بجيول كي ساتھ یا کتان شفث ہوجاتی ہیں ایسے میں مائدہ اور عمراندان سے ملنے جاتے ہیں رضوانہ جا ہتی ہیں کدان کی بیٹیوں میں سے مسى ايك كارشة زيد سے معے موجائے مرزيد عفر ااور عروه دونوں كى طرف سے بيكاند متا ہے۔ مدثر كابينا شاه زيب جو دومرى بوى سے موتا ہو دائے بوے بعانی زیدے کائی متاثر موتا ہے جبکہ ذید کے ول ش اس کے لیے دہ مقام ہیں مونا، شاہ زیب اکثر این بھائی سے ملنے کی خاطر کھر آتا ہادر سودہ سے بھی اس کی دوئی موجاتی ہے، ایسے مل صوفیہ کو اسين بعائى كايد بيناب صداح بعالكا بجواليس عزت اور مان ديتا بجبكة بدكي ذات سياليس بهت سي كالملكور ر بي الجهي آياسوده كوائي بهو بنانا جائي بي عرصوفيه كي ليد بات قابل قبول بيس موتى ايسي من ي كي لي فكرمندريتي بين شاه زيب سوده كوبابر لي جانا جانا جاورصوفيه بمي سوده كوجاني كي اجازت ديدي بين وه دونون وز كے بعدواليس كے ليدوان موتے ہيں كركاڑى خراب موجاتى ہاى كمے پيٹروانگ كدوران رينجرز كے سابى اليس مشتبقرارد برميذكوار ثراح جات بير

(ابآ کے بڑھے)

سودہ کی جان پر بن آئی تھی۔ پہلی بار کھر سے نکل تھی اور کس طرح کے بعدد بگر سے واقعات رونما ہوتے چلے <u>گئے تھے۔</u> ر ينجرز كے سابى ان كو ميڈكواٹر لے مجے تھے جہال ايك آفس ميں بيٹھے نوعمر آفيسر كے سامنے أنبيں پيش كيا كيا تعاروہ رزم مزان وخوش اخلاق تقاس نے کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بغور دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ سودہ جمکا سرا تھائی نہ کی تھی جبکہ شاہ زیب آفیسر کے یو چھے کے تفتیثی سوالات کے جواب دے رہا تھا اس وقت وہاں ان تینوں كيعلاوه كوتى اورزقها

" لکتے تو آپ لوگ کی اچھی قبلی سے ہیں لیکن ..... "آفیسر نے نگامیں سودہ کے چرے پر ڈالتے ہوئے بات ادموري جيمور دي محى اس كلاني رخسارول المساة نسوشفاف موتيول كى ما نندكرد ب تف "مر..... تندياليس تفاكارخراب موجائ كى اورده بحى السعدائ يرجهال كوكى ميلير بحى دستياب نبيس موكاورندكون ايااسٹويڈ ہوگاجوسٹركوورانوں ميں لےكركھو عكا؟ ان كى آيك بى تكرار عدد عاجزة كركويا موا۔ المجافية براسر بعدوني كشرك حالات اورواقعات كى زاكت كونت بحصة موساً سايى مسركو ليكرنكل يزب میں اگر پیٹرولنگ میم وہاں نہ بھی کوئی غلط سے کوک بھی جاتے پھر کس طرح تنہا مقابلہ کرتے آپ جودکو بچاتے باای بمثيره كو؟ "أفيسرك طرح جان جهور في يآماده دكمانى نديما تعالم "مر.....میری مماکہتی ہیں جب کوئی کے لیے یُرانہیں کرتا اس کے لیے بھی یُرانہیں ہوتا ہے اور میں نے آج تك كى كے ليے يُرانبيں جا واقو مير \_ ساتھ بھى يُرانبيں ہوسكتاان شاءاللہ ـ "اس كے ليج ميں اعتاد تھا۔ "زند كى مفروضوں برئيس كزرتى يهال قدم قدم بر عمل وعقل كواستعال كرنابر تا ہے۔وقت سے بر حركوتى بدخ نيس ہے۔' نامعلوم کب تک وہ زبر حراست رکھتا کہ خاموتی ہے گرتے سودہ کے آنسود بے وازسسکیوں نے اس کاول مکھلا ڈالا اوراس نے شاہ زیب کوکال کرنے کی اجازت دے دی تھی چراس نے زید کو مختصر صورت حال بتا کریہاں آنے کوکہا تفار سوده كومسوس موااس كادل عميق كهرائيول مس ذوب لكامو كارائ كوبث كرتى موكى نث ياته كى دوسرى ست سرك براتر كلي ميسبة نافا ناموا تعاان دونول كويمى متعطفكا موقع بيس ملاتها صد محكرتها كهاس وقت بعارى ثريفك كاكزروبال بيس تعارج تدكا ثيال تعيس جورك في تعين جهال لزكي كري تحى وہاں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ گاڑی جس خطرناک انداز میں اچھلتی ہوئی فٹ یا تھ کراس کر کے سڑک پر رکی تھی وہ بے حدخطرناک ہی جیس جانی نقصان کا سبب بھی بن سکتا تھاوہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے نوال کو یقین تھا يهال بهى ماماكى دعاؤل كاحساران كى حفاظت بن كيا تعاالبت كونى دومراد جودلاريب كي تطفى كى ليبيث من آچكا تعا-"اوه مانى كا وسي مجمع يقين بيس آرباجم في محيد" لاربب كانشر مى برن مواتفا-"ليكن كوكى لركى مهث موكى بي بهت يُرامواب،"نوفل كاركادروازه كحولت موت بولا\_ "تم كبال جارب موسية جوزوا بحى لوك بمارى طرف متوجهيس بين موقع اجيما بهم بماك تكلت بيل وكرند پولیس کے چکروں میں .... "اس نے اس کاباز و پکڑتے ہوئے تیزی سے کہا۔ "شب اب "" نوفل نے غصے کہتے ہوئے جھکے سے بازوجھڑایا اور کارے لکل کراس طرف آیا جہال فث پاتھ پراڑی کروٹ کے بل پڑی تھی۔وہ بے ہوش تھی سرے کی صے میں چوٹ آئی تھی خون اس کے چرے کے ساتھ ساتعونث باتع كفرش كومحى مرخ كرحمياتها " پلیزا پاوکوں نے کیا تماشدگار کھا ہےدور ہٹیں جائیں یہاں ہے۔"لوکوں کا جوم وہاں جمع ہوگیا تھاوہ سبایک دومرے سے چہ گوئیوں میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی لڑی کا آھے بڑھ کرد کھنے کی کوشش ہیں کی تھی نوفل ایمبولینس متكوانے كى خاطر كال كرنے بين مصروف تھا۔ لاریب نے دہاں آ کر سخت کہے میں کہتے ہوئے لوگوں کو منتشر کرنا شروع کیااور چند کھوں میں ہی لوگ دور ہمنا شروع "ال الري كاخون تيزى مصفائع مور باساكريم كاقو ....."

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



'' بھائی جہیں بی گئے گئی تمہاری ڈرکٹ کی دجہ ہے ہوا ہے بیادشہ'' '' جھے ڈرلگ رہا ہے' میں پوسف انکل کو کال کررہا ہوں وہ بی ہینڈل کریں گے اس ایکسیڈنٹ کو۔'' وہ تیزی سے سائران بجاتی ہوئی آئی ایمبولینس کود کھتا ہوا کو یا ہوا جیب ہے موبائل فون نکالا تھا۔

زیدا فس درک میں معروف تھا جب شاہ زیب کی کال آئی تھی چند کمے وہ بیقینی انداز میں بیٹھارہ کیا تھا۔وہ لاک جس کے سرے بھی انداز میں بیٹھارہ کیا تھا۔وہ لاک جس کے سرے بھی دو پیٹر نیڈ حلکتا تھا جو چپ چاپ کالج سے آنے کے بعد ہرایک کا کام کرتی پھرتی تھی تہتے ہیں ۔ لگائی تھی نہ بی تیز تیز ہا تیس کرتے اسے دیکھا تھا۔شاہ زیب کھلنڈراور لا اُبالی سانو جوان جس کی شوخیاں بے ضرری ہوتی تھے۔ سے سودہ اور شاہ زیب دونوں ہی اس کے ناپندیدہ لوگ کسی دیرانے میں آ وارہ کردی کے شیے میں پارٹے کیے تھے۔ آ وارہ کردی سے شیم نہیں کر پایا تھا۔ ہاتھ میں دیاستہری قلم و ہیں رکھ کراٹھ کھڑا ہوا۔

''زید بینے ۔۔۔۔زید بینے ۔۔۔۔فضب ہوگیا آدمی رات ہونے کا آئی ہاور سودہ بٹی کا اتا ہا ہیں ہے۔ اللہ خرکر بند جانے کیا ہوا ہے وہ تو جانے کو تیار نہیں تعیس سوفیہ بٹی نے زیرد تی بھیجا تھا اورخود سوگئی ہیں جمیے مارے فکر کے نیز نہیں آرتی۔' وہ جیکٹ پہنٹ الا وُرخ میں آیا تو ہناری بواجو وہاں بیٹی تیجے پڑھ دی تھیں اسے دیکھ کر پریٹانی ہے کو یا ہوئیں۔ ''آپ پریٹان نہ ہو بوا۔۔۔۔ شاہ زیب کی گاڑی خراب ہوگئ ہے وہ اس وجہ سے نہیں آسکی ہیں میں جارہا ہوں ان کو

" و فشر ہے میر سے اللہ کا شیطان نامعلوم کیا کیادہ و سے میر سے دل میں ڈال رہاتھا جلدی لے کرآ جاؤ بیٹا ..... میں مہیل فشکرانے کے فل ادا کر دہی ہوں۔ "ان کومعلوم تھا زید بھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا اس کی زبانی ان کے خیریت سے ہونے کی خبرین کردہ اٹھتے ہوئے کو یا ہوئیں۔

" " بیس بوا ..... آپ ای کمرے میں جا تھی اگر تایا تائی یا مماا تفاقان میں سے کوئی بھی یہاں آئے اور آپ کودیکھا تو پریشان ہوں گے۔"

" پیتو میں نے سوچا ہی جہیں ہے چھاٹھ کے ہیں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔"
" آپ اب سوجا ہے گا بوا ..... میں جارہا ہوں ان کو لینے۔" صوفیہ کو بنی کی گارنہیں تھی ان کوسدا ہے اپنی نیند عزیر بھی اور دہ جانیا تھا۔ دہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سوگی ہوں گی اور بوا ماں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے جاگر ہی تھیں۔ دعا نمیں کررہی تھیں۔ اس کے دل میں ان کا احترام مزید بڑھ گیا تھا بوااس کو دعا نمیں دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھیں۔ دو کاردوڑا تا ہوا ہیڈ کو ارٹر پہنچا تھا شاہ زیب کی کمسن نے کی مانداس سے لیٹ گیا اس نے ایک اجھنتی ہوئی نظر سودہ پڑھی جس کی گردن جھی ہوئی تھی مرپر لیٹادھائی وسیاہ دو پڑنی ایاں تھا۔ قیسر سے دمی با تیں اور خانہ پری میں کھوفت پڑائی جس کی گردن جھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ کے ساتھ ایک بار گا تھا جب وہ ان کو لے کر باہر اکلا تو فضاؤں میں ختی ہے ساتھ ساتھ دھند بھی بڑھ گئی ہے۔ دہ ان کی اس کی ساتھ ایک بار

چرائی کے مقادات اور کیے گلٹ مت کر جھینکس کہدکر۔ بیمیرافرض ہے جو میں نے اداکیا ہے۔ تم کو بیبق کس انساد کے بیسے گلٹ مت کر جھینکس کہدکر۔ بیمیرافرض ہے جو میں نے اداکیا ہے۔ تم کو بیبق کس نے پڑھلیا تھا کہ رات کو کسی فی میل کے ہمراہ اس جگہ پڑآ ؤ؟''اس کا صاف اشارہ سودہ کی طرف تھا جو اُن کے بیجھے کسی کے بچرم کی طرح خوف ذوہ گردان جھکا ہے ہے۔ جمال رہی تھی۔ میں کے بچرم کی طرح خوف ذوہ گردان جھکا ہے ہے۔ جو رہے گا کہ 110 کا میں 110 کے بیکھی کے بیرائی کا بیدا کی بیکھی کا بیرائی کی بیرائی کے بیرائی کے بیرائی کے بیرائی کے بیرائی کی بیرائی کی بیرائی کی بیرائی کے بیرائی کے بیرائی کے بیرائی کی بیرائی کی بیرائی کی بیرائی کی بیرائی کی بیرائی کی بیرائی کے بیرائی کی بیرائی کے بیرائی کی بیرائ

"جھے نے الطی ہوگئی۔ ....دراصل ہم ڈنر کے بعد کائی پہنے کے لیے وہاں بیٹے رہے کارنے خراب ہوکردہی ہی سر بھی پوری کردی اور جو کسریاتی تھی وہ رینجرزنے پوری کردی تھی۔ "پریشانی سے نجات پاتے ہی وہ اپنی جون میں لوث "بائی دا وے میں نے اس تقرل کو بے صدانجوائے کیا کیکن بیسودہ کی بچی رورو کرموڈ خراب نہ کرتی تو خوب ا كيمائنند رئتي " پھراس نے مؤكر بيھے تى سوده كاماتھ پكڑااوراس كے بھيكے چركود كھ كرجرانى سے كويا موا۔ "تم الجمى تكرورى مووائے يار ....اب كيول رورى مو؟"اس فياس كودي سے نسوصاف كرتے موئے ا پنائیت سے کہاتھا چندقدم کے فاصلے پر چلتے ہوئے زیدنے بیمنظر تنکھیوں سے دیکھااوراس کے ہونے تی سے جینے کئے تصد دجيه چرے پر لحظ بحركومرض الجري هي-"مجھنے آتی بات بات بررونے کیوں بیٹے جاتی ہؤاب تو پراہلم سولوہو کئے ہوائی کی بدولت اگر بھائی میلی نہ كرتي تو بحر بحص مح تهار بساته بين كرروناى تفا-" تم ساتھ بیں جل رہے ہو؟" وہ کار کے قریب پنچے توزید نے استفسار کیا۔ "سوری بھائی ....میرا کھرجاناضروری ہے یا یا اور ممامیراانظار کردیے ہیں۔ " چاویس وہاں ڈراپ کردینا ہوں۔"اس نے کو یا کوئی کڑوی کو لی تھی۔شدیدترین نا کواری اس کے چہرے سے عیال تھی شاہ زیب بھی اس کے دلی جذبات سے بخوبی آ گاہ تھا کہوہ وقت کی نزاکت کود میصنے ہوئے اس جگہ جانے کو تیار ہوگیا تھا جہاں جانا ہی اس کے لیے زیرگی وموت کا مسئلہ تھالیکن اس وقت اس کی اس پیفیش نے ثابت کردیا تھاوہ باہر ے الدرہمی بخت دل و محور نظر آئے مرا عدے بالكل موم تھا۔ "سوده ساتھ ندہوتی یا وقت تیزی سے نگز رر باہوتاتو میں اس سعادت سے بھی محروم بیں ہوتا مرکم کاماستدایاز ث ہے جھے ڈراپ کر کے کھر جاتے ہوئے آپ دونوں کوئی تھنے لگ جا تیں گے۔" "باقى رات يبيل كزار في كالراده بي ورنهيں ....نبيں .... ميں نے اپنے دوست كوكال كردى تھى وه آنے والا ہے آپ جائے ميں اس كے ساتھ چلا جاؤں گاـ"اس كااندازمؤ دب تھا۔ شاہ زیب کے اصرار کے باجودوہ گیانہیں تھا بجیب دلی جذبات تصدوہ اس سے مجت بھی نہیں کرتا تھا اوراس کواس تنہائی میں تنہا جھوڑ کرجانے کو تیار بھی نہ تھا۔وہ اس کےدوست کآنے تک جانے سے انکار کرچکا تھا۔شاہ زیب نے فرنث ورکھول کرسودہ کواندر بٹھادیا تھا کھروس منٹ کے بعد ہی اس کا دوست آ حمیا تھا۔اس نے بوی محبت سے زید سے اس كانعارف كروايا تفااس كدوست وہاج نے كرم جوشى سے ہاتھ ملاتے ہوئے كہا۔ "بهت تعریف کرتا ہے شاہ زیب آپ کی بہت لا تک کرتا ہے آپ کو۔" 'میرے بھائی بہت کریٹ اور تاکس ہیں۔' وہ عقیدت بھرے کیجے میں بولا۔ "اوكى ....اب مىس چلناچا ہے۔"اس نے رست واچ و كھتے ہوئے كہا۔اس پروہ بى پھر يلاخول چڑھ چكاتھاجو مقابل کو بے تکلف نہیں ہونے دیتا تھا۔انہوں نے الودا می مصافحہ کیا اور شاہ زیب اس کی طرف برٹھ کیا۔ "شاہ زیب ……تم ساتھ چلتے تو اچھا تھا نہ۔"اس کے ساتھ نہ جانے کا من کروہ اضطراب میں مبتلا تھی اس کے قریب "جمائی میں نتمہارے ساتھ پھرڈر کوں رہی ہو۔"

"ان الى سىدرلك ما ب- "وە مخت حوال باخت مورى كى \_ "بالإلىسىمىرے بعائى انسان بيں كوئى آ دم خور بيس بيں جو تهيں كھاجا ئيں گے۔ "وہ قبقہدلگاتے ہوئے شوخی ہے بولا اورالشرحافظ كبتا مواآ كے برھ كيا۔ ال طرف آتے زيد فے شاه زيب كوروه سے جمك كر كچھ كہتے اور قيقتي لگاتے وكي لیا تھا وہ قریب کیا تووہ پھرسے اس کے ملے لگااور اس کا گال چوم کراس طرف بدھ کیا جہاں کاریس اس کا دوست انظار كرر باتعاده بحى كارش بيغالواس كاچره بالكلسيات اوراب بجيني موئے تھے۔ پوسف صاحب ان سے پہلے بی ہمپتال کا کھے تصاور تمام کارروائیاں پوری کردی تھی۔ان کوسیاست چھوڑےایک طويل مدت كزر يكي مح مران كى شناسائى يا عنبيس يرى محى تمام بحكهول بران كويذ برائي كمني مى ان كالرورسوخ باتى تعالى وجھی کہاں اڑی کوفوری ٹریٹنٹ دی گئی میاس کے ہاتھ کی بڑی ٹوئی تھی سریجی گہری چوٹ آئی تی اس کوا بھی تک موث بيس آيا تھا كئ كھنے آيريش تعير مل كزارنے كے بعدائے يرائيوث روم من شفث كرديا تعالى والداريب و ہیں متصاور پریشان متھے کہ س طرح اس اڑی کے کھروالوں سے ابطہ کیاجائے کے اُڑی بالکل اجنبی تھی۔ "میں سخت بور مور ہا مول یار ..... کوئی صد موتی ہے کی سے جمددی کی بھی رات کے دوئے رہے ہیں اور تم اس کے موثل مين آنے كا انظار كرد ب مواكروه مع تك موث مين فين آئى تو بم يونى بينے ديں كے؟ "لاريب كے مبرى صد ہونی می وہ معجملا کر کویا ہوا۔ "مى نے تہميں جيس كها كريهال ركؤ شوق سے جاسكتے ہو۔" وہ بخت ليج ميس كويا موااس كا يمي اعماز اس كے وصلے توژويتاتها\_

"الالككاكوني الهاي محلونيس بمامعلوم كمال ساتى كيد " يمي معلوم كرت كے ليے على ركا ہوا ہول نامطوم اس كے كمر والوں يركيا كزرراى ہوكى؟ وہ كمال كمال الاش كرد ب مول معلى المعالية الميان المياول وجهوري من يهال معامله ايك بيفسوراري كا تفاوه جانورول تك سے ممددى كرتا تفايمي وجرفي كدوة وحى مات تك ميتال ش موجودتا\_

"بہت بجیب ہوتم نوفل .....ویسے ملاکیوں کے نام سے بھی جڑتے ہواوراب ایک بالکل انجان اڑی کی خاطر یہاں خوار مور ہے ہو۔ الاریب کے لیج میں ایک نہ بھا نے والی کیفیت می وہ جیران ویریثان تھا۔

"يهال بات الركى كالبيس اصول وذمه دارى كى بيا يميدند بهارى علطى سے مواہم الركى وكتنى چوليس آئى بين جانة بو مرف بهارى وجهال كوكتناعرمه بسر يركزارنا بوكا كنني تكليف برداشت كرني وكى؟ حالانكهاس كاقصور مجمى كيجين تفاوه فث ياتھ برچل ري سي ...

« كول دُاوَن ..... كول دُاوَن برادر ..... مِين وَ كميد ما تعاكر ..... ؟

" ویکھ کہنے سے بہتر ہے خاموش ہی رہو پلیز۔ "اس نے غرا کر کہا. ..وہ جیب ہو گیا تھامعاً کمرے سے

"مسٹر۔۔۔۔مریضہ کوہوش کب تک سے گا؟"نوفل نے پوچھا۔ "وہ تھوڑا تھوڑا ہوش میں آرہی ہیں کھمل ہوش میں آنے کے لیے ابھی وفت کھے گاوہ دواؤں کے ذریار ہیں جلدی ہوش نہیں آئے گا۔"زس تفصیل بتا کروہاں ہے چلی گئے۔

سے ان سے اللہ ہوا۔
''میری انور پیپشن پر ہمارے موبائل نمبرزموجود ہیں ہم ڈاکٹر کو کہدیے ہیں اڑکی کے ہوش میں آتے ہی وہ ہمیں
کال کردیں اور ہم اسی وقت یہاں آ جا نمیں گے۔ رات ہم یہاں نہیں گزار سکتے پلیز ..... بجھنے کی کوشش کریں۔''
''ہوں .....' وہ کہتا ہوا آگے بڑھا ''سوچتے ہوئے نگاہ کھڑکی کے شخشے پرگئی تھی وہ چونکا تھا بیڈ کھڑکی کے نزدیے تھا وہ
اور آگے بڑھا تھا وہ پٹیوں میں جکڑی بے سدھ لیٹی لڑکی پچھ شناسا محسوں ہوئی تھی۔ نوفل کو پچھا دراک ہوا اور وہ تیز
قدموں سے چانا ہوا کمرے میں واخل ہوا اور بیڈے قریب جاکرد یکھا تو وہ لڑکی انشراح تھی۔

₩....₩

کار پوری رفتارہ دوڑ رہی تھی زید کا چہرہ سپاٹ تھا تھرآ تھیوں ہیں الاؤ دیک رہا تھا۔ سودہ دروازے سے تقریباً چیک کربیٹی ہوئی تھی کاٹن کا بڑا دو پٹراس نے لپیٹا ہوا تھاوہ سر جھکائے بیٹی تھی۔ چند کھنٹوں میں جو کچھ ہوا تھاوہ اس جیسی احتیاط پندوڈ رپوک لڑی کوخوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھامتزاد زید کی انٹری اوراس کی تقدیق کی قیم میں اس کی تقدیق کی تعدیق میں کہ جھوڑ نازید جیسے پر معتبر محتی کے شاید ہی قابل معافی جرم ہوگا کہ وہ عزت ووقار کے معالمے میں کم پروہا تزکر نے والا بندہ نہ تھا۔

شاہ زیب کودہ نرم درم کیجے میں سمجیا جا تھا تھراس سے ایک لفظ بھی بولنا گوارہ نہ کیا تھا اس کی خاموثی کسی کوڑے ک مانندایں پر برس رہی تھی۔ مرات کیری ہوگئی تھی سڑک پر جلد ہی شاہ زیب اور اس کے دوست کی کارٹرن لے کر غایب

ہوچی میرک پرصرف زیدکی کارتھی۔

پاہر ہواؤں کا زور تھا گہرآ لود فضاؤں میں جائد کی روشی تھٹھری ہوئی لگ رہی تھی۔ ماتھ ساتھ سمندر چل رہا تھا اندھیرے بیں ڈو ہے سمندر کی اہر یں خاصی بلند اور ڈراؤنی لگ دبی تھیں۔ ماحول کی تمام سردہری وہیت برابر میں ڈرائیو کرتے بندے بیس کراس کے اندرو حشتیں اتر نے کرتے بندے بیس کراس کے اندرو حشتیں اتر نے لکی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اسے بھی شاہ ذیب کی طرح سرزش کرئے کھری کری نائے برا بھلا کیے گراس طرح اجتبیت و برگا تھی کی کندچھری سے ذرح نہ کرئے اپنی لا تعلق سے بیر ظاہر نہ کرے کہ گویا اسے اس کی پروائی تھیں ہے کوئی تعلق کوئی رشتہ ہی نہ ہواس کے اندر تھٹن بڑھنے گی۔

"زید بھائی.....سوری...."ول میں اترتی وحشتوں ہے گھبرا کروہ کہ آھی۔

" كيول .....؟" وه بى روكها لهجئه باعتنائى دكها تا مواا نداز

"آپ جاري وجه سيد سرب موے اس وقت."

"ناٹ مینشن میں اپنی قسمت میں پراہمر تکھوا کرہی لایا ہوں جو مجھے ہی فیس کرنی ہیں جو کہ کررہا ہوں ضرورت نہیں ہے و ہے کوئی ایکسکیوز کرنے گی۔ "وہ ہی پھر مار لہج وہی بدردانداز سودہ کی آئٹھیں بھیکنے گئیں۔

" مرسے نکلنے کے بعد گھر واپسی کاراستہ یا در کھنا جا ہے کھو پونے بتایا ہی نہیں ہوگا کہ واپس کس وقت آنا ہے؟ وہ الی ذمہ داری سے دور دہتی ہیں بھلاتم کو کیا سمجھاتیں۔ 'وہ جلے بھنے انداز میں اس کی طرف دیکھے بنا کہنے لگا۔

" کھر میں کی وہتانے کی ضرورت نہیں ہاس کارناہے کے بارے میں۔" کچھدىر بعد كھروالى اسٹریٹ برگاڑى

آنجل اجنوری ۱۱۹، ۱۱۹ م

WWW Daksociety Colors "أكركسي ويتاجل كياتو .....؟"بيساخته كوياموني-وبنهيں جلے كاشاه زيب كوبھي ميں منع كردوں كا اوركسي كومعلوم ہوجائے بھي توبيميرامسكدہے تم خاموش رہنا۔ "كہيج میں مخصوص سردمبری وخوداعمادی تھی۔وہ سرکر جھکا کررہ کئی کہ بھلااس کوکون ساڈ ھنڈورا پیٹمنا تھا۔ بنظف كابيروني حصه نيم اندهيري مي دوبا مواتفاوه لان اور بمآ مده عبوركرك كاريدور كي طرف برد صنابي حيامتي تحيي دور ے کاریڈور میں مبلق ہوئیں عمرانہ بیکم کود کھے کراس کاول اچھل کرحلق میں آ گیا وہ تیزی سے ستون کی آ ڑمیں ہوگئی تھی وكرنة عمراندكي نكابول سيء بجنامحال تفايه "كياموا .....؟" وه كاركم في كركم ياتوات و مكير كريجي سابولا\_ "كوريدوريس ممانى جان بين-"وه يخت خوف زده موربي مى-"مما ....." باختياراس كمنه سے لكلا ..... مال كى نيچركوده بھى بخو بى جانتا تھا اگرانہوں نے ان كوساتھ د كيدليا توبنا يو چھوہ ہامہ محادیں گی۔ عوہ ملہ جاریاں۔ "مما کو کے کرجاتا ہوں پھرتم روم میں جانا۔" وہ آ ہنتگی ہے کہ کرآ کے بڑھ کیا .....عمرانداسے دیکھ کرآ کے "زید.....اتی رات کو پہل گئے تھے؟ "وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے پوچھ رہیں تھیں وہ چند کھے تو چھ بول ہی جیس سکا۔ "أباس وقت تك كول جاك رى بير؟ طبيعت محيك به آپ كى؟" وه ال كوباز و كے حصار من ليما بوافكر مند انداز میں استفسار کرنے لگا۔ "بال فیک مول میں نے روم کی کھڑ کی سے آپ وجاتے دیکھا تھالیٹ نائٹ آپ کہاں سے ہیں بیسوچ کرفکرسے مجھے نیندی نہیں آئی کہاں گئے تھے پر بہت دیرسے آئے ہیں؟"ان کابیدوپ متاسے بھر پور تھا۔ "كيابواتم اتن يريثان بوكراندركيول آئے بو؟" لاريب اس كے پيجية تابواجراني سے استفساركرنے لگا۔اس نے کوئی جواب بیس دیا تھا تھا ہونٹ دانتوں سے کیلتا ہوالڑ کی کود مجد ہاتھا۔ ''واؤ .....الرکی بیوٹی فل ہے۔' لڑکی پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر کا شکاری مرد جاگ اٹھا تھا' وہ اس کوغور "الزي كوسرف الرى كى نكاه سے بيس ديكها كرو"ال كا عمار پراس نے بلث كر تنبيبى ليج بيس كها۔ال كى سردمبرى برده منجل كر كويا بوا. میں رویا ہوں۔ "میرا مطلب غلط ہرگزنہیں تھا مجھے دکھ ہور ہا ہے میری وجہ سے بیاس حال میں پڑی ہے اور نامعلوم کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ 'اس کی نگاہیں بار بار ہے ہوش انشراح کے چبرے پر بھٹک رہی تھیں۔ ومیں جانیا ہوں تبہارے دکھ کی نوعیت کیا ہوگی اینے دکھ کوایے اندر ہی محدود رکھنا بیمیری وارنگ ہے۔ وہ اس کی أتحمول مستحملكتي دلى كيفيت كوبهانب كرسخت لهج ميس بولاتها-" دی اگر خلطی سے ایک بارگر جائے تو لوگ اے گرا ہوا ہی سمجھ لیتے ہیں یہی معاملہ تم میرے ساتھ کرد ہے ہو۔"وہ ONLINE LIBRARY

"تم كيا مؤيدات بارے من تم محص بهتر جانے مواور شايدتم پدائى اس ليے موے كرميرے ليے پراہمر كرى ایث کرتے رہو۔ "اس کاموڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ وہ اس کوساتھ لیے کرے سے باہرا کی تھاساتھ ای موباک نکال كربابر سدابط كيااور مخضرأا سيصورت حال سمجماكر سيتال بلايا بديرائيوث ميتال تفاجس كيسكند فكورير يرائيوث رومز تنصوم الامخصوص اداى وخاموشي كاراج تفاجو ميتال كا خاصه وتابوه وتروس بابرد يكف كاتفاجهان بلى بلى كربرو جمائى مولى مى "اچھاتم ال اڑی کوجائے ہو کلاس فیلو ہے تبہاری میں جیران ہوا تھا تمہیں دیکھ کر جبتم کھڑی ہے اس اڑی کو و ميست بوت روم مل مح مت متح ارى ال وقت كى الكواب مجه يايا بول من " " بكواس مت كرؤوه ميرى كلاس فيلونيس بجونير بجهات "اس في مى طرح سا ي جها زيلاني ....اس في مند بندر كلف من عافيت محسول كالمي بحر بحيد ريعد بي بابرومال آحياتها\_ "مول النشراح كويس بعده؟"اس كي تكصيل خمامة لوقيس. "مول المين أيا ....خطرے سے باہر ہے کوئی خطرے کی بات ميں۔ 'یار ..... بیات شام کی ہاور تم نے کال اب کی ہے اس کے کمر والوں کو انفار مہیں کیا ہے ابھی تک؟''وہ اس کی میں انہ میں انہ ، وقت بالن وقت بلانے کا مقصد ہی ہے کہم اس کے گھر والوں کو کال کرواور بتاؤید عادشہ وا ہے۔ ہیں نے اتفاقاً پچھوٹر قبل اسے دیکھا تھا اگر پہلے دیکھ لیٹیاتو تب ہی کال کرتا تہ ہیں۔ 'اس کالہجہ پوجھل وتعکن سے پھوڑتھا وہ تھکن عام نہ من اعصاب وريزه ريزه كرنے والى حكن مى\_ "صربولی ہے بے حی کی تم نے اس اڑی کا چرود مکھنا بھی گوارا نہ کیا جوتمہاری غفلت و بے پروائی کے باعث لادارتوں كى طرح پر ى بے دراكر اس پر بانى جائس تبدارى نظر ند پرتى تووه اسى... " بیسب میری وجہ ہے ہوامیر نے ٹرینڈ زنے زبردی مجھندیا دہ ہی ڈریک پلادی تھی اور ٹوفل بھی غیرارادی طور پر مجھے مل کیا تھا میں نے ہی استا فرک تھی کہ میرے ساتھ گھر چلے اور راستے میں میں کارکنٹرول نہ کرسکا اور کارنے لڑکی وہٹ کے دیا "ایس نے کھا یا مسلط میں میں نہ کہ کہ میں میں کا در ہا ہے۔ كرديا-"اس في كطول معظمي كااعتراف كيا-ومين انشراح كے بارے ميں اتنائى لأعلم ہويں جتنائم ہؤميں عائفہ كوكال كرتا ہوں وہ يقينا اس كے بارے ميں جانتي ہوگی۔" کئی کالزیے بعدعا تھے نے کال ریسیو کی تھی۔ "اوه مائی گاؤ کیسی ہے انشراح کیا ہوا ہے اسے؟" دوسری طرف سے عاکفہ نے سنتے ہی روناشروع کردیا تھا۔ "پلیز بیجذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے آپ پہلے ان کے کھر والوں کو انفارم کریں۔" وہ اسے ہپتال کا نام و پا بتا تا " عاکفہ ای می پیا کوبتائے گی وہ بی انشراح کے گھر پراطلاع کریں گے پھر وہ لوگ یہاں پر آئیں گے ہم ان لوگوں کوئیس بتانا کیا میٹیڈنٹ تم سے ہوا ہے خوائخو اہبات بھڑ جائے گی۔"باہر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ "دہبیں .....ی ہے سے فرارمکن نہیں ....میں جموث نہیں بول سکتا کس سے کوئی پچھ بھی ہے بیں بچے بتا کر ہوں گا۔"وہ اس کی بات کی نی کرتا ہوا جیدگی سے گویا ہوا۔ "أيك دوست كى ساتھ كچھ پرابلم موكئ تھى اس كى ميلپ كے ليے جانا پڑا۔"ووان كواى طرح بازو كے حصاريس آلچل باجنوری ۱۱۵ کا ۱۱۹ م

"الچھا کوئی بہت کلوز فرینڈ زے جوآب اس کی میلپ کے لیے گئے تھے ورندآب اس وقت کھرے نکلنے

"جى ..... "اس نے كبرى سائس كيتے ہوئے كمااوراو يرجا كرتيزة وازيس دروازه بندكيا تھا تا كہوده اندلا سكے دروازه بندكرنے كى آوازىروه دىلى قىدمول احتياطا چلتى ہوئى اينے كمرے تك كى تى ماكده بے خرسورى تقى اس كالحمرى نيندسونااسي عميوما جمنج طلامث ميس مبتلا كرديتا تقيااس وقت غنيمت لكا تقاور نهاس سي سطرح جمياني اوراس ہے وہ ایول بھی مطمئن تھی کہ شاہ زیب کے ساتھ جانے کی وجہ سے وہ جمی اس سے بیٹیں ہو چھے گی کہ وہ کہاں گئی تھی اور واپس کب آئی تھی۔ان کے بیسو تیلے بن کے رشتے اسے تکلیف دہ لگا کرتے تھے آئ اس کے لیے آڑکا باعث بن مح تھے۔

بمى بمى تكليف بحى راحت بن جليا كرتى بينوه وزا تاركر بيدير ليك كى بيدر بياتى دون تكليف برداشت كي مى كركباس بدلني بحى مت ندى مى وقت جب جاليس چلنا ہے واليك كے بعد ايك چلنا چلاجا تا ہے۔ باہرا تنا كچھ بمكتنك كي بعدعم اندمماني كي صورت نے اسے خوف ووہشت كے سندر ميں ڈوباديا تھا۔وہ اس كوزيد كے بسراہ ديكي يتين تو نامعلوم وہ کیا کرنٹس؟ سب بی جانتے تصوہ زیدکواس کی برجیمائیں ہے بھی دورد تھتی ہیں۔افسوس ماں کی بے جری برجمی ہور ہاتھا چرزید کے طعنوں نے بھی زنجیدہ کردیا تھا ٹھیک کہدرہا تھاوہ جوان بیٹیوں کی مال کوالی بیٹری کی نیند جیس ونا چاہے۔لا کھوہ اس پراور شاہ زیب پر آ تھ میں بند کر کے اعتبار کرتی تھیں اور ایسااعتبار ہرماں کواپنی اولا دیر ہوتا ہے کیکن ہر وقت كالك تقاضه موتا ب عمران مماني جيسي خود غرض و بحس مورت بهي ابني اولاد كے ليے موم تحس -س بقراري سےوہ اس کے لیے دات کوجا کر بی میں\_

"ای ....اس وقت جھے پ کی بے صرفرورت محسول مور بی ہے میراول جاہ رہا ہے آپ کی کودیس مرد کھ کر بمیشہ کے لیے آسس بند کرلوں آج جس کا نٹول مجری راہ پر چلی ہوں آگرزید معانی کی اعلی میں بیرسب رہتا تو میں چند دنوں میں وہ سب بھول جاتی جوگزری ہے مرسیحائی وہ بنا ہے جوسرف چرکے لگانا جانتا ہے اور لگا تارہے گا۔"

انشراح كودومر بدن موثن آيا تعاليكن تكليف كي باعث ذاكثر اسے نينداآ وردواؤں كے تحت سلار ہے تفے رات بابراورعا كفدنة تمام معاملة سنجال ليا تفادوني لوك جهال آرااوربالي كولي كرآئ تصديجال آرااس جادث كاس كر اس قدرحواي باخته بو كئي تحيس كدوه فراموش كركتي كه چند كھنٹوں فيل وه عاكفه اوراس كے واليدين كوان كے كھريركتنا ذكيل كركي في تحين اوروه لوك ال مصيبت كي كفري مين ان كاسهارا بيئة شخصانهون في ال كوبهي تيزيليج مين د انثان تقااور آج پہلی بار ہی اس کوعا کفہ کے گھر جانے پر سرزنش کی تھی وہاں جانے سے روکا تھا۔ وہ لبرل عورت بھی دنیا پر تی میں جتلا ر مناان كاشعار تقااور انہوں نے محسوی كيا تھا انشراح بہت تيزى سے عاكفہ كے كھرانے ميں دلچيى لے رہى ہے۔ عا کفه کی فیملی ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتی تھی بالکل اس طرح جس طرح نویرہ اوراس کا شوہر مذہبی جماعت سے

وہ خود بھی ایسی جماعتوں سے دور دہتی تھیں اور انشراح کو بھی دور رکھنا چاہتی تھیں یہی وجہتھی کہ انہوں نے اس پرعا کفہ کے گھر جانے پر پابندی لگائی تھی۔وہ غصے میں اپنے کمرے میں جاکر لاک ہوگئی تھی اور وہ خود ہالی کے ہمراہ رشتہ دار کے ہاں گئی تھیں اس کے بیٹے کے ویسے کافنکشن اٹینڈ کرنے وہاں سے واپسی میں دیر ہوگئی تھی اور گھر آ کروہ اور ہالی اپنے ہاں گئی تھیں اس کے بیٹے کے ویسے کافنکشن اٹینڈ کرنے وہاں سے واپسی میں دیر ہوگئی تھی اور گھر آ کروہ اور ہالی اپنے آنچل البحنوري ١١٥٥ ۽ 118

اسيخ كمرول ميل چلى تخصيل كمان كوجم وكمان مين محى نه تحاانشراح ان كے جانے كے بعد كمرسے با بركي موكى۔ بابرنے ان لوگوں کے آنے کے بعد نوفل اور لاریب کو کھر جیج دیا تھا نوفل نے جہاں آراء سے حادثے کی ذمید داری قبول كرتے ہوئے معذرت كى تھى۔ نامعلوم وہ اس وقت صدے ميں جتلا تھيں ياان كے سوث بوث وچروں سے جلكتي خاندانی رکھد کھاؤوامارت کی چک نے ان کوخت الفاظ کہنے سے بازر کھاتھا کدوہ حادثے کوحادثہ کہیر حیب ہوگئے تھیں۔ ويد بھی ان کو يہاں ايك روپير جي كريائيس براتھا وي آئي بي روم ميں ان كو ہر سہولت موجود تھى \_سارااسٹاف بہت خيال ركدر باتفاعزت سے پیش آر باتھاوہ بجھ كئي ميں نوفل كالعلق سي معمولي خاندان ہے جيس ہے۔ " ماس میں نے کہا تھانہ بے بی کوئیس ڈانٹو وہ برداشت نہیں کرے گی۔اس کو بھی پھول ہے نہیں چھوا تھا کہاں كانوں برے لیجے سے ایسا کھائل كيا كرد مجھوس حال میں بڑى ہے۔ 'بالی جوسے سے ٹی باردو چکی تھی اے بھی ہے سدھ یر ی انشرات کود میصتے ہوئے کہ رہی تھی۔ جہاں آ رانے کوئی جواب ہیں دیا وہ کھڑی انشراح کود مکھرہی تھیں جس کے بائیں بازومیں پلستر چڑھا تھا سرسفید پنیوں میں جکڑا تھا۔ دائیں بازومیں ڈرپ کی ہوئی تھی سر پر لکنے والے زخم کے باعث اس کے چیرے برخاصی سوکانگ می جس سے چیرہ بھرا بھرا لگ رہاتھا۔ " بجير كيامعلوم تعامالى ....ميرى دانت كيسزااتى تكليف دے كي ميرى بى دليكن ميرى بحص بحص تائے بغير كہير نبیں جاتی ہے پھردات کوکہاں جارہ کھی؟ الیمی کیاآ فت آ کئی تھی جواس کو کھرے لکتا پڑا؟ "ان کے لیجے میں انجھن تھی جورات سان کو بے چین کردہی گی۔

"مای .....میں بھی بھی سے وچ رہی ہوں اور پھروہ لوگ بھی کتنے اچھے تھے جو بے لی کو یہاں لے آئے اور قل وی آئی في روم مين ركهااور يهان كالسناف ديكوس طرح قدمون مين بجيه جارها ب وكرنديد اوك وسيد صعب بات كرنانهين جانے۔مریض اورلوا حین کوانسان می بیل مجھتے۔"زی کو سکراتے ہوئے اندیا تے دیکے کرم کوئی میں ہولی۔ "وه چېرول سے بى كى برك سائرور سوخ والے خاندان كے لگ دے تھے"

موسم سر د مور با تقاوه واک کر کے اپنے روم میں آیا تھا عام دنوں میں وہ بیساراوفت لان میں ماما کے ساتھ گزارتا تھا پھر سورج طلوع ہونے کے بغد کچھدمیآ رام کرتا پھرتیار ہوکر ناشتا کرکے پوننورٹی روانہ بوجاتا تھا۔رات کو ہونے والے حادثے نے اس کو مصحل کردیا تھا جبتال سے آنے کے بعد نینداس کی آ جھوں سےدور تھی۔ و مسك دل و سخت مزاج تفاحض ان سر پھرى وخوددارى ونسوانيت اورشرم وانا كو بھلا كرخودكو پيش كرنے والى الركيوں كے لیے۔انشراح کی پہلی ملاقات کی بہاوری واعماد نے درحقیقت اس کےاندر غصے کی آگے بھردی تھی اور بات سی سیھی کدوہ جورو کھے وسیاف دسردمبررویے کے باوجودار کیوں کی طرف سے ستائی وتوصفی رویوں کاعادی ہو چکا تھا۔انشراح کی بولڈ میں انداز اور متاثر نہ ہونا ہی اس کے شدیدترین رومل کا باعث بناتھا اور پھر بنما ہی چلا گیالیکن اب اس کو بے بس و بے حس حرکت دیکھ کراس کے اندر کا ہمدردو پُرخلوص محص بیدار ہوا تو اس کے اندیراحساسات کے چشمے بھوٹ نکلے بتھے اور وہ اس کے متعلق سوچ رہاتھا۔وہ پارہ صفت لڑی جو ہروقت متحرک دکھائی دیتھی جس بے بسی کے عالم میں پڑی تھی اس کا ذمہ داروہ خود کو سمجھ رہاتھا۔ بیسوچ کراہمی تک کوفت میں جتلاتھا کہ دہ لاریب کی طرف سے اتنا غافل کیوں رہا کیے کو مہیں پیجان سکا کہاس نے ڈرعک کی ہوئی ہے اگر پیجان لیتا تو اس کو ڈرائیوہیں کرنے دیتا۔ ندوہ ڈرائیو کرتا اور ند ا يسيدنث موتا نماس كول ير بعارى بوجها يراتا-

" حجو فے صاحب سے شتا تیار ہے۔ "امینے وہاں آ کراطلاع دی۔

"ميرانافية كاموديس ب "آپ یو نیورٹی نہیں جائیں کے ....طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟" امینہ کی گود میں اس کا بچپن گزرا تھا اس کا لگاؤ "دسین تھیک ہوں۔ آج یو نیورٹی ہیں جاول گا۔" وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز نری سے جواب دے مہاتھا۔ ناشتے کے انکار نے امید کوئیس چونکایا تھا کیونکہ عمو آوہ ناشتا کول کردیا کرتا تھا۔ اس کے لیے فکر مندی کی بات بیہوئی تھی اس نے یو نیورٹی جانے سے انکار کردیا تھا جوغیر معمولی بات تھی کیونکہ پڑھائی کاوہ شیدائی تھا۔ امینہ نے جا کرزرقا بیکم کو بتایا تو وہ بھی پریشان موکراس کے یاس آئی اوران کود مکھ کروہ اٹھ بیٹا۔ "فحورتو نہیں ہے چربھی چرے سے مفتول کے بیارلگ رہے ہیں۔" انہوں نے آتے ہی اس کی پیشانی چھوکر "ماماسة بي مي امينه بي كى باتول مين المحلي ....من بالكل ميك مول" " بھے تھیک تبیل لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ ساری مات سوئیس سکے ..... آئیس دیکھیں کس قدر سرخ ہوری ہیں چیزے پر تھکن ہی تھکن ہے مات کو بھی آپ نامعلوم کب آئے میں انظار کرتے کرتے سوگی تھی۔ "وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ میرتے ہوئے کویا ہوتی میں۔ "رات من نينزليس آني عي ماما .... اس لي طبيعت ست موري ب-" " يك تو يو چورى مول مات كونيند كيول نبيس آئى اومآب شمنائث تك كهال غائب ريم؟" انهول في امينه كوناشتا والمسيدن موكياتها رات من ميتال من وقت لك كياتها-" ''ارے کس کا ہو گیا ایکیڈنٹ خبریت تو رہی نا؟''ان کا پریٹان ہونا ایک فطری عمل تھا' وہ بے حدیریثان تھ "آپ پریشان بیس مول لاریب سے کار کنٹرول سے باہر ہوگئ تھی اوراس کی زدیس ایک اڑ کی آ می تھی۔" "الله خركر كونى سيريس معامل وتبيس موا؟" " د جنین سرمیں چوشہ کی اور ہاتھ میں فریکھر ہواہے۔" "بي توبهت تكليف ده بات بهيراً" "ماما ..... بدى معمولى ى فريلچر موتى ہے چربھى احتياطا بلستر سے كورة بيے اور سركى چوث بھى خطرناك نبيس \_ دوتين ہفتے میں تھیک ہوجائے گی۔ 'ان کی حساس طبیعت یک دم ہی بے چین ہو گئے تھی۔ "اس کے کھروالوں نے کچھ کہا تو تبیں؟اس اڑک کو بہت چوٹیس آئی ہیں تکلیف میں بھی بہت ہوگی وہ بی .... مجھے آپ کے ساتھ عیادت کے لیے جانا چاہیے ناشتے کے بعدہم چلتے ہیں۔" انہوں نے فورا ہی پروگرام بھی بنالیا تھا وہ 

1/10 منجل منبوری ایمار 120 مادار 12

'' کام .....کام اور صرف کام ..... قائداعظم کے اس قول کی عملی تصویر صرف تم ہے دکھائی دے دہے ہومیری جان .....دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے کام کے سوا۔'' وہ فائلوں میں کم تفامعاً جنید کی شوخ آ واز پر دہ مار کی سے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے کام کے سوا۔'' وہ فائلوں میں کم تفامعاً جنید کی شوخ آ واز پر دہ "وه بهب محضي تبهار اسام كرچكامون تم عيش كرو" "وري في .... بم كياجوك لين كالراده ركعة مو؟" كرجمك كرشرار في اعماز من بولا "بائى داوے جوك وه لياكرتے ہيں جنہيں محبت كاروك لكاكرتا ہے۔ محبت لاحاصل كےروكى اورتم تو محبت يروف ہو مہیں محبت وجا مت کے جرافیم کمال کیس کے۔ وواس کے درو بیٹے چکا تھا۔ "احجما.....اب بيرا پنا بےمقصد راگ اَلا پنا بند کرواور بير بتاؤ کہاں غائب تصحفا صے دنوں بعد آئے ہو۔" "مانى كادسيكهال .... تم توبهت المحصر تيراك مو يمركي دوب كيع؟" "الای کی سیلی کری آسموں میں تیرنے کی جگہال تھی۔" ا سری کا میں اور اور میں اور کے بتان میں اس اس اس اس اس اس اس ا "ایسانی ہوگاتمہاراانجام کسی کی آتھوں میں ڈوب کر مروکے تو کسی کے دل میں دنن ہو کے بتان میں ۔۔۔۔ اس کے تعقبے پروہ چڑکر گویا ہوا۔ ''واہ میری جان .....کیادکش بات کی ہے انجی مرنے کودل چاہ رہاہے۔'' دوم حصلتے نہیں ہولڑ کیوں کے پیچیے بھاگ بھاگ کراسکول لائف سے تہاری بھی ہابی رہی ہے۔ابتم کومعتوب موجانا جائے۔ وہ سجیدہ موا۔ "كُونَى نَدُونَى الرى السي آئے كى ميرى زندكى ميں كداس كے آئے بعد پھركى اور كى تنجا شنيس رے كى۔"وہ سكرا "تہارے خیال میں سطرے کاٹری ہوگی وہ؟" "نیک پارسا تلیوں کی طرح یا کیزہ جھوئی موئی کے بودے کی مانندحیادار "وہ خلاوس میں دیکھتا ہوابول ماتھا۔اس ی مجمول میں سی انجانے پیکر کاعلی تھا۔ "نیک اور بارسا؟" وہ اس کی آ تھوں میں دیکھتا ہواطنزے بولا۔ سے رہاں۔ اس کہتا ہے نیک عورتوں کے لیے نیک مرداور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ تم اپنی من پند زعد گی ۔ " قرآن کہتا ہے نیک عورتوں کے لیے نیک مرداور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ تم اپنی من پند زعد گی ۔ " کرارنے کے ساتھ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو کہتم کو باحیاد با کردارجیون ساتھی ال جائے گی۔ 'زید کی تجی و کھری بات پ چند کمحتوقف کے بعدوہ بولا۔ " كيچر ميس كھلنے والے كنول كى ياكيزگى كى كوائى وہ خودديتا ہے۔" "تم اينے كرداركى كوائى خوددو تے بھى تو كون يقين كرےگا؟" مين بالكل يقين تبين كرون گا-"

''میں پھر بھی بٹاؤں گا وہ پاپا کے دوست کی بٹی ہؤٹزرلینڈ سے آئی ہے یار ..... محبت کی ٹی ہے بنی جذبوں ہے بھری ایسافیل ہوتا ہے اس کے اندردل ہیں جذب دھڑ کتے ہیں۔رگوں میں خون ہیں چاہت بہتی ہے۔'' ''ک ("کبتک کی مہمان ہےدہ؟" ''ایک ماہ کے بعدی جل جائے گی واپس و ترز رلینڈ'' " پھر جميليا جائے گئ جو لي جائے گي تو .... " ہاہا است سے بھا ہے کہم سے زیادہ مجھے کوئی اور جان ہی نہیں سکتا مگر میری جان تم یہ بھی جان لوکہم سے زیادہ میں کسی سے بھی محبت نہیں کرتا خواہ وہ جولی ہویا جمیلہ فکلیلہ یاشیلا۔ "اس کے لیج میں محبت ودلی لگاؤتھا "پلیزیدمجت وعشق کی باتیں ابی گراز فرینڈز کے لیے ہی رکھؤمیری زندگی تبهاری محبت کے بنا بھی اچھی گزررہی ہے۔ 'زیداس انداز میں بولا کہ وہ کھسیا کررہ کمیا بیون کافی سروکر کے چلا کمیا تھا۔ " كياكرول .....اب بإياك ووست كى بيني كاول بقى نبيل تو ژسكتاً " وه مك اشاكرسب ليتا موا به جارگى کیے کینے ہوتم باپ کی دولت پرسب ہی ہاتھ صاف کرتے ہیں محرتم توباپ کے دوستوں کی بیٹیوں تک کو مال عنيمت بخصة مو يحص اطراخلال كايال محى بيالكل بى اخلاقى طور يرد يواليدين كاشكار مو يحيمو" "يار ..... برجكم كحيلواور كحيدو كزيري اصولول برمعاملات آكے برحة بير-اس دور بس الركيول في مغرني اعدى تقليديس بياكى والرف ميل الكول كوي يجيع جمور ديا بده خوددوى كي فركر آنى بير" " كيول نكابي الفاكرد يكفته مونكامول كي حفاظت كراسيكمو" "جی ضرور.....مولانامفتی زید مرش حب ....وعاوس کی درخواست ہے۔ "اس نے بوی نیازمندانا عماز میں اس كة كر جماياس في بحييل ما محراتا مواكاني يتاريا "زيد ...."الباراس كے ليج ميں بجيدي وبردباري ك-ریک دن ہیں جوہم بے فکری سے احت و سکون کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کل جب معاثی و کھر بلوذ مداریاں ہمارے کا ندھوں پر ہوں کی نیہ بے فکری ولا اُبالی پن سب بھول جا ئیں سے ایسے میں گزرے دنوں کی ان دککش یا دوں سے ول کو بہلا کرریلیکس ہوا کریں گے۔'' "در لکش یادی با برصورت لغرشیں اپنی اپنی سوچ ہے۔" "چھوڑ و یار ..... مجھے تہاری فکر رہتی ہے تم نے اپنی زندگی میں اندھیروں کے سوامعمولی ساکوئی روزن بھی نہیں چھوڑ ا چھوڑ ا۔....روشنی کے لیے اپنی زندگی کومشکل تربنالیا ہے۔ بڑے بڑے بڑے لوگ باپ کی کمائی پرعیش کرتے ہیں اورا یک تم ہو جوباب کی دولت پر فھوکر مار کرمیدان مل میں اڑآ ئے ہو۔" سب جانتے ہومیں کن کانٹول بھری راہوں پر نکھے پاؤں چلنا ہوں اب تو میری روح بھی لہولہان ہوتی جارہی " بیود ونس ما سند ..... جارے هجر میں مردایک سے ذائد شادیاں کرتے ہیں پھرانکل کی دوسری شادی اتنابر اایشو کیوں "وه عورتنس آجني اعصاب كى ما لك موتى مول كى ميرى مما بهت بولائث اورسوفث بارث بي چريايا سے عبت بھى م کھازیادہ ہی کرتی تھیں مایا کی بےوفائی وہ برواشت نہیں کرسیس اور ... "وہ گرا سانس لے کر جیب ہوگیا۔اس کی آنچن المحنوري ١٥٥٠ ١٠١٤ ١٥٥٠

آ تھول میں ملین جہاں بلکو لے لینے لگاتھا۔ "ان كى بوفائي كابدله ممائے خود سے ليا اور بالكل بدل كئيں۔" وكھ دعواں بن كر ماحول ميں پھيل كيا وونوں كے ورمیان کویا پھر کچھے کہنے کوند ہاتھا۔ دونوں کم سم ہو گئے تصاور یہ کیفیت نامعلوم کب تک رہتی کہذید کے موبائل پہآنے والى كال نے ماحول كى خاموشى كووڑا\_

"بينا ..... آفس مين بى مويا كمرجا تيكم والتيكمو؟" دومرى طرف منورصا حب تص

"بيآپ كومعلوم موگاعمرانداور مائده آپ كى خالدكى طرف كئى بين اور جم تينون بھى بوا كے بھراہ صابرہ خالد كے كمر عیادت کا سے ہیں۔ صابرہ خالی حالت سریس ہے ہمیں واپسی میں در ہو عتی ہے۔ موسم کے تیوراجا عک برا سے ہیں ادر سودہ کمر پر تنہا ہے دہ بارش اور بکل جیکنے سے بے صد ڈرتی ہے۔ تم کمر چلے جاؤ ہم بھی موقع دیکے کر جلدا نے کی سی کری کے۔ "وہ مجلت میں کہ کراس کا جواب سنے بغیر لائن ڈسکنیکٹ کر چکے تھے زید کے چیرے پہنا کواری مجیلی جا گئی گئی۔

₩.....₩.... الك بفظ من اس كوخمول كى بهتر إمير وومن بوكئ تنى سركاز فم بحرجكا تعاممولى چوشى جوبحى آئى تعيل وه محيك ہوگئ تھیں صرف ہاتھ کی تکلیف باقی رہ کئی کی کیان ابھی ہیں ال سے دھارج نہیں کیا گیا تھا۔ اس دوران اوقال بھی بابر کے ہمراہ دو تین بارا یا تھا کھڑے کھڑے تی جہال آرا کے اصرار کے باوجودوہ بیٹائیس تھا اور اتفاق سے ہر بار اس نے انشراح كوسوت بى يايا تقارماما كوده ثالثار باتقاجو يهال آفيواد وعيادت كساته ساته معذرت كرني كم مح خواجش مند ايك نكاه غلط كى كاو يكنابرواشت كرنے كا الل نقار

ڈاکٹراس کوچند دنوں میں ڈسپارج کرنے والے تصاس نے تہدیکیا تفاوہ اس کے سپارج ہونے تک اس کی عیادت کا تاریج گا۔ بیاس کی خواہش بیس مجبوری تھی کیونکہ انشراح کی نانو کی ہپتال کے اشاف سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ رہتی تھی

اورال كوچيك دين وبال أنارا اتعار

آج بحی وہ معدف ویے کے بعدافشراح کے روم میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بابر کسی کام کی وجہ سے نہیں آیا تھا وہ میں جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس جائے کے لیے بیچا کیا تھا۔ کیٹ کے دائیں طرف دوسری رو میں کھڑی سرخ رنگ کی کارد کھے کروہ ٹھٹک کیا قریب جا کرنمبر پلیٹ نے اس کی کشادہ پیثانی پرشکنیں بھیردی تھیں پھروہ واپس اوپر کی

"نوفل آو کیار ..... الاریب بے تکلفی سے جہال آراسے بیٹھا گفتگوکرد ہاتھا اس کود کیےکر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا اس

کانداز میں سراسیمکی تھی۔

"تم كب آئے اور كيول آئے ہو؟"اس كى آئے موں سے بى نہيں ليجے سے بھى چنگاريال نكل ربى تھيں وہ جواس كى غيرمتوقع أيدر يهلي شيثا كياتها مستزاداس كسلكت ليجيف بوكهلا كركودياتها

"میں تم سے بی بوچورہا ہوں۔" جہاں آ رانے سرسری نگاہ ان پرڈالی اوراٹھ کرانشراح کی طرف بڑھ گئیں جو کچھ غنودگی میں بڑبڑار بی تھی۔ "میں .....میں ان کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا ابھی کچھ درقبل ہی ....."

"میں نے جہیں سختی سے منع کیا تھا کہ ادھر کارخ بھول کر بھی نہ کرنا۔"

الجل المحدور و ١٠١٤ ١٠١٠ 24

''وہ میں یہاں ہے گزرانو سوچا عیادت ہی کرتاجاؤں۔''وہ بوئے ہوئے اسے نگاہی چارہاتھا۔ ''میں جارہاہوں چندلیحوں کے لیے بی آیا تھا۔''وہ کہ کراس پھرتی سے دہاں سے نگلاتھا کو یابدرویس بیچے کی ہوں۔ ''ارے پیلاریب کو کیا ہوا بناسلام دعا کیے چلے گئے؟'' جہاں آراجیرانی سے کویا ہوئی اور ساتھ ہی اسے بیٹھنے کی بیکش کی۔ ''لاریب کوکوئی ضروری کام یافا گیا تھا۔''وہ بیٹھنے سے معذرت کرتا بولا۔ ''اچھا کچھ ضروری کام ہی ہوگا وگرندانہوں نے بھی الی حرکت کی نہیں بہت ہی بااخلاق وخوش حراج ہیں لاریب۔

"اجھا کچے ضروری کام ہی ہوگا وگر نہ انہوں نے بھی الی حرکت کی نہیں بہت ہی بااخلاق وخوش حراج ہیں لاریب۔
روزا کر جمیں ڈھارس دیتے ہیں بیٹا .....ہم تنہا عورتوں کوان کی آ مدسے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔" وہ نجانے کیا کیا کہدئی تعیں
اوراس کے اعد بجی ہے کیفیت سرائیت کرتی جاری تھی۔ لاریب کی فطرت رشی کی مانندھی جلنے کے بعد بھی جس کے بل
یوں ہی موجود رہتے ہیں جل کر بھی نہیں جلتے۔

" بى بان اس كى مزاج كے لوك معترف ہوتے ہیں۔ آپ بتائے كى چیز كی ضرورت تونہیں ہے آپ كو؟ "وورست

واج دیکا ہوا کویا ہوا۔ "کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی میلپ کی۔" انشراح جو کھندریل ہی جاگی آپھیں کھول کراس کی طرف غصے ہے دیکھتے ہوئے بولی نوفل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔خوب صورت چہرے پرزردیاں نمایاں تھی براؤن بڑی پڑی آپھوں میں شعلے لیک رہے تھے۔ کولٹرن براؤن سکی بالوں کا جنگل بھراہوا تھا۔

ور المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

"عادتے غلطیوں سے ہی ہواکرتے ہیں۔" "اوہ ……اب آپ کواحساس ہوا عادتے غلطی سے ہواکرتے ہیں۔"وہاس کی بات قطع کر کے چینی۔ "انتی بیٹی تبہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے پھرتم نوفل بیٹے پر غصہ کیوں کر رہی ہؤا کیسیڈنٹ ان سے نہیں بلکہ ان کے کزن لاریب سے ہوا ہے۔انہوں نے تبہاری جان بچائی ہے ہمپتال لاکر۔"جہاں آ را پہلے ہی ان کی دوات و شخصیت سے مرعوب ہو چی تھیں اس کواس طرح برا بھلا کہتے دیکھ کروہ مصالحات انداز میں کہنے گیں۔ " نوفل بیٹا …… ما سَنڈ نہ سیجے گا دراصل اس کے دماغ پر مجری چوٹ آئی ہے بہی وجہ ہے کہ بہمی بہمی با تمیں

ر انو .....دماغ خراب بین مواہم میرا پاکل نہیں ہوئی موں۔ "نوفل نے اس کی طرف دیکھا....وہ مضطرب تھی ا تکلیف میں جتلا۔

"کیوں آئے ہوآپ میراتماشد کھنے؟ مجھاس حال میں پہنچا کربھی آپ کوسکون ہیں ملا .....اب کیا جان سے مارنا چاہتے ہیں؟"اسے سامنے مکھ کراپی بے ہی و ہے کسی کی حالت نے اسے ہذیانی کیفیت میں جتلا کردیا تھا۔وہ غصے سے بے حال ہوتی ہوئی بیڈسے اتر ناہی چاہ رہی تھی کہ نوفل نے سرعت سے آگے بڑھ کرا سے سہارادے کر گرنے سے بچاتے مور رسنجدگی سرکما۔

" میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہنا اپنی تو ہیں سمجھتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گامیں مقابلہ ہمیشہ برابری کی بنیاد پر کیا ماہ میں "ک کے جانک مادہ کہ جامہ اور گا

کرتا ہوں۔' وہ کہ کرنا نوکوسلام کرتا ہوا چلا گیا۔ انشراح بیٹھی کی بیٹھی روگئی کیا کہ کہا تھاوہ پھرایک کمتری کاطعنہ پھرایک کمزودی کااحساس ولا تا سرخم ولہجہ۔

آنچن کا جنوری کا ۱۵۶ء 125

" بیل کہتی ہول کی کی بی الدواغ خراب ہوگیا' کیول مندلگ دی تھیں اس کے ۔ جانتی بھی ہولا کھول رو پے خرج کردہا ہے وہ تم پڑیے شاہانہ کمرہ اور شاٹ باٹ اس کے مربون منت ہیں۔"اس کے جاتے بی نانو کا پارہ ہائی ڈگری کراس کرنے لگا۔" دیگر اشاف کو چھوڑؤڈ اکٹر زجو کی کوایک نظر ڈھنگ سے نہیں دیکھتے ہمارے یاؤں کی جوتی ہے ہوئے ہیں۔ایک تھم پرسر کے بل جل کرا تے ہیں ہمارے کھانے کی ہرچیز یہاں کے سب سے مبتلے ہوگ سے آتی ہے۔"
میں۔ایک تھم پرسرکے بل جل کرا تے ہیں ہمارے کھانے کی ہرچیز یہاں کے سب سے مبتلے ہوگ سے آتی ہے۔"
میں۔ایک تھم پرسرکے بل جل کرا تے ہیں ہمارے کھانے کی ہرچیز یہاں کے سب سے مبتلے ہوگ ہوگی ہوگی۔"

"تمہاری باتیں ایس ہی ہوتی ہیں دِل جلانے والی"

"آپومیری تکلیف کا حساس بالکل بھی نہیں ہے میں یہاں کی دنوں سے پڑی ہوں معذور بن کراورآپ کو یہاں ملکہ بن کرد ہناا جیما لگ د ہاہے۔"

"فووائي حركتول سے تم نے بيمعندوري پالى بے كيول بنا بتائے كھرسے نكل تمي ند كھرسے نكلتي اور ندبيانجام مونا

تمهارا "ووكشورين سے بوليس \_

''آپ کمر ہرموجود ہوتیں آو آپ کو ہتا کر جاتی نہ۔'' ''آیک ہفتے ہے مند بند کیے پڑی تھیں لا کھ پوچھنے پڑئی مند نہ کھولا تھااوراب کھولائے بتادؤ کہاں جارہی تھیں؟'' ''عاکمہ کے گھراس کے ممایپا ہے معافی مانگنے پ جوان کی بے عزتی کرکے آئی تھیں۔آپ کی اس حرکت نے جھے یاگل کردیا تھا' بے سکون ہوگئی تھی۔''

₩....₩

بارش آئی شدت ہے برسے گی اس کا اسے گمان بھی نہ تھا تایا جان کی کال کے بعدوہ چند کمیے بیٹھا سوچتار ہاتھا کہ کیا کرے؟ تایا کا اس کی ذات پر صدید نیادہ اعتمادا ہے بھی بھی ایک افیت بھرے متحان میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ای طرح بسے ابھی وہ دل میں ہونے کے باوجود ابیس اٹکارنہ کرسکا۔ پچھر شتے تاوان ما نگلتے ہیں اور وہ تاوان اوا کرنے میں ہی رشتوں کی بقاہوتی ہے وہ جنید کے ساتھ قس سے نگلا تھا باہر جھا جو اس جھان میند برس رہاتھا۔

میر کہ اور دوران کر ساتھ میشان و ایکانی کی دیکا تھا اس کی کوشش تھی اس کر ہا تھا۔

میر کہ اور دوران کی ساتھ میشان و ایکانی کی دیکا تھا اس کی کوشش تھی اس کر ہا ہے۔ اس کی میں کی اس کی اس کے اس کی کوشش تھی اس کر اس کی اس کے اس کو اس کو اس کی کوشش تھی اس کر اس کی کوشش تھی کی کوشش کی کوشش کی کی سے کو اس کو اس کی کوشش کی کوشش کی کی سے کو اس کی کوشش کی کوشش کی کی سے کو اس کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش

ڈنرکے بعدوہ اس کے ساتھ بیٹھا دوبار کافی ہی چکا تھا اس کی کوشش کھی اس کے جانے سے پہلے وہ لوگ کم آجا کیں لیکن ایسانہیں ہوا تھا وقت گزرنے کے ساتھ موسم بھی بکڑتا جارہا تھا۔ تایا جان کی کال دوبارہ بھی آئی تھی اس کا واقعے مقصد کہی تھا کہ ان کی واپسی ابھی تک تہیں ہوئی ہے پھر اس سے دابطہ نہ کرنے کا مطلب بھی بہی تھا۔ وہ اس صد تک اعتماد کرتے ہیں تھا کہ ان کی واپسی ابھی تیز بارش تھی باہر ہرست ہیں کہ دہ ان کی کال سن کرفور آئی گھر چلا گیا ہوگا اور یہی خیال کرتے ہی وہ نادم سا کھڑا ہوا۔ بہت تیز بارش تھی باہر ہرست دھوال دھوال بھیلا ہوا لگ رہا تھا گرج و چک شدت سے جاری تھی۔

68 ..... 68 ..... 68 ......

لگاتھابار آن آجے بعد پھر بھی نہ برسے گابادلوں گارج سالیں کھسوں ہور ہاتھا ہزاروں ہاتھی غصے سے چھاڑ رہے ہوں اورکڑ کڑا تی بجلیوں آڑ تڑا ہوں سے اس کاول پسلیوں سے باہر نکلنے و بہتا بہور ہاتھا۔ ماموں ممانی اور ای کو سے گئے زیادہ دیر نہ کرری تھی کہ سیارے دن سے ملکے ملکے ایرا آلود بادلوں نے ایک دم ہی سیاہ چولا پہنا اور بارش ہونے گئی تھی۔ بادش اس کو بے حد پسند تھی لیکن اس گرج جسک سے اس کی ہمیشہ جان جاتی تھی اور وہ بارش کو بھول کر کمرے میں بند ہوکر بیشہ جاتی تھی اور ہوتم کی جولا نیاں کسی ظالم کے ظلم کی مانند محر سے بیند ہوکر بیشہ جاتی تھی۔ اب گھر میں وہ تنہا تھی فون ڈیڈ پڑا تھا اور موتم کی جولا نیاں کسی ظالم کے ظلم کی مانند بوحر بیشہ جاتی تھیں۔ سازہ ہوکر اس نے نماز عشاء اوا کی تھی۔ ان لوگوں کے جلدی سے گھر آنے اور گرح جسک کے فتم ہونے کی دعا کی تھیں صابرہ خالہ سے چسک کے فتم ہونے کی دعا کی تھیں مارہ خالہ سے اس کے ساتھ گئی تھیں ور نہ عوراً وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھیں صابرہ خالہ سے جسک کے فتم ہونے کی دعا کی تھیں۔ آئی جل کے ساتھ گئی تھیں ور نہ عوراً وہ اسے تنہا نہیں جھوڑتی تھیں صابرہ خالہ سے جسک کے فتم ہونے کی دعا کی تھی آئی جاتھ گئی تھیں۔ ور نہ عوراً وہ اسے تنہا نہیں جھوڑتی تھیں صابرہ خالہ سے جسک کے فتم ہونے کی دعا کی تھیں۔ آئی جل کے نہ کا کہ ان کے دعا کی تھیں۔ اس کی تھیں صابرہ خالہ ہے کہ کے نہ کے دعا کی تھی کہ کہ کے فتم ہونے کی دعا کی تھی کی تھیں جاتھ گئی تھیں۔ اس کی تھوٹ کی تھیں میں میں میں کے دعا کی تھیں۔ اس کو تھوٹ کی تھی کی تھیں کی تھیں۔ اس کی تھی کی تھیں کی تھیں کی تھیں۔ اس کی تھی کی تھیں کی تھیں کی تھوٹ کی تھیں ک

ان کی جی بے صددوتی می۔ وہ نوٹس بنانے بیٹھ کئی میں دل تنہائی کے خوف سے بیٹھا جارہاتھا اس کی نگاہیں بار باردروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بیلاؤنج کا واحد دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا باقی وہ سب بند کرکے پردے ڈال چکی تھی۔وفت گزرتا رہانہ موسم کے توروں میں کوئی نری آئی نہ کھروالے تے اور ہی سی کسرلائٹ کے جانے ہے پوری ہوگئی مرسو کھپ اند جرام میل کیا مارے خوف کے الم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کیاوہ اپنی جگہ پرسٹ گئ ۔ لاؤنج میں لگا بھوت وچ ٹیلیں آبک دم ہی حمل آور ہوگی ہوں اورائے گندے اخنوں وسرخ منہ کھو لے اس کی طرف برد صدیب ہوں خون سے وہ کینے کینے ہوگئی گئی۔ "مامول .....ممانی ....مى ..... و چین موئى ایم کران کوآ وازین لگاتی موئی بھا گی تھی اوراند هرے میں کسی چیز سے كراكركمى بعراس ميں المصنے كى تاب بى ندبى تھى۔

بالی نے روش کواس کے ایکسٹرنٹ کی اطلاع دی تھی اور اس کا فورانی فون آ گیا تھا۔وہ رور ہی تھی بے صدیر بیٹان و متعکر ہور ہی تھی جہاں آ رائے مخصوص انداز میں تسلی دی تھی پھرانشراح نے بھی ہرممکن اپنے کیجے سے کمزور کی اور تکلیف میں فید ظاہر میں ہونے دی تھی مراس کو سی بل چین جیس آ رہاتھا۔ "المال .... ال كا پ ميرے پاس جيج دين آپ كيئر نيس كرياد اى ميں خوداس كى د كير بھال اچھى طرح كرعتى مول ـ"امال كے كشور ليج في روش كو معجملا كر كہنے برججبور كرديا تھا۔

"مت ہے و بلوالولین اپنے میاں سے پہلے یو چھ لیناوہ آیک غیرمحرم اڑی کوکتناعرصہ اپنے محمر میں برواشت کرسکت ہے؟"ان كالبجيسوفيصدات برائيدوچيتا بواتھا دوسرى طرف خاموتى ربى۔

" بال بال يولو .... سانب كيول وكله كيامهين؟"

"أمال..... تم بحى آجاد فدساته بهال كونى بيس بعاماء" « دنهیں بھئی ..... مجھے غیروں کے دلیں میں سکون نہیں اتا میں سرکراس مٹی میں دنن ہونا جا ہتی ہوں۔ خیران باتوں کو حجیوڑ اور میری بات سن ذرادھیان سے سنو ..... "ان کا لہجہ بل بحر میں بدلا تھا۔ بالی اورانشراح کو باتوں میں کمن دیکھے کروہ شماہ سیکی است سے میں اس کے انسان کے انسان کا لیجہ بل بحر میں بدلا تھا۔ بالی اورانشراح کو باتوں میں کمن دیکھے کروہ

ئىبلتى ہوئى كىلرى ميں آلىنىں۔

" کوئی خاص بات ہےاما<sup>ں؟''</sup> "بان خاص بی ہے۔ جن اڑکوں کی گاڑی سے انٹی کا ایکسڈنٹ ہوا ہے وہ برے بی دولت مندلوگ ہیں۔وہ اپنی تعلقی برشرمندہ بیں اور ازالے کے لیے پید یانی کی طرح بہارہے ہیں۔ "دولت می ان کی جہم میں آپ پولیس میں رپورٹ کرانے کے بجائے ان کی دولت سے مرعوب ہورہی ہیں جیرت

اسكاندازين كرارى وتاسف نمايال تفا-

''لوچھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی سجان اللہ .....' وہ مشتعل ہوئیں۔ ''دولت کی آپ کھی کی بیں ہے پھر آپ کیوں دوسروں کی دولیت کے کن گار ہی ہیں؟ میں کہتی ہوں ابھی وقت بیر

گزراآ پان کا پیسان کے منہ پر مارگران کوان کے کیے کی سزادلوا کیں۔'' ''ارے بس بیٹی رہو۔ آئی بڑی مجھے مشورہ دینے والی وہ لوگ کوئی ایسے ویسے ہیں۔ چبرے ہے ہی کسی بڑے اونجے خاندان کے فردلگ رہے ہیں بلکہ ان میں سے ایک تو بروا ہی مغرور و بدد ماغ لگتا ہے مجال ہے بھی ایک بار ہی سید سے منہ بات کی ہو۔اصل میں پیبہ سارااس کے ہاتھ میں ہی ہے وہ بی سارے بل وغیرہ بھرتا ہے دوسراتو باتیں

بنانے ش اہر ہے۔ " میں اہر ہے۔ " وہ اکآ کر گو یا ہوئیں۔ " میں اپنے ہوا مال ؟ " وہ اکآ کر گو یا ہوئیں۔ " آئی کو مجھاؤتم ' وہ تباری بات مائتی ہے۔ آج بھی وہ اس اڑے سے لڑی ہے۔ جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے نوال نام ہے۔ " ان کا اعداز ایسا تھا کہ روش ان کے ساتھ بھی دویا تھیا کرتا جا ہے جو سڑک کو اپنی جا گیر بچھ کر گاڑیاں دوڑا تے ہیں۔ " دھت تیر ہے کی ۔ … تم اس کو کیا سمجھاؤگی پہلے اپنے اعدر بجھ داری پیدا کرد۔ بالوں ہیں جا عمری اور آئی ہے گر ۔ " دھت تیر ہے کی ۔ " ان کا اعداز ایسا تھا کہ روش ان کے سامنے ہوتی تو گدی ہے پکڑ کردو میٹر راگا تیل اب وانت پیس کر روگی تھیں۔ " پیس کر روگی تھیں ۔ " ان کا اعداز ایسا تھا کہ روش ان کے سامنے ہوتی تو گدی ہے پکڑ کردو میٹر راگا تیل اب وانت پیس کر روگی تھیں۔ " پیس کر روگی تھیں۔ پیس کر روگی تھیں۔ " پیس کر روگی تھیں۔ " پیس کر روگی تھیں۔ " پیس کر روگی تھیں۔ پیس کر روگی تھیں۔ پیس کر روگی تھیں۔

"احیا اب آئی کے النے سید سے کان بحر نے کی ضرورت نہیں ہےا کیدہ پہلے ہی کیا کم بگڑی ہوئی ہے۔"
"کمال .....آپ کو بھی کی کی دولت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان سے آپ کوئی بل پے کروائیں گئیں کی لئی گئیں کی دولت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان سے آپ کوئی بل پے کروائیں گئیں کی ایسی خود داری وانا موجود تھی۔
گئیں کی بی آپ کے کا کاؤنٹ بیل خطیر رقم ٹراسفر کروادوں گی۔" روٹن کے لیجے بیل خود داری وانا موجود تھی۔
"دارے لی ....ا پنا بیسیا ہے پاس رکھو آئی بوی میں والی۔" بات نہ بنے و کھی کران کوخصہ ودکر آیا تھا۔
"ان سے بیسہ لینا ہمارات ہے نہوں نے میری بھی کوزنجی کیا ہے۔"

گہری تاریکی نے اس کا گھریں استقبال کیا تھا اس کرنج برتے احول میں گھر اندھیرے یں ڈوباکی بھوت بنگلے کا منظر پیش کرریا تھا۔ وہ کار پورچ میں کھڑی کرکے بارش سے پچتا بچا تا اندر داخل ہوا تھا وہ اسے کہیں دکھائی نہدی۔ کہاں چلی گئی؟ پُخن کیلری روغ خرض ہر جگہ وہ اسے دکھتا یا تھا۔ اس کے فون بیل میں بیٹری بھی اوہوگی تھی اس کے قدم لاؤنج کی طرف اٹھنے گئے تھے اور وہاں قدم رکھتے ہی بیلی بہت ذور ہے بھی تھی اس کی دوشن ہورالا وُنج روش ہو کردہ کیا اور اس دور وہارے کی گھٹنوں میں منہ کیا اور اس دور وہارے کی گھٹنوں میں منہ جھیائے بیٹری کی دونوں ہاتھ بھی سے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کا وجود برگ تازک کی ماند کانپ رہاتھا شایدہ مو

"سودہ گھر پر نہاہے موسم ایک دم ہی بگڑ گیا ہے وہ بھل کڑ کئے سے بے صد ڈرتی ہے۔ تم فوراً گھر چلے جاؤ۔" تایا کے الفاظ اس کی ساعتوں میں کو بخنے گئے تھے۔ وہ ان کوا نکار نہ کرسکا تھا تھر دل میں چھپی نفرت ولا تعلق کے باعث فوراً گھر آنے کے بجائے خوب وقت محر ارکمآ یا تھا اور یہاں اس کی حالت دیکھ کراس کے اندرکا انسان دل کھول کر شرمندہ ہوا تھا جب ضمیر زندہ ہوتو غلطیوں کا محاسبہ کرنے پروقت ضائع نہیں کرتا' وہ سشسدر کھڑ اتھا۔

کوئی اس شدت سے اس موسم سے خوف دوہ ہوسکتا ہے بیاس کے وہم وگمان میں ندھا ما کدہ بھی اس کی ہم عمر خمی کیاں کہ وہم دہ بھی بھی ایسے موسم میں ڈری نہیں۔ تایا کی جلد گھر وہنچنے کی تاکید وفکر مندی سب کی توجہ اپی طرف مبذول کرنے کے لیے ڈرامہ بازی لگ رہی تھی سودہ کی محراب اسے اس حال میں دیکھ کروہ اپنی سوچ پر شرمندہ تھا۔ بجلی کی چک ختم ہوئی تو پھر ہر سوائد ھیرا تھا اور باہری آتی طوفانی بارش کی خوف تاک آواز س تھیں۔

"سو .....ده ..... نامعلوم کتنے عرصے بعد بینام اس کے ہونٹوں پرآیا تھا۔ ایک تواس نے پکاراد جے سے تھا دومرا بارش کا بہتام شوراورده کا نوس بختی ہے ہونٹوں شرچیا ہے بیٹی تھی۔ بارش کا بہتام شوراورده کا نوس بختی ہے ہونٹور کے جہائے ہیں۔ اسلام 128

'' سودہ ……'' وہ اس کے قریب محشوں کے بل بیٹھتا ہوا بولالیکن جواب ندارد وہ کسی مجسمے کی ما نندای انداز مد - مارس-"موده .....واش اپ؟"اس نے اس کے سر پردھیرے سے ہاتھ رکھا۔ اس نے میکا کی انداز میں سراٹھایا تھاوہ اس "كيا موا ....ال طرح كيون بيني مويهان بر؟" بيصدرم لهجه تفااس كي غزال آتكھوں ميں مجيب خوف تفا۔ چرہ آنسوؤں سے میکا ہوا تھا زید نے موبائل کی ٹارچ آن کی بھیا چرہ جس پرآنسوؤں کی رم جم اہمی بھی رواں می۔ سرخ ناک بھیلی پکوب والی بھیلی آ تکھیں خوف و دہشت ہے ہی ہوئی تھیں۔ پہلی باراس کو بے حد قریب ے دیکھا تھا اور وہ بہت اجنبی کی تھی ایسے ہی کو یاصحرا میں کوئی پُر اسرار ساسنہری جمرنا کررہا ہو۔ول بہت ناآشنا احساسات سےدوجارہواتھا۔ سودہ اس کے احساسات سے بے خبر بے ساختہ چہرہ ہاتھ میں چھپا کررونے گئی تی گزرے چند کھنٹے اس کی ساری اس میں ہے '' صدموتی ہے نالائقی کی بھی بارش ہے بھی کوئی ڈراجا تا ہے۔'' وہ کھڑ امونا ہوازم کیجے میں کہد ہاتھا۔ '' ہری اپ کینڈلز جلاؤ کھانا نہیں لگانا میں کھا کرآیا ہوں۔'' وہ جاتے جاتے کو یا ہوا۔ '' دری ہے۔'' زعد کی بر بھاری تھے۔ "كافى لاتى مول آپ كے ليے" جس كى موجودكى اسے بميشہ خاكف ركھتى تھى۔اب دہ بى دُھارس كا باعث تھا پھر ورنبین وہ می بی کرآیا ہوں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہ کروہاں سے چلا کیا تھا سودہ نے جلدی جلدی سائیڈ كارز بي كيندل استيند الحاياتها جس مي موم بتيال ملے ي مونى تعين قريب بى لائم بھى موجود تقاييسب بواكى سلیقه مندی می موسم کے خیال سے وہ انظام کر کے تی میں کیونکہ یہاں لائٹ ایسے موسم میں بی فیل ہوتی تھی عام دنوں ميل اود شيد تك كاتصور مي ند تفاسال وجهد يهال يولي اليس اورجز يركي ضرورت محسول ميل موتي محل-" پھو بواور تائی جاری تھیں تو بواکو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کوتو یہاں رکنا جائے تھا بعض دفعہ بہت ہی چیپ فصلے ہوتے ہیں کمر میں۔ " مجدر بعدوہ مبل کیاورکوئی ناول اٹھائے دہاں آ کر کویا ہوا۔ وه خاموش ربئ كيا جواب دين تعوزي دريل جو لهج مين زي تقي وه غائب مو يكي لهج مين غصه و بمنجعلا مث ور المسلسل بارش موری ہے وہ لوگ اب میں ہی آئیں سے رات زیادہ ہوگئ ہے تم اپنے روم میں جاؤ میں لاؤنے میں میں ہوئے میں اور میں ہورے میں جائے میں اور کے میں جانے کی میں ہوئے ہوئے کہ رہاتھا۔ سودہ کی جان پر بن آئی تھی تنہا کرے میں جانے کا میں ہوں۔ "وہ درمیانی صوفے پر تکمیسیٹ کر کے بیٹھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ سودہ کی جان پر بن آئی تھی تنہا کرے میں جانے کا تصورتجمي هولناك تقاـ روں اور است ہوری تھی دھیں۔ "کیا ہوا جاتی کیول ہیں؟"کینڈل کی روشی کمرے کے اندھیرے کے مقابل کمزور ثابت ہوری تھی دھیمی کی روشی میں نیم اندھیر اکسی ماورائی دنیا کا منظر پیش کرر ہاتھا اوراس ملکجاندھیرے میں کھڑی وہ کوئی بھٹلی روح لگ دی تھی زیدنے تكابي جراكر فتك ليح مس كها-"شفاپ .....دماغ خراب ہوگیا ہے تہارا بیڈر کیا ہوتا ہے؟"اس کی تجھیں نہیں آرہا تھاوہ کیا کرے؟ زید کی موجودگی اسے تحفظ کا احساس دے دی تھی۔اس کے ساتھ یہاں رات بھر رہنا تو گوارا تھا۔ آليول المجاوري ١٤٥٠م ١٤٩ ONLINE LIBRARY

''میں یہاں ہوں'اپنے روم میں نہیں جارہا۔تم اب کھر میں تنہا نہیں ہؤا ہے روم میں چلی جاؤ۔ڈر'خوف بیصرف ہمارےا ندر ہوتے ہیں' حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہیں۔' اس نے نرم لیجے میں سمجھایا۔۔۔۔۔وہ وہاں سے چلی آئی تھی پھر نامعلوم اس کے سمجھانے کا اثر ہوا تھا یا کئی تھنٹے خوف ودہشت سے نٹر ھال اعصاب آ رام پاتے ہی اردگرد سے بے خبر ہو گئے تھے۔

₩.....₩

رات بر سنے والی طوفانی بارش نے جہاں پیڑ و پودول کودھوکر تکھار دیا تھا' و ہیں گئی کمزور و پرانے درختوں اور پودول کو جڑ سے اکھاڑ بھینکا تھا۔ نوفل کلاس کے بعد باہر لان کی بیٹے پر بیٹے گیا تھا۔ کل سے اس کی طبیعت میں اضطراب و بے چینی حد درجہ پھیل گئی تھی۔ وجہانشراح کی سردوترش با تنین نہیں تھیں کہ وہ اس کے مزاج سے واقف تھا اور جانتا تھا وہ جب بھی اس کے روبر وہوگی اس برتمیز و بدلحاظی سے چیش آئے گی اس سب وہ ماما کی خواہش کے باوجودان کو بیس لایا تھا وہ اس کی کسی بات کو معمولی بھی اہمیت دینے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے اضطراب وسوچوں کامحور لاریب کی ذات تھی وہ اس کی آزاد

خیالی اور تھین مزاجی ہے بخوبی واقف تھا الرکیاں اس کی کمزوری تھیں۔

ال معاملے میں وہ کی ہے بھی کم پرومائز کرنے کو تیار نہ قائم کہا دن ہیں اس نے اسے تی سے وہاں کا دوبارہ رخ کرنے کوئے کو میں اس کے ذیادہ قریب تھا وہ ہر بات اس کے ذیادہ قریب تھا وہ ہر بات اس سے ٹیم کرتا تھا گیری کا تھا کہ جانا تھا گیری کا اس کو دہاں دیکے کراسے بچھے ٹیں دیر نہ کی کہاں کی وعدہ فلافی کی وجہ بیڈ پرسوتی انشراح تھی کیونکہ اس سے شفری گفتگو کے دوران گاہے دگاہے ہے ساختہ اس کی نگاہی انشراح کے چہرے پر فعر مضر جاری تھی کیونکہ اس سے شفری گفتگو کے دوران گاہے دیا ہے ہے ساختہ اس کی نگاہی انشراح کے چہرے پر فعر مضر جاری تھیں ۔ وہ شکاری تھا اوراس کی آ تھوں میں وہ ہی چک تی جوئی معدوم لڑکیوں کی زندگی ویران کر چک تی وہ لا کھا پہند ہی مراس کی تھیت کر چک تھی کہ وہ کی اس مرکی گواہ تھی کہ وہ اور دیرہ خلافی اس امرکی گواہ تھی کہ وہ اپنی اور وعدہ خلافی اس امرکی گواہ تھی کہ وہ کہ تھی کہ وہ کہ دو سے باز ہیں آ نے گا۔ وہ اس کھیل کا ماہر خلائری بن چکا تھا بابر جو کیفے سے کافی لینے گیا تھا۔ وہ دور سے و کہتا آر ہا تھا نوفل کی گہری ہوج جس کم ہے قریب آ کے گوریاں۔

"دكيا پرابلم ہے؟ دور سے ديكما أربابول كى كرى سوچ ميں اس طرح كم بوكداردكردكا بوش بى بيس "وه كافى كا

مك ديتا موابولا\_

" كچيفاص نبيس ـ "اس نے سجيدگى سے كہتے ہوئے بھاپاڑاتى كافى كلپ ليا۔

"انشراح كى باتوب سے دسٹرب ہوئے ہوشايرتم-"

"مائی فن ایسے اوگوں کی اور اُن کی باتوں کی کوئی اُمپورٹنس نہیں ہوتی۔ "وہ استہزائیا نداز میں گویا ہوا۔ "پھرکوئی توبات ہے جس سے تم ڈسٹر ہے ہوئے ہو کوئی ایسی بات ہے کیا جو مجھ سے بھی شیئر نہیں کی جاسکتی؟" وہ

ہ ں ہے۔ بہد پہر سے ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا دی کواپی پر چھا ہیں ہے بھی چھپانی پردتی ہیں بلاشہتم میرے بہت بہترین و ''ہاں' ہوتی ہیں کچھ ہا تیں ایس جوآ دمی کواپی پر چھا ہیں ہے بھی چھپانی پردتی ہیں بلاشہتم میرے بہت بہترین و قابل فخر دوست ہولیکن میں تہہیں لاریب کے ہارے میں نہیں بتاسکتا۔ یہاں میرے خاندان اوراس کی عزت کا سوال ہے'اس کی کہانیاں ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ میں تہہیں کیے بتاسکتا ہوں'عزت ایک بار نیلام ہوجائے تو پھر

کو بھی کامیابیوں میں بدل دیتا ہے۔ یک ہر مسکراتا ہواانسان بھی اندر سے خوش نہیں ہوتا بلکہاس کی مسکراہث کے پیچھے طوفان چھے ہوئے ہوتے ہیں درد کے طوفان جوانسان کی تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ الما وقت کی قدر کرواہے ضائع مت کرو۔ المعربة بعول بن كربرسية دعا موتى إوراكريمي بعول آك بن جائيس تو محبت انسان كوجلا كردكه ديق ہاتنا كدو انسان نظرى جيس آتا۔ ا تنا کہ وہ انسان نظر ہی ہیں آتا۔ جہر سمات کے موسم میں ہرکوئی خوش نظر آتا ہے کیکن کی کو بھی دوسرے کی آتھے۔ جہر خدا کو یاد کرد کیونکہ وہ سمات آسان پار ہوتے ہوئے بھی تنہا رے دل میں بستا ہے۔ نامعلوم سامعلوم سی قیمت پردوبارہ خریدی جیس جاسمتی ہے۔ زندگی موت عزت ایک بارہی ملتی ہے۔ " 'نوفل .....تم تحيك تو مونا؟ 'اس كى طويل خاموشى يرده كريز اكر بولا\_ "ہوں ..... ہاں ایم رائٹ ۔"اس نے مگ ہونوں سے لگالیا۔ "بہت عجیب ہویار..... پریشان سی ہواور کریز بھی کررہے ہو۔" " پریشانیال بائے سے بر حتی ہیں میں سے بائے کا قال کیل ہوں۔" "میں نے سناتھاد کھ بائے سے کم ہوتے ہیں اور خوشیاں بننے ہے براھتی ہیں۔ " بريكشيكل لائف ميں ايسا كچھ بھى نہيں ہوتا .....عم والوں كے عم عم بى رہتے ہيں اورخوشيوں والوں كى خوشياں ان كى ائی ہوئی ہیں۔ 'ان کی بحث کادورانیا عائفہ کے دہاں آنے سے کم ہوگیا تھا۔ "نوقل بعائى .....آپ ساكى بات كرنى بكياآپ فرى بين؟"عاكف فدوال آكرة بمتكى سدريادت كيا\_ "ارے ....اجھی تک آپ کوبیات معلوم ہیں ہوتی؟" "جي....کون يي بات؟" "نوفل صاحب سی از کی سے فری نہیں ہوتے ہیں بھی بھی۔" «لیکن ..... میں صرف اڑکی ہی نہیں ان کی بہن بھی ہوں اور بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے فری ہوا کرتی ہیں بیمیراحق ہے کیون فوقل بھائی؟ "عا کفہ کے کہج میں سادگی کے ساتھ بے صداعتا دو مجروسہ تھا۔ رور و مرابی است کرناچا ہتی ہیں آپ؟ است عاکفہ کا انداز بھایا تھا۔ "انشراح ہمپتال سے سچارج ہوناچا ہتی ہے وہ تنگ گئی ہے وہاں۔" "ان کی نانو کا لانگ ٹائم اسٹے کرنے کا ارادہ ہے ڈاکٹرز ان کو ڈسچارج کرنے پرا گیری ہیں لیکن وہ وہاں سے جانا

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

" پھراب کیا کریں؟" عاکفہ نے دونوں کی طرف دیکھا۔ "آپ اپنی دوست کو کہیں وہ اپنی نانو کو کہیں آگر وہ ایکری ہوں گی تو کل ہی ڈاکٹر ڈسچارج کردیں گے۔" نوفل نے

ساری رات بارش برسی رہی تھی نیندروٹھ کی تاول میں بھی دل نہیں لگا۔ ایک بے نام بے بینی تھی جواس کے پور پور میں اترتی چلی جارہی تھی۔

سی ارک پی جارس کا۔ ''بیکیا ہوا ہے جھے؟ بیسب کیوں کردہا ہوں اپناروم چھوڑ کریہاں پر کیوں پڑا ہے آرام ہورہا ہوں؟اس اڑکی کے لیے جس کی میری نگا ہوں میں ذرا بھروقعت نہیں ....میرےاپنے لوگوں میں جس کا نام ہی نہیں۔'اس نے بورواتے ہوئے

روت بدی است کے میں بہاں بیٹے کراس کا تھم بہی تھا ہیں گھر آ جاؤں انہوں نے بینیں کہا تھا ہیں یہاں بیٹے کراس کا خیال رکھوں اسے ڈرسے بچاؤں اس کو ڈرسے بچانے کے لیے یہاں بیٹے کراپنا آ رام برباد کروں۔' وہ اٹھ کر بیٹے گیا دونوں ہاتھوں سے سرتھا ہے ہوچ رہاتھا۔ صبح تک دہ اس کڑی کی پر چھا تیں سے بھی کر بزاں تھا۔اب اس کی خاطر بنجارہ بناجیٹا تفا پر نامعلوم س پہر نیند نے اس کوا بنی آغوش میں بحرامیا تھا۔

عُمِران جورات تك والبي كاكه كركن تيس وه مع اجاتك بى آئى تيس اورلا و نج مين صوفى برب خبرسوت موت

زيدكود مليه كروه يريشان موسنس پورے کھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا وگرنداس وقت ناشتے کی گہما گہی پھیلی ہوتی تھی۔ انہوں نے آ کے بڑھ کراس کی پیشانی چھونی تو وہ چونک کر بیدار ہو گیا تھا۔

"آپ يهال كيول سور بي بين؟ كيا مواجري جان ايها كيا مواجه په تو جمعي بهي اپندردم كےعلاوه كہيں نہيں

"آ پبیضی اوسی ممار "ان کی خلاف وقع آمدے اسے ٹینس کردیا تھا۔ "آپ کے یہاں سونے کی وجہ کیا ہے .....گھر کے سب لوگ کہاں ہیں؟" "مما .....گھر میں کوئی بھی نہیں ہے صرف بھائی کے علاوہ سودہ ہے وہ بھی بخار میں بے ہوش ہے۔" ما کدہ نے آ

بريثان لهج مين بتايا\_

"كيا ....سارى رات وهارى اورزيد كمرين نهارب بين؟"

(ان شاءالله باقي آئندهاه)





اک عہد زیاں خواب سدا ہوگیا مجھ میں اک اور برس آ کے فنا ہوگیا مجھ میں اب تیرا کوئی بھی رنگ مجھ پر نہیں اے شہر خرابات ہے کیا ہوگیا مجھ میر

مایانے خوشبودارالا پخی والی گرما گرم جائے تقیس سے کب میں انڈیلی اور شفتے کی جھوٹی ی ٹرے تھام کر کھن ے اس کے کمرے سے کی طرف چل دی۔اسے جب ے خبر ہوئی تھی کہ شہیرون میں کی بارجائے یہنے کا عادی ہے وسارہ بن کہاس کی پیخواہش پوری کردین کی گ ملانے کوریڈور سے گزرتے ہوئے دیوار کیرآ سینے میں اپناعکس دیکھا، نیوی بلیوکرتے اور وائٹ شلوار میں ساره کی گوری رنگت مزید نگھری نگھری لگ رہی تھی ، وہ کافی اعتماد سے سفید دروازے سے اندر داخل ہوئی۔سامنے ہی شہر کری پر براجمان اینے کام میں محود کھائی دیا، اس کے ہونٹوں میں پین پھنسا دیکھ کروہ ہنس دی اور پھر جیران رہ تنمي شهيرن بمي نيوى بليوكرت برسفيد شلوارزيب تن كى ہوتی تھی، وہ ان کیڑوں میں بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تفاءاس حسين اتفاق برساره كيلب باختيار مسكراا تمح محمر برامواس ليب ٹاپ كاجس برنگابي جمائے شہيركام میں یوں غرق رہاتھا کہ بس ایک بارجونگاہ اٹھائی تو دوسری باراس کی طرف بھولے سے بھی ندد یکھا۔

بعض جذبے بے تام ہوتے ہیں جنہیں کوئی نام دینا مشكل موتا ب، أبين بم عقل كى كسونى يردكه كرير كانيل سکتے ، مگر وہ سینے میں موجود ول کی دھڑکن کی طرح اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ مایا منظور بھی پچھکے چندمہینوں سے بجھ میں نہ آنے والے جذبوں کے ہاتھوں بيزار موكئ محى، يول مواكماس كاخود عن الاسامشكل ہونے لگا تھا۔شہرعمای کودل سے نکالنے کی ہر کوشش نا کام ثابت ہورہی تھی۔ بھی بھی وہ الی کیے طرفہ محبت پر خود کو جی بحرلعن طعن کرتی تو مجمی خودتری کے نشانے بر آجاتي مرجاه كربحى اليي سيائي كوجمثلانا نامكن موتا جاربا تفارجب كجماورنه بن يرتا تو تفك باركراعتراف فكست كركيتي \_ابھي کچھدر قبل بھي ايسے ہي خود سے اڑتے ، تکھے جب بعز اس نکل کی تواخم بیمی، کھڑ کی سے باہر جھا نیکا، شام

'' ہائیں ..... ہرے ہو بدتمیز کہیں کی جومنہ میں آتا ہے بک دیتی ہو۔''مارُہ نے برامانتے ہوئے

" تم جواس قدرمویت سے صاحب کوجا تاد کیورہی تھی تو مجھےلگا كەدل دل تونېيس لگاليا ـ" وە ہنوز اينے موقف ير

"اجھا مر جھے تو مجھاور شک ہورہا ہے۔" مائرہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے مخروطی انگلیاں اہرا میں۔ "وه ..... كيا؟" انانے جرت زده موكر دوست

" بہتر تہر ہیں تو میرے کزن ہے پہلی نگاہ کاعشق نہیں ہوگیا، جب ہی تو مسلسل ان کا ذکر چھیٹر رکھا ہے۔"اس کی رك شرارت بعزكي تواسية بي الجهاد الا

"كياتمهاراد ماغ تو تعيك بيسي" انانے يہلے تو بات مجھنے کی کوشش کی پھر حلق کے بل چنج پڑی۔ مایا جو سی کام ہے اس طرف آئی تھی ان دونوں کی جانب

"اچھاٹھیک ہے۔ آج کے بعدے شہرعبای کے بارے میں ایک لفظ بھی ہیں بولوں گی۔ وہ بری بے جارگی

" بيكيا بات چل ربى ہے؟" مايا كے كان کھڑے ہوگئے۔

"تمہارے حق میں بیای بہتر ہوگا آئی سمجھ۔"مائرہ کچھ دریتک اے محور نے کے بعد بولی تو ان دونوں کے قبقہے بلندہو گئے مگر مایا کی البحصن مزید بردھ گئے۔

"الله جي يه حرى كى شدت اور بياس سے، وجود مي

"میں یہاں کیے آئی؟" آنکھ کھلنے کے کی سینڈتک وہ قدم بردهارہاتھا۔ ''میں یہاں کیے میں تو گرفتار نہیں ۔ ذہن پرزور دینے کی کوشش کرتی رہی مگر نسینے میں شرابور ''اے لڑکی تو کہیں اس کی محبت میں تو گرفتار نہیں : ذہن پرزور دینے کی کوشش کرتی رہی مگر نسینے میں شرابور

"میری کوئی بات بھی اس کے لیے ذرای اہمیت کی حال جيس-" مايا كاول توث سا كيا- التي شرارتي سي لث كو کانوں کے پیچھےاڑتے ہوئے اس نے سوجا۔

شهيرى الكليال كحث كحث كى بورد برچل راى تحيى، ماتنے يربھر يسياه تھے بال اس كى خوبرونى كوبر هارب تصے۔ مایا نے خاموثی سے تھوڑی دیر کھڑے رہ کراس کا جائزه لیا، دل جا ہا کہ ایک بار وہ بھی اس خوب صورت اتفاق مرغور فرمالے ..... ممر وہاں بے نیازی سی بے نیازی، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، کوئی فائدہ ہیں ہواء آخراس کی منکھار پرشہیرنے انگل سے بیبل پر جائے ر کھنے کا اشارہ کیا اوروا کس اینے کام میں جت گیا، یعنی کہ بری عزت سے وہال سے جانے کا عندیدوے دیا۔ مایا برى طرح سے جل بھن كى اور ہونث جياتے ہوئے زور سے مرے کا دروازہ بند کرنی ہوئی باہر نکل کی، دروازے کے تھک سے بند ہونے برشہیر نے جیرانی سےاسے باہر جاتے دیکھااورسر تھجایا۔ پھر کاندھے اچکا کرایک بار پھر كام مين منهمك هو گيا۔

شہیری بے نیازی، مایا کے دل کی ہے جینی کا سبب بن كى اندر سے الحضي والى حكش كو صيلتے تھيتے ، جانے كب وہ خودے بے خبر ہوئی تھی۔

" ہائے مائرہ ..... بیرتمہارا کزن تو بہت ہی ہینڈسم ہے۔"انانے سامنے سے آتے شہیرکود مکھ کرسراہا۔ ''اول۔''مائرہ نے لاہروائی سے کاندھے چکائے۔ ''اتنا روکھا سا اول کیوں بھٹی؟'' انا نے آلکھیں

'' کچھاتنے خاص بھی نہیں ہیں۔'' وہ منہ بنا کرشہیرکو نگاہوں کی زد بررکھتے ہوئے بولی، جواب اندر کی جانب

ہوگئ۔"انانے مائرہ کو کھویا کھویا سادیکھا تو معنی خیز انداز میں چنگی کافی۔



ملک کی مشہورمعروف قلمکاروں کے سلسلے وار ناول ، ناولٹ اورافسانوں ے اراستدایک ممل جریدہ کھر بحرک دلچیزی صرف ایک بی رسائے میں موجود جوآپ کی آسود کی کابا عشہ ہے گااوروہ سرف" **حجاب**" أجى باكرت كبدكرا في كافي بك كراليل -



خوب صورت اشعار متخب غرلول اوراقتباسات يرمبني سنقل سليلے

اور بہت کچھآپ کی پہنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمیں

021-35620771/2 0300-8264242

جمانی روکتے ہوئے سوجا۔ ور کرے میں اتناظب کیوں مور ہا ہے۔" اس نے پڑک سے نیجے قدم رکھا، اجا یک پہلو سے براؤن کوروالی ڈائری زوردارآ واز سے دیمن برگری۔

"اوو ..... برگر گئے۔ ایا نے لیک کر ڈائری اٹھائی تو ایک درِقِ کھل گیا،جس براس نے سیاہ روشنائی سے مشہیر

عبائ لكولكو كربعرديا تعاـ

"شكر ہے كہ ميرى بے وقوفى كسى كى نگاہ سے نہيں كزرى "الين دائرى بندكى اور يكي كي فيح جميادى -ملا یو نیورش میں ہونے والے مشاعرے کے لیے اہے تازہ کلام کوئی ترتیب سے آراستہ کرنے میں من می لاؤرج میں بیٹھی تو شورشرابے سے بیزار ہوگئے۔اس کی امال نے ہفت صفائی منائے کے چکر میں ملازموں کا جینا حرام کیا موا تعار وه تنهائي وهوندني موني، عقبي جانب واقع إين كرے ميں چلى آئى تاكەسكون سے بيش كركام كمل كريك .... البحى وه مهلي غزل كيم صرعون مين الجهي موتى محمی کہ دلان کی جانب کھلنے والے در پیچے ہے، اس کے کانوں میں اسی کی آواز اور سرت مرے تعلیم انجیں۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھول کر باہر جھا تکا مرات کی رانی کی باڑ کے یاس مینا اور شہیر ہنتے تھکھلاتے باتوں میں مکن تے۔اس کی نگاہی جسے مینا کے کھلے کھلے چرے پرجم کر رہ کئیں۔اپی بے بی برملال ہوا،خودتری صدے برهی تو آ تھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہد کر گالوں بر پھلتے جلے مجئے ۔خود برغصہ بھی آیا، بلٹ کرواپس کی اور بخت بر دراز ہوئی، تکے میں یوں منہ چھیایا جیسے اب بھی دنیا کا سامنانہیں کریائے کی ،اسےدکھنے آ کھیراوہ آنے والے وقت کی جاپ سے بیخے کا طریقہ کار ڈھوٹڈ نے لگی، جب مائرہ اور شہیرنے ایک ہوجانا تھا۔

آگ برساتے سورج نے سرمنی بادلوں کے اوث میں جیسے ہی پناہ لی موسم کوانگرائی لینے کی سوجھی بھوڑی در میں بی ہر سُوجل تھل ہو گھیا، برسات کے رک جانے کے

135 pro1240

تے ای لیے ٹریا اور مایا مشین ہے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ دوڑتے پھرتے تھے۔تھوڑی دیر بعدشہیر مینا کے پیچھے ست روئی سے قدم اٹھا تا ان کے نزد کیا آ کھڑا ہوا۔ تسیم بخاری کی تنبیہ بھری نگاہ ان کی جانب آتھی، مینانے فوراً دونوں کان پکڑ لیے۔

ارقیہ ہاؤس کی میزبانی قبول کی تھی، بناء اجازت ہوے
کروفر کے ساتھ اس کے دل کا کمیں بھی اجھا۔ مائرہ کا
یہ چھوفٹ ہائیٹ رکھنے والاکزن، مضبوط مرد کھنے بالوں کے
ساتھ صدے زیادہ وجیہہ دکھائی ویتا۔ مایا منظور کی تیں سالہ
ماتھ صدے زیادہ وجیہہ دکھائی ویتا۔ مایا منظور کی تیں سالہ
ہوئی تھی ادر دن رات اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔
شہیر عباسی میں پچھو ایسا تھا کہ وہ مایا کی قائم کردہ خود ساختہ
رکاوٹوں کو دھڑا دھڑ گراتا ہوا اس کے روم روم میں بستا چلا
گیا۔ اپنی چاہت پروہ صد سے زیادہ شرمندہ تھی، اس لیے
اس کے سامن تگاہیں جھکا نے رکھتی۔
اس کے سامن تگاہیں جھکا نے رکھتی۔

وہ افسوس ہے اپنے ہاتھ ملتی اور پچھتائی کہ کیسے سب
پھے بھلاکراس خص کی دیوائی ہوگئ جو عمر میں اس ہے ایک
دو نہیں پورے چار سال جھوٹا ہے۔ یہ ہی سوچ اسے
شرمندگی کی انتہاؤں تک لے جاتی مگردوسری جانب شہیرکا
وجوداس کی بےرنگ کا ننات کا سب سے چمک ستارہ بن
چکا تھا۔ وہ ہرسانس کے ساتھ اسے اپنے قریب پاتی ، وہ
پکا تھا۔ وہ ہرسانس کے ساتھ اسے اپنے قریب پاتی ، وہ
اس کے لیے خت گری میں سردنج گستان جیساتھا۔

"او بابا جانی-" مینا نے مسکرا کرائی بانہیں باپ کی مردن میں حائل کر کے لاؤد کھایا۔

''چلو یہاں بیٹے جاؤ'' بیٹی کے انداز پر چہرے پُر نبتہ وسکرامیں نہ جمائی خش دلی سے آئیس نشیبہ ت بعد خوشکوار ہوا چلے گئی ، مٹی اور سبز گھاس کی رسیلی ہو اور گلاب کی خوشبو سے ماحول قدر سے دومان پرور ہوگیا۔ مایا نے اپنی مال بڑور یاں اور حلوہ کے اپنی مال تر یا منظور کی مدد سے گرما گرم کچوریاں اور حلوہ پکایا۔ اس کے بعد لواز مات اٹھائے لان میں چلی آئی ، جہاں ماموں سیم بخاری آ رام دہ کری پر بیٹھے موسم کا لطف اٹھارے تھے۔

"جنیتی رہو بینی....اس موسم میں تو ایسے ہی پکوان انتھے لکتے ہیں۔"مزیدار کچوریاں، چٹنی اور حلوہ دیکھ کران کے منہ میں یانی بھرآیا فوراسراہا۔

" فشكرية مامول جان ..... ليجيّ نال ـ" مايا نے پليث بروحائی جسے انہوں نے تھام ليا۔

خستہ کوری کھاتے ہوئے وہ مایا کے ساتھ حالات حاضرہ برہمی کھل کرتبرہ کرتے رہے۔ مایا نے ان کی ایک دلیل پر مسکراتے ہوئے کی پیالی برحائی۔ دلیل پر مسکراتے ہوئے کی پیالی برحائی۔ '' بیشہیراور مینا کہاں رہ گئے؟''شیم بخاری کو بیٹی کی یاد آئی تو مایا کے من کی مراد پوری ہوگئے۔اس کا دھیان اندر کی طرف بی تھا۔

"معائی جان .... بینا بنی تو این کمرے میں کہیں جانے کے لیے تیار ہور ہی ہے اور محمیر بیٹا ای طرف آرہے تھے۔" ٹریانے بتایا۔

''یہکیابات ہوئی ان دونوں کوہمی اس محفل میں شریک ہونا چاہیے تھا۔''نسیم بخاری نے نبیکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔

"اچھا.... میں ان کو جمیحتی ہوں۔" ٹریاجو پلیٹ میں مزید کچوریاں لینے جارہی تھی احترام سے دک کرسر ہلایا۔
"دشہیرتو مہمان ہے گریہ مینا کیے بھول گئی کہ رقبہ ہاؤس میں شام کی جائے سب مل کر پیتے ہیں۔" وہ خفکی سے برد بردائے۔

"نے ہیں بچھ جائیں گے۔" ٹریانے دھیے لہج میں کہا۔ بھائی کے ماتھے پر بھری سلوٹیں دیکھ کہنے کا ادادہ موقوف کیا اور کچن کی جانب چل دیں۔ کا ارادہ موقوف کیا اور کچن کی جانب چل دیں۔ سنیم بخاری کو گھر کے اصول توڑنا کبھی بھی پہندنہیں

آنچل اجنوري ١٦٥٥ ١٠١٤ م 136

اس کیے میں نے ہی اپی خدمات پیش کردیں۔" مینانے جی کڑا کر کے تفصیل ہے جواب دیا۔ " الله احيما إلى جاو مرجلدي آجانا \_رات كا كمانا ساتھ کھائیں گے۔ "سیم بخاری نے فیصلہ کن انداز میں اجازت دے دی۔ "تھینک یوباباجانی۔"میناجیسے کھل آھی۔مایانے کٹیلی نگاہوں سےاسے دیکھا۔ "اچھا مینا....ایک کام کرنا۔" سیم بخاری نے کچھ سوچتے ہوئے بین کو چھے سے بکاراجو کار پورج کی طرف אלפניט שם-"جي باباجاني-"ميناباپ كي آواز پر بليث آئي۔ " یہ کھ سے رکھ لواور ہماری طرف سے بھی سالی جی اوران کی بچیوں کے لیے کچھ تخفے تحا نُف خرید لینا۔ "تسیم بخاری نے کھے سوجا اور کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بوه نكالا اوركاني سارك كراري نوث بيني كوتهماديي " تھيك ہے ميں لے لوں كى " مينا نے تسلى بخش مسكرابث سينواز ااور كلاني ايزيون والفقدم بردهادي جوكالى سيندل ميس نمايان موراي ميس-

جوکای سینڈل میں تمایاں ہورہی ہیں۔ "سمینو ..... بہت دیر نہ کرنا ہمہیں پتاہے تا کہ ماموں جان کو تھیک نو بجے کھانا کھانے کی عادت ہے۔" مایاسے کچھاور نہ بن سکا تو بہانے سے اسے جمایا۔

"اوے آوں کے۔ "اکیس سالہ مینا نے خوش اخلاقی سے جواب دیااور گی۔"اکیس سالہ مینا نے خوش اخلاقی سے جواب دیااور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جاکر بیٹھ گئے۔ مایا کی نگاہیں اس وقت تک ان دونوں کا بیچھا کرتی رہیں، جب تک گاڑی کی بتیاں نگاہوں سے اوجھل نہ ہوگئیں۔

رب سیم بخاری ..... برسول سے شہر سے ہٹ کرواقع اس سے وسیع وعریض بنگلے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کررہ گئے تھے، سب کے کہنے سننے کے سیمیں باوجودانہوں نے اس علاقے اور اپنے پرانے گھر کوچھوڑ کر آہیں نئی جگہ منتقل ہونا پہنر نہیں کیا شاید یہاں کے درود ایوار سے

میں۔ "شکریہ خالو اہا۔" شہیر نے کین کی کری پر جیسے ہوئے عزت سے سرجھ کایا۔ "ال انی ہے کی طعمہ یہ کیسی ہے " مذار نے گاہ

''باباجانی ....آپ کی طبیعت کیسی ہے؟'' مینانے نگاہ اٹھا کر باپ کو دیکھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے وجود میں توانا ئیاں بھرکئیں۔

"ہونہ ڈھک ہوں۔"اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ان کلیوں پرزم مسکراہث پھیل گئے۔

سیم بخاری سرخ دسفید دراز قامت و سرایا محبت ہونے کے ساتھ، عماب کا پیکر بھی تھے۔ان کے رعب و دبد بہ کے ساتھ ساتھ خوش اخلاقی بھی سامنے والے کو سخر کرنے کا ہنرر کھی تھی۔

"مایا بحو پکیز جلدی سے جائے دے دیں۔" مینا نے اسے بیار سے پکارا پھرشہیر کو اشارہ کیا جس پراس نے اثبات میں سرملایا۔

"مونہ ہوئی جے" مایا بظاہرانجان بنی ہوئی چائے پیش کررہی تھی مگران کی ایک ایک فرکت پراس کی نگاہ جمی ہوئی تھی، انہوں نے قدرے علت میں چائے ختم کی اور کھڑ ہے ہو گئے، حلیہ بتارہا تھا کہ کہیں جانے کی تیاری ہے۔

"فالوابا.....ایک بات کہنی ہے۔" شہیرعبای کھے کہتے ہوئے جمجار

" ہاں کہو۔کیا کہنا جا ہے ہو؟" سیم بخاری نے ،گرم جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے حوصلہ آمیز نگاہوں سے دیکھا۔

''اگرآپ کی اجازت ہوتو ..... میں مینا کے ساتھ قریبی شانپگ مال تک چلاجاؤں؟''شہیرعباس نے ادب سے یو چھا۔

ے پہوت "خیریت تو ہے؟" مایا نے ماموں کے پچھ کہنے سے قبل فروشھے بن سے پوچھا۔

ں روسے ہی سے پہلے۔ "بجو خالہ جان نے یہاں کے پچھ کپڑے منگوائیں ہیں۔ان محتر م کوتو اس طرح کی شائیگ کا کوئی تجربے ہیں۔

آنچن اجتوری الا ۱37ء 137

مرحومیہ بیوی رقیہ بخاری کی یادوں کی خوشبو پھوٹی محسوں تصی، اس کے خدو خال دل فریب اور کم عمری کا نشہ ایک ہوئی تھی ..... کی دفتوں کے باوجود وہ اس جگہ کو چھوڑنے انگ میں بھرارہتا تھا۔اعتماد، بذلہ سنج اور شوخ وچیچل تھی، اس کو ہرطرح کی گفتگو میں کمال حاصل تھا۔ پڑھنے کی بے كے حق ميں نہ تھے۔ مائرہ أور مايا جب تك جھوتي تھيں ان کے آنے جانے کا مستلمل کرنے کے لیے تیم صاحب حدشوقین ہرسال انتیازی تمبروں سے پاس ہوکر باپ کی نے ای فیکٹری کے برانے اور قابل اعتاد ڈرائیورشریف أتكممول مين ستارے بحرديتي۔ وه كالج كى بيب مقرره احمر کی ڈیوٹی لگار می سے اس کے بعدان لوگوں نے خود ہی ہونے کے ساتھ ایک پُراعتاد کمپیئر کا اعزاز بھی حاصل وْرائيونك سيكه لي توبيروامسكله مح حل موكيا\_ کر چکی تھی۔ دونو ل از کیوں میں شروع سے بری محبت اور تسیم بخاری نے بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد یگانت تھی۔ تیم بخاری کی جان دونوں بچیوں میں انکی رہتی۔انہوں نے اپنی اور جہن کی اولاد میں کوئی فرق رواں

ندر کھا۔ مزاج سے چلکتی سجائی اور انصاف پسندی کی وجہ ے بی رقیہ ہاؤس کا ماحول خوشکواراور پُرسکون رہا۔

وسيع سرسبزجكل كي على واقع فارم باوس ميسان ب کے بینجنے کے بعد جنگل میں منگل کا سال بندھ کیا تفاشیم صاحب نے مینا کی پُرزور فرمائش برکافی سالوں بعدائي قارم اوس ش ككيمنان كي ماي بعري مي دوه سب ایک گاڑی میں بحر کرنی منٹوں کی سافت کے بعد جب الين كاروز كے ساتھ فارم ہاؤس چيچيں تو سورج كا سفر مغرب کی جانب ہوچلاتھا سرخی مائل کرنوں نے سرسبر درختوں کی شاخوں پر انو کھے رنگ بھیر دیے تھے، فضاء بہت خوش کن اور پر لطف ہور ہی تھی اسیم اور ٹریا تو استے طویل سفر کے بعد تھک سے تھے،ای کیے ہٹ میں جاکر كرى يردراز ہو گئے ..... مينا تازه دم ہونے كے ليے واش روم میں مس می اور مایا نے ملازم کی مدد سے کچن میں كهأن يين كاسامان ركهوانا شروع كرديا تعا\_

شهير بور موكرعلاق كاجائزه لين بابرنكل كياء بيفارم ہاؤس ایک جھیل کے نزد یک واقع تھا، ہث سے تکلتے ہی تھوڑی می دوری برسبز شفاف جھیل دکھانی دی۔ میدان میں بھی کسی سے کم نہر اس کا مزاج شاعرانہ قدی کرتاجمیل کے کنارے تک جا پہنچااور آنکھوں پر ہاتھ ہونے کے علاوہ یونیورٹی کی ادنی تنظیم کی صدر بنتا بھی کا جھیا بنا کراس طرف دیکھا یائی کی سطح برچھوتی جھوتی

اسيخ كاردبارسےول لكاليا.....مرجيدسالهمائرهمال كى كمى شدت سے محسول کرتے ہوئے دن بددن ضدی ہونے کی۔اس کی ریں ریں سے تنگ آ کر انہوں نے رفقاء سے مشورہ کیا سب نے آبیں دوسری شادی کامشورہ دے والله والمحصددول في ودوايك رشية بحى بتادية مررقيه کے بعدان کے دل میں کسی اور کوبسانے کی آرزونہ جاگی۔ بنی کے مسلد کوحل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ذہن وورايا - نگاه استخاب خالدزاد اور دوده شريك بهن ثريامنظور برجائقبری جوشو ہرمنظور علی کے انتقال کے بعدسسرال میں بعصومی مایا کے ساتھ ہے گئی زندگی گزارنے برمجبور محیں۔وہ کھیوج کراہیں اے کھر لے تے اور ثریانے بھی بہن ہونے کاحق ادا کردیا کھریلومعاملات کے الجھے تانے بانے سلحھانے کے ساتھ ساتھ مائرہ کی تعلیم وتربیت میں بھی وہ بڑی مددگار ثابت ہوئیں، یوں زندگی کی گاڑی كے ہے جو مخدمونے لكے تقطع طے كے۔

وونو الركيال جوان مولئيس، كوري چن مايا منظور كے چرے کے نفوش میں محولوں کا ساتھ ارسساس کاحسن فضاؤل ميس كونجتا وككش سرمدى نغمه ملياكي قابليت وذبانت قابل فخر تھی، وہ ایک بے صد محبت کرنے والی فرمان بردار باحیا اور خدمت گزار لڑی ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مایا ہاتھ میں جوں کا گلاں تھا ہے دھیرے سے چلتی ہوئی نے کے چھے کمری ہوئی تھی،نشہ چھلکاتی آئیسیں، شہیر کی نگاہوں سے کیا ظرائیں....۔کونداسالیکا...۔۔ ڈھلتی شام کی روشن میں مایا کے تیکھے نفوش اور چیرے پر چیلی ملاحت ول میں اتری جارہی تھی، چیرے کی شادانی اور متناسب سرایا اسے بمیشہ شہیر سے بڑا ثابت کرنے میں ناکام ثابت ہوتا۔

''خیریت..... استے چیکے چیکے۔...تم کیا میری جاسوی بر مامور ہوگئی ہو؟''شہیر نے اسے سکراتے ہوئے چھیڑا تو وہ کڑ بڑاگئی۔

میں کو ترمیں ابھی در ہے۔تم نے دو پہر میں لیخ بھی ہیں کیا۔اس لیے میں بیجوں لے آئی ہوں۔ 'وہ اپنی عمر کالحاظ کرتے ہوئے اسے یوں ہی مخاطب کرتی۔

ر سیار سے بہت کتنی انجھی ہؤسب کا کتنا خیال رکھتی ہو۔ میں واقعی تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ "شہیر کا تھمبیر لہجاور انداز شخاطب ہمیشہ کی طرح اس کے کانوں میں رس مھولنے لگا تھا۔

خوائش زندگی میں انسان کسی چیز کی دل سےخواہش کرسکتا ہے کیکن اسے حاصل نہیں کرسکتا۔ پچھےخواہشات حسرت میں تبدیل ہوکر رہ جاتی ہیں اور بید حسرتیں ایک گہرازخم بین جاتی ہیں اور زندگی میں دو با تیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں ایک جس کی خواہش ہواس کا نہ ملنا اور دوسری جس کی خواہش نہ ہواس کا لی ملنا اور دوسری جس

كاش.....

خواهشات جو هم نهیس جارا دل کرتا وه پوری هوشتیں.....!

يلوشهل .....کوث ادو

" المنظمة المحاورة المحادث وه ال كاسرائتي تكامول كالماب ندالاً كل اورواليس كے ليے مزى۔
" اب آئى موتو تھوڑى دير يہاں بينے جاؤ۔ ديجھوجھيل كا پانى كيسے اپنی طرف کھنچتا ہے۔" اس كى بكار بردل میں كلياں می چنگئے لگيس۔ وہ مسكراتی ہوئی اس كے برابر میں تھوڑا فاصلد كھ كر بينے گئے۔

"مایا....مینتم ہے آیک بات کہنا چاہتا تھا آگرتم برانہ مانو۔" کچھ در بعدشہ پر ایک دم سے بجیدہ دکھائی دیے لگا۔ "ہاں بولو السی کیا بات ہے؟" مایا کا دل دھڑ کا ، نرم لیوں ہے بہم کے پھول جھڑ ہے، لانبی پلکوں والی آنکھیں اٹھا کردیکھا۔

"اتناتوتم جانتی ہونا کمی کی شخت گیری اور خصہ پوری برادری میں مشہور ہے۔"شہیر نے سمجھانے والے اعماز میں سیدھااس کی آنکھوں میں جھانکا۔

" ہاں کھے کھے ایانے بڑے مختاط طریقے سے اقرار کیا اور بیروں سے چپل اتار کر زمین پر تلوے نکائے تو فرحت بخش تھنڈک وجود میں اتر تی چلی گئی۔

"اصل میں پاپاکے بیاررہنے کی وجہ سے می نے مجھے اوردونوں چھوٹی بہنوں کو بڑی مشقتوں سے پالا ہے، شاید ای وجہ سے تی ان کے مزاج کا حصہ بن گئے۔" توانا چرے تے تفکر نمایاں ہور ہاتھا، کھوئی کھوئی گہری سیاہ آ تکھیں کہیں دورمر کوز ہوئی تھیں۔

" ہونہہ..... ماموں جان اکثر آنٹی کی قربانیوں کا ذکر كرتے ہيں۔"اس نے سر ملا يا اور نرى سے جواب ديا۔ " ہاں ہماری آ زمائشوں کی گھڑی میں پہلے رقیہ خالہاور پھر کیمے خالو کی ذات ہی باعث حوصلہ رہی۔'' شہیر نے بجرائي مهوئي آواز ميساعتراف كياب

ملا كا ول موم كى طرح فيصلنه لكا، ول جام كم بردهكر شہیرکوسی دے مراس سے بل کہ دہ اتن بمی تمہید باندھنے کی وجہ بیان کرتا ماحول کافسوں ایک دمٹوٹ کر بھھر گیا۔ 

"اوہیلو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملکان ہوگئے۔" مینا ایک ہاتھ میں بیڈمنٹن اٹھائے ، دوسرے سے سل اچھالتی ومال في كئي

"جم كيا كمو محيّے تھے جوتم تلاش ميں نكل كورى مولى؟" شهيرنے جا كرزينتے موتے سواليدا نداز ميں

ے دیکھا۔ ''اٹس چیکنگ جناب ..... ہمارا بیڈ منٹن کا بھی ہونا تھا كبيس؟" مائره ين باته ميس تقامي اشياء بيخ پر رهيس اور كمر يرباته ركه كراز نے كى\_

"بال يارمن وبحول بى كياتها-"شهيرن سررباته ماركراقراركيا\_

"میں جائتی ہوں جناب آپ یہاں مائرہ بخاری کے ڈرے جھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔" بینانے ناک چڑھا کر بوساساتل سے کہا۔

"اؤے..... ہوئے..... مایا..... دیکھی خوش فہمیاں خیر مہیں ہارنے کی بہت جلدی ہے قو ہوجائے دودو ہاتھے۔' وہ بھی الھل کراٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے ، شکفتگی ساسے پڑایا۔

"اول ماتو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو ہرا تا ہے؟" مینانے سر جھ کااور گردن اٹھا کر تفاخر سےان دونوں كوبارى بارى ويكصاب

مایا جیے خود میں سٹ کررہ گئے۔ وہ جوتھوڑی در پہلے خوشیوں کے جھولے میں سوار کمی پینگ لے دہی تھی ، ایک دم ری اوٹے سے کرنے کی تکلیف اینے وجود پرمحسوں کر

"تو ہوجائے مقابلہ" شہیر کا چیلنج دیتا انداز، مینا کو جوش دلا گیا۔ ان دونوں نے درخت سے نیٹ باندھنے کے بعدزوروشور سے کھیلناشروع کردیا۔ مایا ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پس منظر میں چکی گئی تھی۔وہ کچے دیر تک کھڑی رہی چرتھک کرنے مربدی کالوں پر ہاتھ تکائے ششل وادھر سے ادھر جاتا دیکھتی رہی، اسے شکل پر لکنے والی ہر ضرب این دل پر پرنتی محسوس ہوتی۔ "سیں جارہی ہوں۔"اس نے بور ہوکر کھڑے ہوتے

ہوئے خود کلامی کی۔ ان کی طرف سے کوئی رود مل نہ یا کر ہاتھ جھاڑتی ہے کی جانب چل دی جہاں ان لوگوں نے چھروز قیام کرنا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھنے سے بل اس نے مؤکر د يکھاتو شهيراور مينانيٽ کے قريب کھڑے کھسر پھسر ميں مصروف وکھائی ویے وونوں ایک ساتھ بہت برقیکٹ دكماني دية ته، وهمر جعتك كرلاؤنج كي طرف بروه كي، جہال سیم بخاری اینے لیب ٹاپ پر خبریں لگائے سیاست دانوں سے نالال نظر آرہے تھے، ثریا چن میں مش فرانی كرتے ہوئے كوئى يرانا كيت محنكنا رہى تھيں، وہ اس پُرسکون ماحول میں بھی ہے چینی محسوں کرنے لگی جھک کر آرام دہ کری پر بول دراز ہوگئے۔جیسےطویل مسافت طے

مایا کی آنکھ مستح سورے چڑیوں کی چوں چوں سے لھلی، اس نے بیڈ بر کروٹ بدلی تو دومرے کنارے بر مینا سوئی موئی دکھائی دی۔ نیند میں بھی وہ بہت تروتازہ، پیاری اورمعصوم لگ رہی تھی ، جانے کیوں مایا کے دل میں اس کے لیے رشک وحسد کے جذبات ایک ساتھ حاک الشف ده ديونک اين تکي ري، پھراني سوچ کوکوملامت

ول کی بربادی کا قصہ مختصر کہنا اے ایک دیوانی پھرے ہے در بدر کہنا اے مبا پہلے تو مل کر پوچمنا اس کا مزاج چر جو گزری ہے جاری جان پر کہنا اسے الوجھتی میں جب بھی تنہائیوں سے اس کا پا سوچتے رہ جاتے ہیں در و دیوار کہنا اسے یون فری کھلوگ کہہجاتے ہیںائے دل کی بات التک سے کرتی ہول واس تر ہتر کہنا اے فريده فرى.....لا جور

مكرات باته من باته ذالے أيك ساتھ ديھتى۔ بھی ائے آپ کو مینا کوجھیل میں دھکا دیتے دیکھتی اور اس کی آ تکھ کل جاتی، سینے میں گفتن محسوں ہوتی، پورا وجود کسینے میں بھیگ جاتا، اب بیخواب خواب بیں رہے حقائق بن کراس کے وجود کوائی کرونت میں کیے ہوئے تھے۔وہ خود كومينا كالمجرم تصور كرنے فكى، مامول جان كاير شفقت ليجه تنهانی میں رلا ویتا۔اے این آپ سے نفرت ہونے لکی اورائی کی طرفہ محبت سے کوفت ان سب باتوں سے مِث كرجب شهيرعباس سايضة جا تا تو .....سب با تو *ل* بھلائے وہ اس کو تکے جاتی تھی۔

" پتانہیں دونوں کتنی رات تک کھیلتے رہے۔"اس کا د ماغ پھر ہے شہیراور مائرہ کے اردگرد کھو منے لگا۔ وہ سوچوں میں تم بیٹی رہی ، جائے کا ایک گھونٹ بھی حہیں پیا گیا۔این پیچھے ہونے والی خفیف ی آ جث

''گڈ مارننگ بجو۔'' مینا کی سریلی آواز ساعت سے

عکرائی بلاوجہ کاغصہ ابل پڑا۔ ''جاگ گئے۔''اس نے طنزیدانداز اختیار کیا۔ "سوری آج ذرا در ہے آنکھ کھلے۔" بینا نے شرمندگی ہے کہااور کری مربراجمان ہوکراس کی مختثری جائے آیک

كرتى ، وبال سے اٹھ كربا ہرتكل آئى ، دوسرے كرے يب تسيم بخارى اور شهير تقبر ب موت تصحبك رثيان لاوج ميں اپنابستر بچھاليا تھا۔ سارا عالم محوخواب تھا، وہ بيروں میں چیل اٹکائے باہرنکل گئی ، شندی ہوائے گدگدا کراس كا استقبال كيا، فضاء مين كهر حيمائي هوئي تھي، وه متحوري واک کرنے لگی۔ کافی دیر بعداس کی واپسی ہوئی تو سب لوگ جاگ سے تھے،اس نے چن میں جاکرناشتے کا انظام کیا۔ جائے کودم دینے کے بعداس نے بریڈ کوٹوسٹر من ركهاء آطبيب بنايا اورتيبل برناشته لكاكرسب كوبلاليا، مينا ابھی تک سورہی تھی، ناشتے کے برتن دھونے کے بعداس نے اپنے لیے ایک کی جائے تیار کی اور کچن میں رکھی والمنك جيئرير ببير في السيم بخاري اور شهير علاق مي کھو منے نکل محتے تھے، ٹریانے کیج کے لیے چکن کڑاہی یکانے کا فیصلہ کیا، وہ اس کی تیاری میں لگ کسیں۔مایا بے ولى مصوفى مردراز موكى ميكزين ويمية ويمية كب آ تھ کی اے خبر نہ ہوئی۔

"جاؤاب ڈوب جاؤے" وہ جھیل کے کنارے کھڑی تفرسات یانی می گرتاد کھدی کھی۔ "بجو پلیز....ایبانه کرو-" مینانے جھیل کے یاتی ہے باتحالكراس يكارا ''میں کوئی آواز سننا مہیں جا ہتی۔'' مایا نے کا نوں کو

مصلیوں سے بند کرلیا۔ "بجو مجھے بچالو۔" مینا کی طویل چیخ پر مایا کا دل بری زورے دھڑکا تا ....اجا تک اس کی آنکھ کل کئی وہ اتنے عجيب سےخواب برسرتھام کر بيٹھ گئ۔

محبت كاساميم بربان موامم ضمير دن بحر كيوك لكاتااور راتوں کو وہ خواب میں ڈرتی ،عجیب طرح کا دہرا عذاب اے ای گرفت میں لے چکا تھا۔ آلکھیں بند کرتے ہوئے اسے معبراہث ہوتی اور جا گتے ہوئے ذہن بوجھل رہتا....اس کے خواب بدے بدتر ہوتے چلے گئے محمرسونا بهمي ضروري تهابه وه خواب ميس مينا اورنشهير كويينية

آنچل المجنوري

141,10120

سانس میں بی تی اے اس کا اس کا ایک بات بناؤں آپ نیند میں بروبراتے ہوئے "أكررات كوجلدى سوجاتى توميري طرح صبح المهركر اين دل كيسار بداز مجه برعيال كرچكى بيل" بينااس قدرت كے نظاروں كالطف اٹھاتى .... مَرْتهميں توشايدائى كتريب كھسكى اور بانہوں كا بار كلے ميں ۋالتے ہوئے پیارے بولی۔ " كون مصرارتهمين كوئى غلط بنى موئى موكى "ماياك

وجود بر پھريري ي دور كئي ..... مربات كوٹالناجابا\_

"جى سىتېيى مى نے ايك بارلېيى كى بارسوتے ميں آب کے لیوں سے شہیرعباس کانام سنا ہے۔ 'وہ شوخی سے آنگھیں مٹکائی ہوئی بولی۔

"سو ..... سوری .... مینا .... میں نے جان بوجھ کراہیا جہیں کیا۔'وہ ایک دم صفائی دیے لگی۔

" بجھے کیا خبر؟" بائرہ نے جان کرمنہ بنایا۔ "اجھاسنوتم بفکر ہوجاؤ۔ میں بھی بھی تم دونوں کے ج جيس آول كي- عليافي العاسكا باتحاقام كررونا

"وات بجو ....! آپ اتنا النا سيدها سوچ سوچ كر بلكان مورى ميس " مائره في اس كى معافى علاقى يراس

" پلیز زز ..... مامول جان یا شهیر کوبیه با تیل نهیں پتا چلنی جا ہیں۔ 'امایانے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ "مَانَی گاڈ.....آپ تو کچھ زیادہ ہی منفی سوچ ہیٹھی

ہیں۔"مینانے بندھے ہاتھوں کو چوم کر کہا۔ " برامس کروتم کسی ہے چھٹیس کہوگی درنہ میں خود ے نگاہ ملانے کے بھی قابل تہیں رہوں گی۔'' اس کی سسكيال مينا كوتكليف مين مبتلا كرني ليس

"میری پیاری بجو ..... پہلے رونا بند کریں پھر حمل ہے میری بات سیس "مینانے اس کو محلے لگا کر سمجھایا۔ 'احیما بولو۔'' کچھ دیر بعد مایا کی حالت سبھلی تو سوں

"آپ نے ہم دونوں کی دوئی کا غلط مطلب نکالا اور

شاید شہیرایی جذبول کی وضاحت نہ کرسکا۔" مینا نے

نیندعزیز ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرکے پتائمیں کیا

اگلوانا چاہتی تھی۔ "بیہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کھی بجوسوری۔"اس نے ہونٹ نکال کرانسے معافی طلب کی کہ مایا کواس بر بیار

''خیراب ناشتہ ملے گایاس کی بھی چھٹی۔'' مینا نے آنگھیں ملتے ہوئے نیندے پیچھا چھڑایا..... پھرمنہ بند كركة في والى جمائى كاراستدروكا

"تم جا كرفريش موجاؤ\_ مين ناشته لكاني مول-" مايا نے اینے رویے کے ازالے کے طور پراس کے ماتھ پر یری بالوں کی جمالرکو ہاتھوں سے چیچے کرتے ہوئے بیار

اہا۔ "اوے مانی ڈئیر سے جو تھم ''مینا نے جھک کرفرشی سلام جماز ااور محلكصلاتي موتى اندركي جانب چل دى۔

چودھویں رات می ، کھڑی ہے چھن چھن کر آئی دودھیا روشی نے مرے کا ماحول خواب آگیں کردیا تھا..... ان کے بستر پر نور نے ایک جالا سا تان دیا تھا.....دونوں کوسوتے ہوئے ایک پہر گزراہوگا کہ مایا نے خواب میں جانے ایسا کیا دیکھا کہ ایک زوردار مجیخ کے ساتھ وہ بیدار ہوگئ۔

"بجو ..... کیا ہوا؟"اس کے ساتھ سوئی مینا کی آ تھے بھی شورے کل کی مکاندھے پر ہاتھ رکھ کرتشویش سے بوجھا۔ ''ک ..... کچھ جیس .....تم سو جاؤ۔'' مایا نے کیکیاتی

ہیں ..... بہلے مجھے بتا تیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ سوں کرتی منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لی۔

"میں کیا پاگل ہوں ..... جوآپ کی عبت میں فلط بات کروں؟"اس نے الٹاسوال کیا۔
"کہیں تم میری وجہ سے پٹی عبت سے دست بردار تو نہیں ہورہی؟" بایا کی جانب سے ایک ادرسوالی آیا۔
"تو بہری بچومیر سے اندرکوئی قدیم روح ہیں سائی۔
جومیں اپنے بیار کی قربانی دینے کے بعد دیواروں سے سر کرائی پھروں۔ بھی میں آیک اسٹریٹ فارورڈ لڑک ہول۔ بول۔ جو بچ ہے بیان کردیا۔" میٹا نے بے قکری سے ٹاکلیں ہلاتے ہوئے اسے چائی سےآگاہ کیا۔
"وہ جوتم دونوں دھیر سے دھیر سے اتھی کرتے تھے۔" ٹاکلیں ہلاتے ہوئے اسے جائی سے آگاہ کیا۔
"وہ جوتم دونوں دھیر سے دھیر سے اتھی کرتے تھے۔" فال کن زبان پرایک شک بھرائی وہ پھیل کی کافی موثی موثی ہے۔ جے جماڑتے جماڑتے شہیر کی دھول جی ہوئی ہے۔ جے جماڑتے جماڑتے شہیر کی والت بیلی ہوجائے گی۔" وہ ہنتے ہیں کے بل اوٹ وٹی ہوجائے گی۔" وہ ہنتے ہیں کے بل اوٹ یوٹی ہوجائے گی۔" وہ ہنتے ہیں کے بل اوٹ یوٹی ہوجائے گی۔" وہ ہنتے ہیں کے بل اوٹ

"مینا ......میری بات کا جواب دو۔" مایا نے اسے بازو
سے کوئرکرائے مقابل بھایا۔
"اچھاسیں .....شہیر نے جب میرے سامنے آپ
کا درا بی محبت کا حال بیان کیا تو میں نے چھیڑ چھیڑ کراس
کا ناک میں دم کردیا۔ اس نے مجھے جب بھی کوئی کام پڑتا
متانے سے منع کیا ہوا تھا ..... مجھے جب بھی کوئی کام پڑتا
میں اسے آپ کے نام سے بلیک میل کرتی تو وہ مسکراتے
ہوئے میری بات مان جا تا ..... میں اکثر اسے آپ کا نام
کول کر چیکے چھیڑتی تو وہ ہنتا۔" مینا نے ساری بات
کول کر چادی۔

''احچھا تو ہیہ بات تھی۔'' مایا نے اطمینان بھری سانس بھری۔

"ویسے بحو بہت بری بات ہے اگر شہیرا کو خبر بھی ہوئی کہآپ س قدر نگیٹوسوچی ہیں تو اسی جھیل میں کودکر جان دے بیٹھے گا .... جس کے کنارے بیٹھ کروہ گھنٹوں مجھ سے آپ کی باتیں کرتا رہا ہے۔" مینا نے پُرسوچ انداز

دومیل کی جھے جھی ہیں۔ مایاد میر ہے ہے ہوئی۔
"ایک بات کان کھول کر سن لیں .... شہیرتھوڑاو کھری
ٹائپ کا بندہ ہے اسے لائف پارٹنر کے طور پر میری جیسی
منہ بھٹ ہسرکش اور شوخ وشنگ لڑکی بالکل پسندنہیں۔ "وہ
ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو مایا کی آئی میں جیرت
سے کھل گئیں۔

"ویسے آپس کی بات ہے جھے بھی اس ٹائپ کے اڑے ایک آکھیس بھاتے۔"اس نے شرارت سے مایا کا ہاتھ دبایا۔

" میا کہدرہی ہو ..... مینا .....!" ملیا نے نہ سمجھ میں آنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔

"جی جو بھی کہدری ہوں سے کہدری ہوں اور سے کے سوا کچھوں سوا کچھیں۔ یہ پوائٹ کلیئر ہوا؟"اس نے مایا کی آتھوں میں جمانکا تواس نے اثبات میں سرملایا۔

"اب آتے ہیں اصل بات کی جانب تو میری پیاری پھوشہیر میاں پہلے دن ہے آپ کی محبت بلکہ عشق ہیں گرفنار ہو چکے ہیں۔ "مینانے دھا کہ کیا۔ "مینا..... پلیز ایسا نداق نہ کرد کہیں میرا دل نہ بند

میں است چیر ایسا مدان نہ مرد میں میرا دل نہ بند ہوجائے۔' مایانے دل پر ہاتھ دکھ کردتم طلب نگاہوں سے کزن کود یکھا۔

"نماق .....ارے وہ لڑکا تو مرجانے کی حد تک شجیدہ ہے اور اب آپ سے شادی کرنے کے چکروں ہیں لگا ہوا ہے۔" مینانے کھلکھلاتے ہوئے ایک اور انکشاف کیا۔
"شادی اور مجھ سے ....!" مایا کی چیخ نکل گئی، وہ منہ پر ہاتھ دکھے مینا کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی۔
"جی ہاں کیوں کہ شہیر میاں کو آپ جیسی میچیور اور شجیدہ مزاج دو مرے لفظول میں افلاطونی لڑکیاں پند ہیں جنہیں اس کے انداز میں جینے کا ڈھنگ آتا ہو۔" مینانے جنہیں اس کے انداز میں جینے کا ڈھنگ آتا ہو۔" مینانے جنہیں اس کے انداز میں جینے کا ڈھنگ آتا ہو۔" مینانے میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." ما میری محت میں جھوٹ بول رہی ہو تا ....." میا

"تم میری محبت میں جھوٹ بول رہی ہو نا...." مایا نے پہلے تو بھٹی بھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک ہی جملے کی گردان کرتی گئی۔



"اللهنه كرے\_"شهيركى خودشى كى بات س كرمايا كے منهے ہے۔ اختہ لکلا۔ "او ..... او دونوں طرف ہے آگ برابر کلی ہوئی۔'وہ ایک بار پھر شوخی سے آئکھیں مٹکانے لگی۔ "ایک بات تو بتاؤ ....شہیر نے مجھ سے اینے جذبات كيول جميائ، كيا اسے شرمندكى محسوس موتى ے؟" مایانے بہت درسونے کے بعدایک اور نقط اٹھایا تو مینانے اس کی بد کمائی پر ماتھ بیا۔ "بجو ..... با ہاس نے ہمیشہ آپ کی تعریف میں جانے کیا کیاالفاظ استعال کیے ہیں ....وہ بس سے وقت کا منتظر تفاراس کے بعدراز دل بیان کرتا ...... مر برا ہوآ ب کے خوابوں کا جن کی وجہ سے ایک دوست کا اعتبار اوٹ كروكيا..... مناني برب برے مند بنا كر بتايا اور مایا ہے مینی سےاسے میستی رہ گئے۔ ایک اور اواس شام اس کی زندگی میں چلی آئی. نيلية سان كوسياه بادلول في حصياد يا تفا .... خنك مواك كدكدانے سے پھولوں كوہلى آنے كى كراس كےول كى تپش میں کی نہ ہوئی۔ آج ان لوگوں کا یہاں آخری دان تھا كل وايس شرراوث جانا تھا۔ بايا جميل كے كنار بيتيمي منفي سوچوں سے برسر پریار تھی ....اجا تک کی نے اس کے

بازور باتھ رکھ كرزى سے كھينيا .....وه چونك المحى نگاه المفائى تومقابل شهيركادكش سرايادكهاتى ديا ....اس في مايا كاباته تفاما اور الصنے كا اشاره كيا۔ دونوں جھيل كے كنارے قدم سے قدم ملائے خاموتی سے چلنے لگے۔ "تم نے بھی سوچا ہے کہ میں کون ہوں؟" مایا ک برداشیت جواب دے کی تو وہ سیخ بڑی " بمجمعی ضرورت ہی نہیں بڑی کیوں میں جانتا ہوں کہ

تم ایک مہذب، ذہین، خوش شکل لڑکی ہونے کے ساتھ شاعرہ بھی ہو۔' شہیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے چرے کود مکھتے ہوئے جواب دیا۔ ''اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں میری ڈات

ہےجڑی ہوئی ہیںجنہیںتم شایدنظرانداز کر بیٹے ہو۔"وہ علیلی کرتی لٹ کوکان کے پیچھےاڑسا صفحك كريولي\_

> " ہاں باپ کے بعد مال کے سواتمہارا کوئی نہیں اور مامول کی وجہ سے تم ایک اچھی زندگی گزاررہی ہو ....جس كے صلے ميں تم ائي محبت سے وستبردار ہونے كا حوصل رهتى ہو۔" وہ بڑے اظمینان سے اس کے وجود میں ملتے خدشات کوزبان دے بیٹھا ..... مینا نے اسے شاید سب ومحمة ادباتها

ودبس یا اور میجھے" مایا طنزیہ انداز میں مسکرانی محمر سرابث اس كرب كونه جمياسى\_

"أيك الهم بات اور جھ سے عمر ميں برى ہو پھر مجى ..... شہير نے اس كا ہاتھ اسے ہاتھوں ميں لے لیا.... مایا نے حمتماتے چرے سے دیکھتے ہوئے لب كمو لغت كريزكيار

" پھر بھی سے چھوٹی ہی بات میرے لیے بردی اہمیت کی حال جيس كيول كه ميل مهيس بانتها جابتا مول تهاري سوچ سے بھی برے کرائے وجود کی بوری سے تیوں سے .... حمهيں جيون سائھي بنانے كى خوائش ركھتا ہوں \_"شهيركى بات يراس كالوراوجود بمنجعنا انفاروه مرخ چبره انهائ ا

" سیج میں میرایہ ہی مطلب ہے۔" اس کے یقین ولانے کے انداز پر مایا کے دھڑ دھڑ کرتے ول سے محبت كيسوت چوث يرك إن جذبول كوزبان ال عي شهير کو بھی اس کے وجود سے آھتی آوازیں سنائی دیں.....وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنی محبت کی آوازیں سنتے رے .... بہت دریتک ایک ہی جگہ بت بے کھڑے ایک بی ست میں ویکھتے رہے۔

نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوجا..... ے سامنے بہتر آپٹن موجود تھا؟" اس کے

"میں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو پر نگاہ دوڑائی .. بہت سوجا، بر کھااور جانا۔اس کے بعدتم سے شادی کا فیصلہ كياكيون كه بيه بي بهتر لكالمجصة "اس كالمحمبير لهجه ول ميس اترتاجلا كيا\_

"كياآنى ....اس بات كے ليے ..... وہ بات كمل نه کر کی نگایی ملانے کی تاب جوندہ کھی۔

"دممي كواس معالم من تحور ااختلاف ضرور موا ..... مر میرے سمجھانے بروہ خوتی ہے رضامند ہولئیں۔ "شہیر کی بھاری آوازاور بجیدہ کہے نے ج میں حال خاموتی کووڑا۔ "مل تو تم ہے عمر میں بری ہوں پھر بھی؟" ال نے ول يس كرى معالس كوثولا\_

ومم اور میں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں .....سیلف میڈلوگ جنہوں نے خودکومنوانے کے لیے بری قربانیاں دیں....ایے آپ کوسو بار مارا..... تب کہیں جا کرسرا تھا كر جينے كے قابل موسكے استعبل ميں مارے كيے ایک دومرے کے مسائل اور مشکلات کو مجمنا بہت مشکل ابت جيس موكارزندكي مين مم نهصرف ايك ودمريكا احرام كري كے بلكائي ساتھ جڑے ہوئے رشتوں كى قدر کرنا بھی مارے مزاج کا حصہ رہے گا۔ شہیرنے صاف كوئى كى انتهاير يهيج كرخاموشى اختيار كرلى وه نصله كا منتظر مایا کے چبرے کود میصنے لگا۔وہ اس کی پُرشوق نگاہوں کے سامنے بہت دہر تک مدافعت نہ کرسکی۔ ہار کئی اور چبرے براقرار کے سینکڑوں پھول کھل اٹھے۔محبت کے سائے تلے وہ دونوں قدم اٹھاتے جھیل کے کنارے جابیٹے ..... دککش نظاروں میں روح پرورمحبت کے تغمے



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

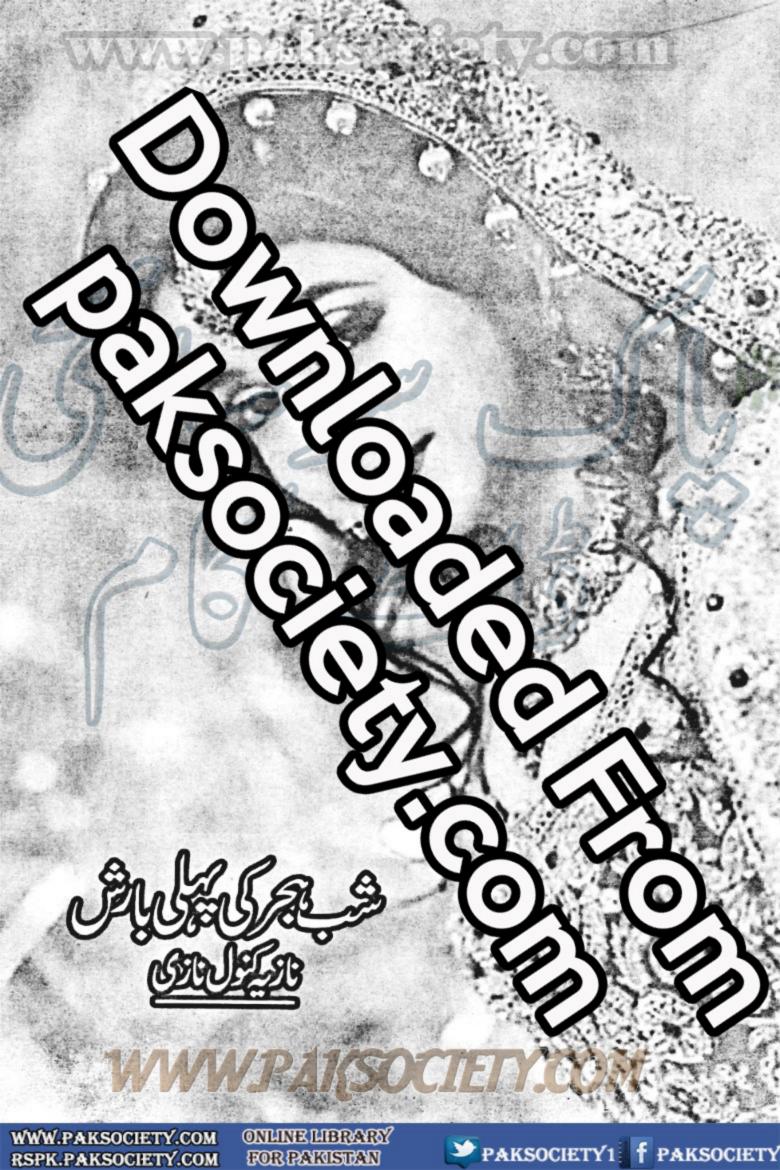

رات بھر جاندنی سنگناتی رہی رات بھر کوئی تنہا سکتا رہا اشک پلکوں یہ آکر بھرتے رہے نام لب پیر مسی کا لزرا ریا

(گزشته قسط کاخلاصه)

عائله دلهن بى زاويارى خواب گاه ميس موتى ب تب زاويارات اين عمّاب كانشاند بنا تا ب ساته بى اسد نياكى نظر میں اس کاغذی رشتے کو نبھانے کا کہتا ہے جبکہ اسے بیوی کامقام دینے سے انکاری ہوجاتا ہے عاکلہ کو بہت عرصے بعد ائی ال یادا تی ہےوہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے اپنی مال کو کھودیا تھاعا کلہ پہلی باراپنا ملک و کمر چھوڑ کر جیب آئی تھی تو اسے مریرہ رحمان این آغوش میں لے لیتی ہاسے سدید جیسے حساس دوست کا ساتھ ملا ہوتا ہوہ زندگی کی تخی کا مقابلہ كرتى آئے برھنے لكى تھى كيكن وقت نے اسے اوندھے منہ كرا ديا تھا۔ دوسرى طرف سارا بيكم عاكله اورزاوياركى شادى كا يقين بيس أتاسارا بيكم كو لكتاب كه جيسي عائله كي صورت مريره رحمان اس كفريس وايس آسى موايك عجيب ساخوف اور بے چینی انہیں ہراسال کیے ہوئے ہوتی ہے گزرے ہوئے وقت کے گڑھے مردے ان کی سانسول کو پوجل کردیے ہیں۔عاکلی فس میں زاویارکوسدیدی تصویرد کھا کرائی علنی اورسدیدی شہاوت کا بتاتی ہے جس پرزاویاراہے اپنے عماب كانشانه بناتا بـ سديدكو بعارتي فوجي ابني حراست ميس لے ليتے بين جبكه ياك سيابي كي حيثيت سے اپني جهد ماه كي مشكل ترين ثريننگ كدوران ايك عهد جواس في سيكرون بارخود سعد جرايا بوتا ب كهر جاناراز اكل دينے سے بہتر ہے اہیے ملک اور ملک کے معصوم لوگوں کو نقصال پہنچانے اور ان کی بقا کوخطرے میں ڈالنے ہے کہیں بہتر ہوتا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں اپن جان قربان کردیتا ہدیدعلوی دس سال کی عمر میں اینے ماموں کے کھرے فرار ہوتا ہے اس کے بعد کرال شیرعلی كى گاڑى سے كراجاتا ہے، كرنل شيرعلى سديدكوايي كھركة تے ہيں، عائلہ بھى اسے ماضى بھلانے ميں بہت ساتھ ديق بسديدك ليابحى تفدير في بهت امتحال للصح تصال ليدوه كميس بندكرتاماضي كمتعلق سوچاره جاتا بـ دوسری طرف مریرہ عمرعباس کے ساتھ یا کستان پہنچ جاتی ہے وہ دونوں ائیر پورٹ سے باہرنکل رہے ہوتے ہیں تب زاویارانہیں دیکھ لیتا ہے اورزاویارکواس وقت بے صدغصما تاہے۔

(ابآ كريده)

مجھے پڑھتے ہو کیوں لوگو مجھے تم مت پڑھو کیونکہ اداسی ہوں الم ہوں عم زدہ تحریر ہوں میں تو جسے لکھا گیار نجیدہ عالم میں

مجهيم مت سنولو كوكه مل أو كرب كي موسم كانغه بهوا و مى بلبل كي آوازول مين شامل بين سی ٹوٹے ہوئے دل سے نقتی آ ہوں میں تو كى روتى موئى آئى تھوں كا آنسوموں مجھے کیوں و سکھتے ہوتم؟ میں تیلی ہوں تماشہوں ين لاشهول عمول كودردكودل مس جسيائ بحرر بابول مس مجھے ہو سے ہو کیوں لوکو؟ كه مجھ كواس كھڑى لكھا كىيا جب كاتب تحرير كي آتمهمون مين الشكون كي رواني تقي وه خود حيران تفاعملين تفاادردل كرفته تفا بھے برہے ہوے لوگو بھے برھ کہیں مجزلاعم ندموجاؤ محصيم مت يرمعولوكو ہوزان کی آئیسیں دھواں دھواں ہور ہی تھیں۔ سیاہتے کھڑی عائلہ علوی کاوجود آنسوؤں کی دھند کے ایں یار جھلسلا کر

رہ کیا تھا۔ اس کی کانچ سی آ تھوں میں بجیب سی بیٹین تھی۔وہ خودکوسنجا لئے کفن سے بھی واقف نہیں تھی تھی اس نے

اييخآ نسووك كوبهه جانے ديا۔

" النس وميث يو ..... عمل تحصول كساته ابناوايال باتها محروها كراس في عائله عدم معافحه كيا تعالم ساما بيكم قريب چليآ تيں۔

" بری نے تہاری یا کتان آبد کے بارے میں بتایا تھا جھے ہیں یہاں دیکھ کرخوشی ہورہی ہے۔"

المكريد " استد المحلى بليس صاف كرتے موے وہ بمشكل مسكرادى۔ عائله كي تحصوب مين الجي بهي جيراني تقي سائے كمرى جاياني كڑيا كالركي كة نسوب سببين تھے كياس كى ذات سے اس اڑی کو بھی تکلیف پینچی تھی یاوہ اس کی شناس آتھی؟ وہ مجھنہ کی سارا بیم اسے کھر کے اندر لے آتی ہیں۔عائلہ

یانی کایائی ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑی اسے الجھی نگاہوں سے بھتی رہی۔

نے املی کا آفس جوائن کرلیا تھا۔اے املی کے ساتھ کام کرتے ہوئے تیہ ں حص نے اسے اس جرم کی مزاسناتی ھی جواس نے کیا ہی جبیں تھا۔

''کیاہواری۔۔۔۔ ہم تھیک تو ہوناں؟'' پر ہیان نے اس کے سوال کو ان سنا کردیا۔وہ پلٹی اور پھر تیزی سے میڑھیوں کی طرف لیکتے ہوئے نیچے بھاگ گئی۔ا بلی چیچھے وازیں دیتا اس کے پیچھے لیکا تھا۔ پھو لے سانسوں کے ساتھ بمشکل تمام سٹر چیول عبور کر کے وہ یار کنگ میں پہنچی تھی جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کرروکا۔ الميري بات سنوبرى .... تم ايسے مجھے پريشان كركے يہاں سے بيں بھاگ سكتيں۔ "وہ حقيقتا بے حد متفكر تھا۔ برى فالك جطك ساينابازواس كالرفت ساة زادكرواليناجابا مرناكامري " مجھےجانے دوا ملی پلیز .....میرااس وقت یہاں سے چلےجانا ہی بہتر ہے۔" و كيونكه مين في الحال ال محض كاسامنانهين كرعتى اس ليے۔" ترثب كركتے ہوئے وہ پھر سے رو پڑئ ايلي كمرى "تم پاکل ہو پری ....اور پھیلیں۔" سرجھنگ کر کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پر ہیان کو اندر بیٹھنے کا عمدے کرخودڈ مائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ وسي تهيل كم ازكم اتنابرول بين مجمعتا تعا-"كارى اسارت كرتے ہوئے اس نے پھرتا سف بحرى نكاه اس پردالى برميان رخ موزي يتيمى چپ جاپ نسوبهاتي ربي وس نے تہمیں بتایا تفاوہ مخص میرابرنس پارٹنر ہے جمہیں خودکواس کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار کرنا مير اعاندراتي مت مين اسالي." "كول ....كياتم في الكاكوني نقصال كياب كياتم كوني چورو كناه كار مؤجر مو" وه يزا .... يربيان كة نسو بہتے رہے۔ "میں نہیں جانی مجھے صرف انٹا پتا ہے میں اس فض کے سامنے بہت تقیر ہوگئی ہوں۔" "بیسب تبہاری فضول سوچ کا شاخسانہ ہے پری .....تم قدرت کی جائز پیدادار ہوئتم نے اپنے جنم سے کسی کوکوئی نقصال نہیں پہنچایا۔ تمہاری ذات کی اس دنیا اور معاشر ہے میں اتی ہی عزت اور تو قیر ہے جنتی کسی بھی معزز معاشر ہیں " يهى سي كي بي آج كي بعدتم بني المحض سدد ركزيس بعا كوكى .....اوك." "كُونى مشكل نبيس ....كياتم مير ساده إ مهوئ زخمول سے دانف نبيس مو كيا ميں نے رجيكون كادردنبيل سها پر بھی میں نے زندگی کی بے جسی میں خود کو پھر نہیں ہونے دیا۔ پری .... بددنیاای کانام ہے بہال گرجانے والوں کولوگ روندھ کرآ کے بڑھ جاتے ہیں ہاتھ بڑھا کر انہیں اٹھانے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے۔ "مدل کہے میں کہتاوہ اس کی برین واشك كرد ما تعا- يربيان كي نسوهم كي الكيبس يجيس منت تك وه بهت خاموثي بياسي تى رى يبي وجهى كه ایک تھنے کے بعد جب وہ لوگ دوبارہ آفس آئے تو پر ہیان کے قدموں کی لغزش ختم ہو چکی تھی۔ ساويزاب وبالنبيس تفاللنداوه سكون سے اپنے فرائف سرانجام ديتي ربي تا جماس رات كى سابى ميں تنهائى كى آغوش آنچن المجنوري (١٥٥٠) ١٥٥٠

میں بیٹے کریادوں کے برانے آ کچل بڑبہت سے نسوؤں کے ستارے تا کے تھے مهندي كي تقريب اييني عروج برتحى مام كالمصروفيت كابيعالم تفاكه سركهجاني كوفرصت نصيب نبيل تحي محر يحرجني اس کی نگاہیں در مکنون کی منتظر تھیں۔ بے حدم صروف ہونے کے باوجودوہ اس کی طرف سے عاقل نہیں رہ سکا تھا۔ در کمنون جانتی تھی کہاہے بہت خلوص سے شکفتہ کی مہندی کی تقریب میں انوائٹ کیا گیا تھا تھر پھر بھی وہ عزے سے مریرہ کی کودیس سرر کے لیٹی تھی۔مریرہ بیڈی پشت گاہ سے فیک لگائے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کا جواب بھی دے دہی تھی جھی مریرہ نے بوجھا۔ وفرزاد كے سليلے ميں صيام كے كھروالوں سے بات كى تم نے؟" ورنبیل مرائ تکسیل موندے موندے اس نے مختفر جواب دیا۔ مریرہ نے کتاب بند کردی۔ "اس كاكونى فائده جيس تفااس كيے-" "صیام شہرِزاد میں انٹرسٹڈنیس ہے ما۔" بغیر مریرہ کے چو تکنے کا نوٹس لیے وہ پلکیں موند مے لیٹی رہی تھی۔ مریرہ کو "كمال بيئاتن المحيى بهترين الركي مين انتر سندنهيس-" " میں کیا کہ سکتی ہوں مما ..... بیان دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے۔" "بال تم بعلاكيا كرعتى مو" تائيدى اندازيس بلاتے موئ اس فيدوباره كتاب كول لى "صیام کو بتادیا تھاتم نے کہم اس کے ساتھ نیرونی جارہی ہو؟" "ميں اس كے ساتھ ليس جارى مما ..... وہ ميراير سل سكرٹرى ہے وہ مير ماتھ نيروني جائے گا۔" "بإلىإل اكي بى بات ہے۔ مبين مما .....ايك بى بات جيس به سيم ميرى يوزيشن كود اوَن كرر بى بين-" "تم ياكل مودري اور كي فيس المحصاوك انسانيت كي درجه بندي ميس كرتي-" «میں درجہ بندی مہیں کر رہی مما ..... بس ای اوراس کی بوزیشن واضح کر رہی ہول۔" ''او کے ....او کے میں بحث میں تم سے میں جیت سکتی ۔' '' شکرید''ان دونوں کے درمیان اکثر الیم ہی جھوٹی موثی نوک جھونک چلتی رہتی تھی اب بھی در مکنون نے عزے ے مسکراتے ہوئے اپناسردوبارہ مریرہ رحمان کی کودیش رکھ دیا تھا۔ وقت جیے جیسے کے برد صد باتھا صیام کی بے چینی جمنج ملامث کاروب دھارتی جارہی تھی۔ول جیسے کی کام میں لگ ہی نهيں رہاتھا ایک وہ نظرنہیں آ رہی تھی تو دل جیسے کہیں کسی کام میں مطمئن تہیں تھانہ ہی رسم متاثر کر دہی تھی۔حنان سے اس ئ يوشيده بيس روسي محي جي وه اين كام ادهور م چيوز كراس كر بيسة يا-

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



" جھے کیا پتائیں کوئی ان کامشیر نہیں لگا ہوا جو وہ بھے بتا کر کہیں بھی آئیں جائیں گی۔"وہ تیا .....حنان چاہنے کے باوجوداس بارخودكومننے سے بازند كھ كا\_ "فیک ہے مراس میں اتناعصہ ونے والی کیابات ہے۔" " مجھے میں بیا پلیزاں وقت میراد ماغ چائے ہے بہتر ہے تم اپنا کام کرو۔" وہ اس کے ہننے سے چڑ گیا تھا۔ حنان کو ال يرثوث كربيامآ يا\_ اتم كبوتو مين جا كرانبين ليا وَن؟" "ميرايارجواداس ہےاس کيے۔" "میں کیوں اداس ہوں گا بھے ان کے مقام اور اپنی حیثیت کا بہت اچھی طرح سے بتا ہے۔ میں صرف ایک دل ک خوتی کے لیے اٹی عزت نفس کو مجروح ہوتے نہیں و مکھ سکتا۔وہ محلوں کی رانی ہے اسے محلوں میں رہنا ہی سوٹ کرتا ہے حنان .... مجھ جیسے دوکوڑی کے ملازم کوزیادہ خوش مہم ہیں ہونا جا ہے۔'' "يُر ىبات التادس المادث مبين موتي ميرى جان-" ر ما بارث بیس مورم محقیقت بیان کرد ما مول وه محصی بس بھی انٹرسٹڈ نہیں موسکتی حنان ..... کیونکہ انہوں نے سوائے ایک ملازم کے مجھے بھی کچھاور سمجھائی ہیں وہ کی اور میں انٹرسٹڈ ہیں۔ "كم يدلي كمدسكة مو؟" "میں نے دیکھاہے خودائی آ محمول ہے۔" "كياد يكها ہے؟"
"ال خف كود يكها ہے حس كاساتھائيں خوتى ديتا ہے۔"
"يدكيا كهدہ ہو؟" " ينج كهدر بابول يار ..... وهخص رشت مين ان كاكيا لكتاب مين نبين جانتا مرا تناضر ورجانتا بول كه درى ميذماس کے بہت قریب ہیں۔" "كبيل تم ساويز شاه كى بات تونبيس كرر ہے۔" " پتائبیں ....شایداس کانام ساویز ہی ہے۔" "ساويزنى موكا درى ميم كے بچپن كادوست باكثرة فسة تاربتائية جكل ملك سے باہر موتا بے مہيں اس كو کے کر پریشان ہونے کی ضرورت جیس کیونکہ وہ ان کا صرف دوست ہے ہیں۔' ''جوبھی ہے' مجھےا پنے دل کو سمجھانا ہوگا حنان ..... چا ندکو ہاتھ بڑھا کرچھونے کی خواہش رکھنے والوں کو دنیا ی سے اسے انفاق نہیں کروں گا جمہیں اتی جلدی کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔" "میں فیصلہ نہیں کررہابس خودکولا حاصل خواہم شوں کے پیچھے بھا گئے سے دو کناچاہ رہاہوں۔" "میں فیصلہ بیں کررہابس خودکولا حاصل خواہم شوں کے پیچھے بھا گئے سے دو کناچاہ رہاہوں۔" "كباية سان بوكاصيام؟" " بتائيين مركوشش توكى جاسمتى بيال-"وه مايوس لك رباتها حنان كمرى سانس بعر كرره كبا\_ في الوقت وه اس كي آنچل اجنوري ١٥٤٥ ١٥٤٥ ONLINE LIBRARY

کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ شہرزاد کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ در مکنون مریرہ کے کمرے سے نکلی تو شہرزاد کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر ای طرف چلی آئی۔شہرزاد بھی مریرہ کی طرح ۲ کتاب پڑھنے میں مصروف تھی وہ دروازے پر ہلکی می دستک کے بعداندر "تم سوئی نہیں ابھی تک؟" "نہیں ……نینز نہیں آ رہی تھی تم یہاں کیا کررہی ہو؟" مطلب جہیں قوصیام کے گھر ہونا جا ہے تھااس کی بہن کی مہندی کی تقریب ہے جس جے و بیات ہے دری ....کی کے خلوص اور محبت کونظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔" "میں کسی کے خلوص اور محبت کونظر انداز نہیں کر دبئ تم لوگ مجھے غلط لے دہے ہو۔ صیام صرف میر اپرسل سیکرڑی ہے بس بحصال وقت ومال جاكرا بناتماث بنوانا يسندنبين " "مناشه بنے والی کون ی بات ہا س میں؟" والماشي ہے۔وہال سبان كى الى برادرى خاندان كے لوگ جمع ہوں كے رئيس ہوں كى ميں ايے ميں خوائواه ادهرجا كرسب واني طرف متوجه كرني فحرول-" وحمهين لوكون مطلب نبيس موناجا بيدرى .... صيام كود كه موكا-" "ہوتارہے تم اس پرمرمٹ سلتی ہو سی میں۔" "تم ہوئی پھڑتم سے بی الی امیدر کھ بھی نہیں عتی۔" ڈیٹ کر کہتے ہوئے اس نے کتاب بند کی اور پھر تیار ہونے

جل دی۔اسے بھی اکیشلی انوائٹ کیا گیا تھا مگروہ در مکنون کی وجہ سے نہیں گئی تھی کہ ابھی دل کے ختم ہرے تھے۔ میام ک آئی موں میں در مکنون کے لیے د مجتے جگنوؤں کی روشن دیکھنااس کے بس سے باہر تھا مگراب در مکنون نہیں جاری تھی تو اس ني فورى جانے كااراده بائده ليا۔

وہ مخص اسے پسندنہیں کرتا تھا تو کیا ہوا اس کی عزت تو کرتا تھا۔اس کے ساتھ اسے دکھ کھوتو شیئر کرتا تھا اوراس کے لیے فی الحال یمی بہت تھا۔ در مکنون نے دیکھایٹب کے ساڑھے گیارہ مورے تھی شہرزاد ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھا ہے ملاحتی نگاہوں ہے دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ در مکنون دیر تک فیرس پر کھڑی اسے پورچ سے گاڑی نکالتے اور پھر اسٹارٹ کرتے دیکھتی رہی۔

باہر شندی بیواؤں کاراج تھاوہ پروا کیے بغیر بے سس کھڑی رہی۔دل اس کے نیصلے پرراضی نہیں تھا مگراہے بھلاول کی برواہی کہاں تھی؟

ائی مجبور محبت کی خمیدہ بانہیں محمر کے دیرانے کی گردن میں حمائل کرکے دردکودل میں دبائے ہوئے سونا جا ہا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ايني مجبور محبت كوبحلانا حاما وبهن وتحليان وسعد سي سيسلانا حاما لا كھكوشش كى محررات كيے تك جھكو سی کروث بھی تیرے کرب نے سونے نددیا بجركى رات يعدرينه علق تفاميرا اس تعلق نے کسی اور کا ہونے ندیا شب کے پونے ہارہ ہورہ تھے جب شہزاد کی گاڑی صیام سے گھر کے ہاہرر کی اندرمہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ صیام جو حنان کے ساتھ ہاتوں میں مصروف تھا اسے نہا بیت نفیس لیاس میں ملبوس اپنی طرف آتے و مکھے کرچونک اللها ملك تصليم ميك ال كساتهوه بحد خوب صورت دكھائى د سيرى تھى-"السلام الجيم إب حدم عذرت ميں قدرے ليث ہوگئ -"نم نم ئى آئھوں كے ساتھ ليوں برسادہ ئى مسكرا ہث سجائے وہ اس معدرت كررى مى صيام فيات ميں سرولاديا-"الساوكي تشريف كي تي يمي بهت ب روس کے شرمندہ کردہے ہیں صیام اصل میں دری کی طبیعت ٹھیکٹیس تھی ای وجہے وہ نہیں آسکی انجی وہ دوائی ایکرسوئی تو میں ادھر آگئی۔"سادہ سے لیچے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ ساتھ در مکنون کا بھی بحرم رکھا تھا۔ صیام تا ایک سوئی تو میں ادھر آگئی۔" سادہ سے لیچے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ ساتھ در مکنون کا بھی بحرم رکھا تھا۔ صیام جوتھوڑی ور سلے خاصادل برداشتہ مور ہاتھااب ایک دم سے بے جین ہوگیا۔ "كيابواالبيس؟" "بخارتها سريس محى شديدوروتها-«نہیں مصروف ہوتی تولازی آجاتی ابھی بھی وہ بہت شرمندگی مسوں کر دہی تھی کیا ہے لوگوں کے استے خلوص کے بوجود وہ نہیں آسکی خیر میں ذرا آئی وغیرہ سے لاوں۔ "مختصرالفاظ میں در کمنون کا دفاع کرتی وہ آ کے بڑھ کی کے بیچے باد جود وہ نہیں آسکی خیر میں ذرا آئی وغیرہ سے لاوں۔ "مختصرالفاظ میں در کمنون کا دفاع کرتی وہ آ کے بڑھ کی کے بیچے میں اور میں اور اسٹی کرتی وہ آگے بڑھ کی اور میں او "اوة مين مجماشايدوه مصروف مول كي-" صيام بي عين ساكفراران و کھا .....میں نے کہا تھا ناں کوئی مجبوری ہوگئتم بھی ناں صیام ..... بہت جلدی ہر کسی سے بد کمان ہوجا تے ہو۔" حنان كواسي لنازن كاموقع ل كمياتها وهثر منده ساسر جعكا كميا-شهرزاد كي آمد في عشرت اور فكلفته كساته ساته كي جي كوتهي دلي خوشي دي تقي وه ان مي محل ال جاتي تفي السيخ اوران كدرميان كوئى فرق مبين ركفتي تعى اى چيز نے صيام كے كھروالوں كدلوں ميں اس كامقام بلند كرديا تھا۔ آگراہیں معلوم ہوجاتا کے شہرزاد صیام کو پیند کرتی ہاوراس سے شادی کی خواہاں ہے تو شایدوہ آیک کمیح کی تاخیر کیے میں بغير فكلفته كالتعدى صيام ك شادى كافريضه بحي سرانجام وسدية مكر ....ان كى نظر مين المينس كافرق تعا وه خود غرض موكرشهرزادكي نكامول ميس ابناقد حجوماموت ببس د كم يحت تص یمی وجہ تھی کہ انہوں نے اپی خواہشات کے لیوں پر جپ کا تقل لگالیا تھا۔ صیام نے دیکھا شہرزاداس کی مال اور بہنوں کے ساتھ بے صدخوش اور مطمئن تھی یوں جیسے وہ اس کھر اور ماحول کا حصہ ہو۔ وہ دیر تک اپنی سوچوں میں کھویا ہے اراده بي أنبيس و يكتار باتعا-

کرن صاحب کی ڈیتھ ہوگئ تھی۔ چٹانوں ہے مضبوط حوصلہ کھنے الیا یک ہے مثال کروارنے بناء کی ہے کچھ کہے چپ چاپ ہپتال کے سرد کمرے میں ہمیشہ کے لیے آئٹسیں موند لی تھیں۔ صمید حسن آفس میں تھے جب انہیں ہپتال کی طرف سے کال آئی۔

ایک کمے کے لیےان کے اندرجیے دور تک ناٹا از تا چلا گیا تھا ان کی زندگی میں کرنل صاحب ایک مثالی کر دارر کھتے تھے۔ وہ ان کے دکھ اور سکھ کے تمام موسموں کے ساتھی تھے وہ زندہ تھے تو آنہیں زندگی کی آخری سانس تک مریرہ رہمٰن کی والیت کی امید تھی آس بھی ٹوٹ کی تھی۔ ماضی کے والیت کی امید تھی آس بھی ٹوٹ کی تھی۔ ماضی کے سازے باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے آنہیں لگاوہ تھی معنوں میں پتیم اور لا وارث ہو گئے ہوں سل ان کے سازے باتھ سے چھوٹ کر کب میز پر گراانہیں خبر ہی تہیں ہو گئے تھی۔ وہاغ ایک وہ سے تین ہو گیا تھا ان میں اتن ہمت بھی نہیں تھی کے دو میز پر گراہواا نیا سل ہی اٹھ اس کے انہیں خبر ہوئی تھی۔ وہاغ ایک وہ سے تا کہ دو میز پر گراہوا ان سازی ان ان میں الله کے کہ دو میز پر گراہوا ان ایس کی المالی کے انہیں تھی دیا ہے تھی دیا ہے تھی دو انہیں جبر ہوئی تھی۔ میں میں دو تھی دو انہیں تھی دیا ہے تھی دیا ہے تھی دو انہیں جبر ہوئی تھی۔ میں میں دو تا کہ انہیں خبر ہوئی تھی۔ میں میں دو تا کہ دو تھی دیا ہی کہ تا ہا تھی دو تا ہو تا کہ دو تا ہو تا کہ دو تھی دیا ہی کہ دو تا ہو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ دو تھی دو تا کہ دو

عائلها ک وقت کچن میں اپنے لیے چاہئے پکارہی تھی جب اس کے بیل پرصمید حسن صاحب کی کال آئی۔زاویا تھے۔ میں منہ چھیائے بے جبرسور ہاتھا 'سیل کی تیز بجنے والی رنگ نے اس کی نیندتو ژدی تھی۔ایک کے بعددوسری تیسری رنگ پرمجبوراً اس نے تھے میں منہ چھیائے ہاتھ بڑھا کر بیل ای تجویل میں لیاتھا۔

"مبلو-"اسكرين رصميدحسن صاحب كانمبرد كيهكراس فورا كال يك كيفي

"عائلہ کہاں ہے؟" بغیر کی دعاسلام کے صمید صاحب نے خاصے بوجھل لیجے میں پوچھاتھا۔ زاویار پر نیند کا خمار نہ طاری ہوتا تو وہ ضروران کے لیجے کی شکتگی پرچونک افعتا۔

" پتائبیں پاپا .....شاید باہر مماکے پاس ہوگی۔ 'اس وقت اس نے ان کے سوال کوسر سری لیا تھا صمید حسن نے کال کاٹ دی۔

ا گلے تقریباً ایک ڈیڑھ کھنٹے کے بعدوہ کرنل صاحب کی ڈیڈی باڈی کو ہپتال سے کلیئر کروا کراپنے کھر لے آئے تھے۔

عائلاً فس جانے کی تیاری کردی تھی جب ہے گھر کلان میں ایمبولینس کور کتے دیکھ کرٹھٹک ٹی۔سارا بیکم بھی فورا اینے کمرے سے نکل آئی تھیں۔کرٹل صاحب کی تعش کو ایمبولینس سے باہر لانے میں سمید حسن پیش پیش تھے۔اندر لاؤن سے بھاک کرلان میں آئی عائلہ علوی کا وجود جسے وہیں ساکت ہوگیا تھا لان سے ملحقہ برآ مدے کے ستون کا سہارا لیے کھڑی وہ جیسے کمول میں فنا ہوگئی ہی۔ایک آخری دشتہ جواس کی زندگی کی بقاءتھا ختم ہوگیا تھا۔ اس کے لیے جسے ساری دنیا ختم ہوگیا تھا۔ اس کے لیے جسے ساری دنیا ختم ہوگیا تھا۔ اس کے لیے جسے ساری دنیا ختم ہوگئی تھیوں کی زد میں آگیا تھا۔

سرسے صرف آسان ہیں ہٹا تھا بلکہ پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھنچ لی گئی ہے۔ صمید حسن کرنل صاحب کے جمد خاکی کو سہاراد کے گھر کے اندرلار ہے تھے عاکلہ پھر نی ستون کا سہارا لیے کھڑی رہی۔ اس کے پاؤں جیسے من من بھاری ہوگئے تھے بھر بی ہیں آرہاتھا کہ زورز ورسے چیخے یاروئے ۔۔۔۔۔ پاس سے گزرتے ہوئے صمید حسن نے اس کے سر پہاتھ رکھا تھا 'وہ ستون کو پکڑے بھر کے حدیثہ حال می زمین پر بیٹھتی چلی گئے تھی۔

₩.....₩

علاوہ اس کی سی ہے بھی کھل کر ہات بیں ہوئی تھی۔زاویارکواپنے لیے پھے شرکس درکار تھیں تبھی وہ گاڑی پارکنگ میں كورى كرك يخ مطلوبه بوتك كاطرف أياتفاجهال ايك مرتبه فيمرتقذير في المصمريره رحمان مصلاديا تفا-عرعباس كے ساتھ كى بات پر بحث كرتى وہ بوتيك سے باہرآ رہى تھى زاويار جو كايرى لاك كركے بليك رہا تھاوہيں مینک گیا۔وہ عورت جس کی کو کھے۔اس کا جنم ہواتھا ،وہ عورت جواس کے باپ کاعشق تھی کتنے سکون اور مزے کے ساتھ ا كى غيرم مردكودم چىلدىنائے بازاروں ميں كھوم دى كھى اس كى كنيٹيال سلگ الميس وہ عورت اس کی نظر میں ایک فرشتہ صفت انسان سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی اس کی نظر میں معافی کے قابل نہیں تھی۔ بوتیک سے نکلنے کے بعد یارکنگ کی طرف بوصتے ہوئے عمر نے مریرہ سے پچھ کہا تھا اور پھرایک گاڑی کی طرف بور کیا تھا ٹیایدوہ دونوں اپی الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے۔ مریرہ اے رخصت کرنے کے بعد ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی جب اس تے بیل پر حمنہ سین کی کال آھئی۔ مریرہ نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے اس کی کال ۔ ''ہاں حمنہ بولؤیں کل تبہاری طرف ہی آ رہی تھی۔'' گاڑی اب پارکنگ امریا سے نکل آئی تھی زاویار نے اپنی شاپیگ موقوف کردی۔گاڑی کالاک کھولتے ہوئے اس نے مریرہ کے پیچھے ہی پارکنگ امریا چھوڑ دیا تھا۔ حمنہ سین اب مریرہ "تہارے لیے ایک مُری خرے میرو ....."اس کالہد بے صد سیات تفاد مریرہ نے فل اسپیڈ میں دوڑتی گاڑی کی رفارد يكردى اسكادل وكهية كالمرح كانسا الماتاء " ب خرنیں ہے۔ " منہ سے یاست میں دو بے لیجے نے اسے بے بین کردیا تھا تھی وہ بولی " كرتل صاحب كى دُر حصر مولى ب " حمنه كالبجد بعد تغير ابواتها مريره كولكاجيك كى نے اس كادل چركرد كاديا بو "وباك ....؟"اسكاياؤل سيدهاريك برجايزاتها-" إلى ميرو ..... يُرْشة شب كَيْ خرى پهرين كرنل صاحب تيسر عبارث افك كاشكار موكر چل بين جحصا بحى خرالى تو فورا تہمیں مطلع کردیا۔" وہ بتاری تھی۔ مریرہ کے لرزتے ہاتھوں سے بیل چھوٹ کرینچے جا گرا۔ اس کی آتھ موں کے سامن جيسا كمدم ساندهرا حجا كياتفا-یمی وہ وقت تھاجب زاویاری گاڑی اجا تک بریک سے اس کے برابر میں آرکی۔ قدرے ن اعصاب کے ساتھا اس نے چوتک کر برابر میں دیکھا تھا جہاں زاویارائی گاڑی سے باہرنکل کراب اس کی گاڑی کی ویٹرو پر کہدیاں نکائے ذراسا جھکا تھا۔اس کی آئی سے سے اس وقت مریرہ رجمان کے لیے اتن نفرت تھی کدوہ کنگ سی دیکھتی رہ گئی ہی۔ "تو پاکستان آسیس ای دلیل کمینے مسے ساتھ جس کے عشق میں پاکل ہوکر بھی مجھاور میرے باپ کوچھوڑ ۔۔ کتنی دلچپ بات ہے کہ اتنا وقت گزرجانے کے باوجود آپ نے اسے نہیں چھوڑا آخر کیوں؟ کیا ں میں ایسا جومیرے باپ میں نہیں تھا؟" وہ زہراگل رہا تھا۔ مریرہ پھر کی مورت بنی شاکڈ نگا ہوں سے بہلے ہی مفلوج ہور ہاتھااس پرزاویار کے چیسے الفاظ نے اسے مزید چکرا کرر کھدیا تھا۔ ت ے مجھے ورت کے کردارے آپ ہے آپ کے تصورے۔ کتنابدنصیب ہوں میں کہ جس نے آپ جیسی

برچلن مورت کی کو کھسے جنم لیا۔ کاش میں اتنا بہادر ہوتا کہ آپ کوا پے ہاتھوں ہے موت کی آغوش میں سلاسکتا تا کہ دنیا کی ساری مورتیں غلط راہ پر چلنے ہے پہلے ایک بارآپ کا انجام دیکھ کرعبرت پکڑلیتیں۔کوئی حق نہیں ہے آپ جیسی گری ہوئی مورتوں کو عزت سے جینے کا بھمی آپ۔"وہ دل کا غبار نکال رہاتھا۔ مریرہ دماغ سنسناا تھا۔ "کی در بی بیٹر "

"کیوں …… کی برداشت نہیں ہوا تال؟"وہ اب لیوں پرزہر یلی مسکان لیے اسے تمسخرانہ نگاہوں ہے دیکھ رہاتھا۔ مریرہ کے سارے بدن پرلرزاطاری ہوگیا وہ بولی تو اس کے لیجے میں کانچ کے فکڑوں کے بھرنے جیسی آمیزش تھی۔ "کاش تم میرے میٹے نہ ہوتے زوایار تو میں اپنی ذات پراتے گھٹیاالزام لگانے والے کامز نوچ کیتی۔"

"احجما.....؟" وه پھرمسنحرانه ہنسا۔

''آیک کیے کے لیے آپ بھول جا کیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں پھر منہ نوچیں میرا تا کہ میں پھرآپ کو بتا سکوں کہ میری نظر میں آپ جیسی سفاک ہے ص و بدکردار عورت کی کیا حیثیت ہے۔'' وہ انگارے چبار ہاتھا' مریرہ کے منہ پر میں کا کریں ہے۔ جيے زور کا تھيٹر لگا۔

بیے دورہ میروں۔ صمید حسن اور سارہ میز حسین دونوں ل کراس کے بیٹے کی ایسی تربیت کریں گے اس کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا۔ یقیناً اس وقت وہاں ہوتا تو ضرور اس کا کریبان پکڑ کراہے تین چارتھیٹر لگا دیتا۔ مریرہ کی آ تکھیں

ال كاجوان بيناجواس كى زيست كاحاصل تفياس كے مندكا رہاتھا بھلااس سے زيادہ اس كى فكست اور كيا ہونى تقى۔ زندگی نے اسے صرف ہرایا ہیں تھا اوئد سے منہ کرا کردھول چٹادی تھی۔دل تھا کہ جیسے دروکی شدت سے پھٹا جارہا تھا

وبدباني أعمول سيذاويار صميدحسن كاطرف ويميت موسة كها

"میں جہیں بھی معاف جیس کروں کی زاویار صمید حسن ..... بدیادر کھناتم اللہ بردامنصف ہے آج جہیں تو کل میرے كرداركى يجائى تبهار بسائة جائے كى - جان جاؤكے تم كتبهار بياب نے سامائيز حسين كے ساتھ لكر برسوں پہلے جھ پر کیسے تبر کے پہاڑتو ڑے تھے۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے وہ میری قربانیوں کورائیگاں نہیں جانے دے گا مر من مهيل بهي معاف بين كرول كي بيديادر كهنا-"موتول كي طرح ال كوث كر بلحرية نسوول كوزاويار في مرجعظة موتے دیکھاتھا جیے اس پراس کے الفاظ اور آنسووں نے کوئی اثر نہ کیا ہو۔ مریرہ نے وائیں ہاتھ کی الکلیوں سے آنسو

"آج مجھاس بچے کو کھونے کا کوئی دکھ ہیں رہا جے صمید حسن نے زبردی مجھے سے چھین کرالگ کردیا تھا۔ پچییں سال جو آنسومیں نے اس دجود کے لیے بہائے آج ان تمام آنسود ن پر ندامت ہے جھے اب جاؤیہاں سے آج کے بعد میرائم سے کوئی واسط نہیں۔"قطعی کھر درے لیج میں کہتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ زاویار"مائی فٹ" کہتا پیھے ہٹ گیا۔

مريره نے گاڑی پھرفل اسپيڈ ميں آ مے برحائی محی زاويارنے يوٹرن لےليا،اسے ابھی اپنے ليے ثا پنگ كرنی تھی اور

کے ہاتھوں اپنی تذلیل سے ذیادہ کرنل صاحب کی اجا تک موت کا صدمہ پہنچاتھا۔ کے مان شرعلی .....جورشتے میں اس کے شکے تایا تھے گرجنہوں نے اس کے ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعدا سے عےاںباب سے بروکر پیاردیاتھا۔ مریرہ رحمان کی زیمر کی میں ان کا کردار ایک چھاؤں دار مھنے درخت کی مانند تھا اس کی ذات پران کے بہت ہے اجسانات تھے یہی وجھی کہان سے قطع تعلق کے باوجودوہ بھی ایک دن کے لیے بھی ان کی ذات سے غافل ہیں رہ سکی تھی۔ حمنہ سین کے وسط سے دیار غیر میں بھی اسے ان کے بل بل کی خبر ملتی رہی تھی محر ..... کرال صاحب کواس کی سیادا پند میں آئی می جی توجیے وہ ان کی زندگی سے چپ جاپ نکل آئی می وہ اس کی زندگی سے چپ جاپ نکل میے تھے۔ یوں کہاہے پچھتانے کا موقع بھی نیل سکا تھا۔معافی ما تگ کران کے ساتھ زیست کے آخری کھوں میں ماضی کی چند یادیں چند باتیں شیئر کرنے کا موقع بھی ندل سکا تھا۔ جانے آخری کھوں میں انہوں نے اسے یاد بھی کیا ہوگا کہ ہیں؟ نجانے دنیاہے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے وقت انہوں نے اسے دیکھنے اس سے ملنے کی خواہش بھی کی ہوگی کرنہیں؟ وہ اے معاف کر کے بھی مجے ہوں مے کہیں؟ آنسو تھے کہ سی جمرنے کی ماند بہتے چلے جارہے تھے، ارد کروسے رے تریفک کا سورا سے سنال ہی ہیں و سے دہاتھا۔ نگاموں میں اگر کوئی چیز سائی تھی تو کرنل شیر علی کا بارعب پر شفیق چیرہ تھا ساعتوں میں اگر کوئی چیز کوئے رہی تھی تو زاویار كزرة بفك كاشوراسيسناني بي بيس وسعد باتحا-صميد حسن كي الفاظ من جن كى كروابث نے اسے كف چند مجول ميں بسم كرديا تھا۔ آئ وہ تقيقى معنوں ميں يتيم اور لاوارث ہوئی تھی۔ گاڑی ہنوزفل اسپیڈ کے ساتھ ہماگتی جارہی تھی مگروہ جا کیاں رہی تھی بیگاڑی ڈرائیو کرنے والی کو تھی لتنی باراس نے اودر فیک کیا گئی بارلوکوں نے غیر ذمہ داران ڈرائیو پراہے دک رک کریا تنمی سنائیں گئی باراسے مارن و براستدلیا گیااے کوفر بیس می برف ہوتی انگلیاں اسٹیرنگ سے چیلی ضرور میں مرکام بیس کردہی تھیں۔ ائی دانست میں وہ جلد از جلد حمنہ سین کے مربیج کر کریل صاحب کی لاش کو اسپتال سے وصول کرنے جارہی تھی کیونکہوہ ان کی اکلوتی وارث تھی مر .....راستہ تھا کہ کٹنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تارکول سے بنی شفاف سوک طویل سے طويل تر ہونی جار ہی تکی۔ اس کالیل پھرنے رہا تھا اسکرین پر حمنہ سین کے روش ہوتے نام کود مکھ کراس نے غائب دماغی کے باوجود ی کیا خبر کرتل صاحب کی رحلت کی خبر جھوٹی ہو۔ کیا خبر حمنہ سین کوکوئی غلط بھی ہوئی ہوکیا خبر اسپتال میں تیسر ہار کیا خبر کرتل صاحب کی رحلت کی خبر جھوٹی ہو۔ کیا خبر حمنہ سین کوکوئی اور ہودل خوش فہیوں کی لیے پردھڑک رہاتھا جب اس افیک سے مرینے والا وہ محص جسے کرتل شیر علی مجھ لیا گیا تھا وہ کوئی اور ہودل خوش نہیوں کی لیے پردھڑک رہاتھا جب اس ككال ريسيوكرنے كے بعد حمنه حسين نے اسے بتايا۔ "تم كهال بوميروم ميدحسن كرنل صاحب كى لاش كوائي كھركے كيا تھاوہى ان كى آخرى رسومات اداكر سےگا۔" " م '' وہ کون ہوتا ہے ان کی آخری رسومات اواکرنے والا ای دھوکے باز خص کی وجہ سے قومیں استے سال ان کی شفقت سے محروم رہی وہ میں استے سال ان کی شفقت سے محروم رہی وہ میر سے تایا ابو ہیں میں ان کی وارث ہوں، صمید حسن ہیں۔'' آنسووک سے بحری آ تھوں کے ساتھ وہ چلائی تھی ۔ جمنہ شخت ٹری سانس بھر کررہ گئی۔ چلائی تھی ۔ جمنہ شخت ٹری سانس بھر کررہ گئی۔ چلائی تھی ۔ جمنہ شخت ٹری وارث ہو مگر ان کے پاس نہیں ہو، وہ ان کے پاس ہے ان کی بوتی کو بھی اس شخص نے اپنی

ایک نئی اطلاع .....ایک نیازخم .....مریره کے وجود میں رہی تہی جان بھی جیسے ختم ہوگئی وہ یو لی تو اس کا لہجہ بے " مجھال مخص سے نفرت ہے جمنیاں مخص نے مجھ سے میراسب کچھ چھین لیا کچھ بھی نہیں رہنے دیا میرے یاں۔" وه رور بی تھی اور حمند کی سمجھ میں ہیں آر ہاتھا کہوہ کیسا سے جیب کرائے تیمی وہ بولی۔ "بیدونت الی با توں کانہیں ہے میروہتم جلداز جلد میر کے گھر پہنچ جاؤ پلیز ، پھرد کھتے ہیں کیا کرنا ہے۔" " محک ہے۔" پچنسی پچنسی کا واز کے ساتھ بیشکل کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی ، یہی وہ لحد تھا جب اس کی گاڑی سامنے سے تی فل اسپیڈی پجارو سے مرائی تھی۔ مريره كي بياتھ ساتھ پجارو ميں بيٹے فخص كے پاس بھي سنجلنے كاكوئي موقع نہيں تقاتبي دونوں كى كاڑياں يمواميں كئ مريه كاذبن أبيم تاري من ومتاجار باتفاات بحصين البيسة ياتفا كماجا كك كيا مواسها خرى بات جوزندكى كى اسے یادری محی وہ اس کے دماغ میں کو نجتے زاویار صمید حس کے بیالفاظ تھے۔ "نفرت ہے مجھے ورت کے کردار سے آپ سے آپ کے تصورے کتنا بدنھیب ہوں میں کہ جس نے آپ جیسی بدچلن ورت کی کو کھے ہے جنم لیا کاش میں اتنا بہادر ہوتا کہ آپ کوائے ہاتھوں ہے موت کی آغوش میں سلاسکتا تا کہ دنیا کی سارى ورتش غلط راه پر چلنے سے پہلے ایک بارا پ كا انجام د كھ كر عبرت پكر ليتيں كوئى حق نبيس ہا پ جيسي كرى موئى عورتوں کو ازت سے جینے کا بھی آپ ۔"اِس کی آئیس سرک کیاس یار بے یارو مددگار پڑے وجود کے ساتھ مل طور پر اند چرے میں ڈوپنی چلی می مرف ہے تھے ہیں ہی کیاس کادماغ بھی ممل طور پراند چرے کی نذر ہو گیاتھا۔ المنتقل برات آپنی تعلی میام نے منتقل مستری کے لیے ہول اراغ کیا تھا۔مصروفیت ای تفی کے سر محجائے کوونت نہیں تعامر .....دھیان کے چھی تھے کہ سلسل در مکنون کے تصور کے آسان پراڑر ہے تھے۔شہرزاد مج مبح ہی گاؤں وانہ ہو گئی مجبورادر مکنون کوتقریب میں شرکت کرنی پڑی۔ نوی بلوکلر کے قدرے دف شلوار سوٹ میں ملبوس صیام، ہلکی ہلکی برحی ہوئی شیو کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک خوب صورت دکھائی دے رہاتھا مراہے بھلا اپی خبر ہی کہاں تھی۔ اس کا اواس دل تو کل رات سے سلسل در کمنون کے ليے بي جين موريا تفاكى كام ميں دل نہ لكنے كے باوجودات تمام فرائض اكيلے بى سرانجام ديے تھے، فكلفة عشرت كے ساتھ یارکر چکی کئی تھی۔ ورمکنون کارین کریپ کے نہایت خوب صورت سوث میں ملبوس، ملکے ملکے میک اپ کے ساتھ جس وقت وہاں پنجی نکاح ہوچکا تھا۔صیام کا کہیں کچھ پتانہیں تھا کہوہ کہاں تھا بھی وہ اردگر داطراف میں نگاہ دوڑاتی ہے جی کے پاس ی دو کارگیم السلام مال صدیے جائے اب کیسی طبیعت ہے میری دھی گی۔'' شاید شہرزاد نے اس کی کل رات کی غیر حاضری کی وجہاس کی خراب طبیعت بتائی تقی تبھی وہ دل ہی دل میں ان کے ONLINE LIBRARY

اليي ميك بول المدلله اليم سوري مين كل رات جا بنے كے باوجود بين آسكى -" "كوئى بات بىس مىرى دى الله آب كوزندگى اور صحت و كيا قى سارا كچھ چلتار بتا ہے صیام کی طرح اس کی ماں جی بھی بے حد سادہ عزاج خاتون تھیں۔ در مکنون کی نظریں جھ ب كي فيك موكيانال أفي كسى چيز كي ضرورت موقوبلا جيك كهد عني بي آب ودهبيں چندا،الله كابراكرم ہےسب كچھ بہت اچھا ہوگيا ہے اللہ ہر مال كو صيام جيسا اچھا اور نيك بيٹاد سے تبہار سے محى و منهيں آئى میں نے ايباتو محضين كيا جسے پر اوسان كہديس " و جيمے سے مسكراكراس كى كام ساى طرف رافعالى وكيوكراك دم سفتك كيا-ال لیجاس کی تھوں میں جو تھی در مکنون سے پوشیدہ بیس رہ کی تھی تھی اس نے بیساختہ نظریں چرائی تھیں۔ "السلام عليم" نيوى بلورف سوث مين بحي اس كي وجاهت نظراتك جانے كي حد تك پُر تشش و كھائي دے رہي تھے ور مكنون كے ليے اليے مواقع براكثر اپنا بجرم ركھناد شوار موجا تاتھا۔ ہیں کیسادکھائی دے دہاہوں مرماں کی موجودگی میں اس نے دل کوڈ پٹ کر چپ کرادیا تھا۔

'' کوئی بات جمیں مآتے تشریف لے تعمیل یمی بہت ہے۔' دل دل سے کہدر ہاتھا در مکنون نے نظریں چراکیس ''رحقتی کب تک ہوجائے گی۔'اس نے بے جی ہے یو چھاتھا صیام اس کے نظریں جرانے پر مسکرا کررہ گیا۔ "ان شاءاللد تين بجے سے پہلے بہلے كردي مے ديے بھى دور كاسفر ہے كياآ پر حصتى تك نہيں ركيس كى " بے جى کے بجائے صیام نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ فی میں سر ہلا گئ۔ ''جہیں ایسی بات جہیں ہےاصل میں مماشہرے باہر ہیں میراان سے رابطہیں ہور ہاتو تھوڑی ہی پریشائی ہورہی ہو یے عمرانکل نے سلی دے دی ہے میں رصتی کے بعد ہی جاؤں گی آپ بے فکرر ہیں۔ "اس کی دکمتی شفاف رنگت پر موتوں کی طرح جیکتے سفیددانت بے حد بھلے لگتے تھے صیام نے اس نے تفضیلی جواب پر بے ساختہ گہری سانس مرید"ای روح تک سرشار کرگی ایک دم سے اردگردی ہر چیز بے صدحسین لکنے لگی تھی۔ ای وقت دفعتا کسی نے اسے پکاراتواہے ہوش آیا کہاس کے پاس تو سرتھجانے کوبھی ٹائم ہیں تھا مگروہ بچھلے میں منٹ ے وہاں جم كر كھر اتھا إلى باختيارى پرسرد صناوه پلااتھا۔ "اللسكوزي من تفورًا كام فيثالون آپ تقريب انجوائے كريں بليز دونوں بازوسینے پر باندھتے ہوئے اس نے مسکرا کرکہا پھر بے جی کوفٹگفتہ کی سسرالی خوا تبن کے ساتھ محو گفتگو یا کروہ ایک سائیڈر محولوں کی خوب صورت بیل کے قریب ہوئی۔ صیام نے اپنی بہن کی رحصتی کے لیے واقعی بہت خوب صورت ہول کا انظام کیا تھا وہ پھولوں کی خوب صورت بیل کے قریب دھری کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی پاس ہی صیام کی مجھ دشتہ دارخوا تین بیٹھی تھیں مگراس نے ان پر توجهیں دی۔ رسول اسے نیرویی کے لیےروانہ مونا تھا، جانے وہاں کتنے وال لکنے تصریرہ نے اسے پھوٹیس بتایا تھا۔وہ ابھی اس بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کی ماعتوں میں سے اڑک کی کڑے واڑ کو تی۔ "بيرجوي كرين كپروں ميں بار بي دُول ي إركي بينى ہاں، يبي تبارے ميام كى باس ہے كي۔"وہ چوكئ تم كاس نے بلیث کر قریب بیٹھی اس اڑی کوئیس دیکھا تھا بھی اس نے دوسری اڑی کی آ وازی۔ 'احِماِ.... يَهِكُونُ نَظْرُمِينَ أَنَّ سِيـ'' "نظركيا تى يجارى كوفرصت بى آج مى موكى إدهرا في كى" يبلى لاكى نے كها تعااور پھردونوں كملكملاكر بنس بدى تھیں۔در کمنون کوائی فرات کاموضوع گفتگو بنا سخت گرال گزرر ہاتھا مگروہ حیب سادھے بیٹمی رہی، جانے وہ لڑکیال کون تھیں اورا سے کیوں ڈسکس کردہی تھیں۔ ابھی وہ بہی سوچ رہی تھی جیب اس نے دوسری اڑکی کونخوت سے کہتے سنا۔ 'باس ہویایار بی ڈول صیام میرانھااور میراہی رہے گادی سال کی تھی میں جب میری اس کے ساتھ بات کی ہوتی تھی الله بخشے جا جا فقیر حسین کی روح جنہوں نے ہمارار شتہ رہا کیا ،ایسے کیسے کوئی ہتھیا سکتا ہے اسے مجھ سے جان نہ لے لول

"جان لینے سے بات نہیں ہے گی یار اس کے پاس حسن بھی ہے اور دولت بھی سنا ہے ای کے بخشے ہوئے گھر میں رہ رہا ہے صیام آج کل میری ما نوتو تم خالہ سے کہ کرجلدا ہے ہاتھ پیلے کروالوہیں تو یہ حسین چڑیل لے اڑے گی تمہارے شنراد ہے کو۔"وہ دونوں شایدا سے بھی سنانے کے لیے تیز تیز بول رہی تھیں۔

الحل المحنوري ١١٤٥٠ م 162



## WWW.PAKSOCIETY.COM

در مکنون کے اندرا کیک دم سے ڈھیر سمارادھواں بھر گیا، وہ جانتی تھی کہ صیام بچین سے آگیج ہے تبھی اس نے اس کی تطفی رسپانس نہیں دیا تھا مگراس کے وہم و مگمان میں بھی نہیں تھا کید نیاان دونوں کے تعلق کو س نظر سے دیکھتی ہے۔ صیام کی فیانسی کی نگاہوں میں اس کا کیا کردارہے، اب جوآ گاہی ہوئی تھی تو اندرجیسے الاؤد مک اٹھے تھے۔ایک جھٹکے سے دہ آتھی اور بے جی کے پاس چلی آئی تھی۔ "آنی میں گھر جارہی ہول، میرے سرمیں بہت درد ہے۔" بے جی جو بے حدمصروف تھیں اس کی بات س کر بریشان ہوسیں۔ "رب سوہنا خیر کرے کہیں نظر نہ ہوگئی ہومیری دھی کؤمال صدقے جائے کھانا کھا کر چلی جانا پتر ،ایسے قوصیام کو برا م " منبیں آئی بھوک نہیں ہے، بس کھرجا کر ام کروں گی۔ " ٹھیک ہے پتر ،جیسی تیری مرضی۔" ہے جی شاید بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر وہ ناراض نہ ہوجائے اس لیے چپ سادھ گئیں در مکنون پلٹی تھی اور طعی غیر داستگی میں اپنے بیچھے تے صیام سے بری طرح تکرا گئی اس کی مومی ناک صیام کشادہ سینے سے بری طرح فکر ان تھی تبھی جیسے اسے چکر آ عملیا تھیا۔ ادہ سینے سے بری طرح فکرانی تھی جیسے اسے چکرآ کیا تھا۔ "ایم سوری، مجھے اندازہ بیس تھا آپ اچا تک بلیٹ جائیں گی۔" در مکنون کو ناک پکڑے دیکھ کروہ شرمندہ ہوا تھا جی ''اس کی طبیعت محیک نبیس ہے پتر' گھر جانے کا کہد ہی ہے تھوڑا ٹائم ہے تیرے پاس آو خود جا کرچھوڑآ ہیے۔'' دنہیں میں چلی جاؤں گی۔'' در کمنون نے فوراً مداخلت ضروری بھی تھی وہ بولا۔ "آپ ملفته کارفقتی ہے سیا کہیں جیس جارہیں۔" "ميري طبعت فيكسبي ب " طبیعت تھیک ہوجائے گی آپ میرے ساتھ کیں پلیزے"وہ اتنی جرائٹ کرسکتا ہے در کمنون کو پہلی باراندازہ ہوا تھا۔ تاہم وہ اس وقت کسی صورت وہاں تھیر تاہیں جا ہتی تھی تھی صیام کی ریکوئیٹ پراس کے ساتھ چل پڑی فنکشن نے ج بال میں تفاوہ در مکنون کواو پر فرسٹ فلور پر کیا ہا۔ "يہاللانے كامقصد" وه يرجم بوئى تحى صيام نے مائند تہيں كيا۔ "چند ضروری با تیں تیں تی کرنی تھیں آپ کے ساتھ۔ کہے۔ ودنوں بازوسینے پر باندھےوہ قدرے خفا خفائ تھی۔ صیام چند کمح خاموثی ہے سامنے دیکھنے کے بعد بمشكل بمت مجمع كرتي موت بولا\_ ''میں جانتا ہوں آپ بہت المجھے اخلاق وکردار کی مالک ہیں میں ہی کیا ساراا سٹاف اس بات کا گواہ ہے مگرا سے استحقے اخلاق وکردار کی مالک ہونے کے باوجود بھی کھی آپ کالی ہیو بہت سکنے ہوجا تا ہے کیوں؟'' "آپ کے لیے بیجانناضروری ہیں ہے۔"رخ پھیرے پھیرے وہ قدرے یاسیت سے بولی تھی۔ صیام ہوند دبا بات كهول اكرآب ناراض نه مونے كا وعده كريں۔ "وه وقت ضائع نبيس كرنا جا بتا تھا در كمنون تكفى باند ھے

164,1-14 3 250 250 1001

جبوٹ کی ہزائیں گار مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جب وی جبوٹ کو تنا ہے قو (رحمت ) کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہوجاتے ہیں اس بد ہو کے باعث جو جبوٹ ہو لئے ہے پیدا ہوتی ہے (جامع ترفدی)۔

اللہ جبوٹ ہو لئے والے کا دل سیاہ ہوجا تا ہے اور وہ اللہ کے نزد یک جبوٹا لکھاجا تا ہے (موطا امام الک)۔

اللہ حبوثی با تنس ساتا ہے اس کے لیے ویل (بینی جبنم) ہے جولوگوں کو ہندانے کی خاطر جبوٹی با تنس سنا تا ہے اس کے لیے ویل ہے۔'' (ابوداؤڈ ترفدی)

اللہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جبوٹی گواہی کو بڑے گنا ہوں میں شار کیا ہے ( بخاری و مسلم )۔

اللہ علیہ وسلم نے جبوٹی گواہی کو بڑے گنا ہوں میں شار کیا ہے ( بخاری و مسلم )۔

اللہ علیہ وسلم نے جبوٹی گواہی کو بڑے گنا ہوں میں شار کیا ہے ( بخاری و مسلم )۔

اللہ علیہ وسلم نے جبوٹی گواہی کو بڑے گنا ہوں میں شار کیا ہے ( بخاری و مسلم )۔

"ساویز سن آپ کے قابل نہیں ہے۔" "تو …… ؟"اس باراس نے تکھے چتو نوں سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ نگاہ پھیر گیا۔ "میں آپ کو پہند کرتا ہوں جیسے کی جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی 'خوراک ضروری ہوتی ہے بالکل دیسے ہی میری زندگی کے لیے آپ ضروری ہیں بنا کی لائج ، کی غرض کی مفاد کے میں آپ کو …… "ایک منٹ پلیز ۔" ہاتھا تھا کر صیام کی بات کا شنے ہوئے اس نے اپنا لہج تی المقدور خشک رکھا۔ "میر سے بہت اچھے قابل ورکر ہیں، مرمکنی شدہ ہوتے ہوئے آپ جھے سے لیتن اپنی باس سے اتی نضول بات کہیں گے میر سے بہت اچھے قابل ورکر ہیں، مرمکنی شدہ ہوتے ہوئے آپ جھے سے لیتن اپنی باس سے اتی نضول بات کہیں گے ہیں۔"

"دمیں نے کوئی فضول بات نہیں کی نہ ہی زندگی ٹی بھی دولت اوراسٹیٹس کوکوئی اہمیت دی ہے جہاں تک متلئی شدہ ہونے کی بات ہے تو ٹیس نے اس متلئی کو بھی دل سے تعلیم ہیں کیا، پیرشتہ صرف میرے بابا کی پیند تھا مگر دفت کے ساتھ وہ بھی اس جلد بازی پرنادم تھے۔"

وہ کا ان جدباری کی در است. ''جوبھی ہے بیآ پ کا پر سل میٹر ہے۔ میں صرف اپنی ذات کی بات کروں گی میرے لیے آپ صرف ایک ورکر ہیں بس ..... میں ایک ورکز کو شوہر کا در جدد سینے کا سوچ بھی نہیں سکتی ایم سوری۔'' وہ شجیدہ تھی صیام کے دل کا کا گیج جیسے کلڑوں مد سے بکر سی ب

" ایک سوری " اب سینچے ہوئے وہ محض ہی کہ سکا تھا در مکنون آ ہتہ سے اثبات میں سربلاتی پیچے بلٹ گئی تیزی سے سیر ھیاں اتر تے ہوئے اس کا سانس جیسے سینے میں رک رہا تھا۔ گراس نے پروا کے بغیر یا ہر یار کنگ میں آ کرئی سانس لیا آ نسو تھے کہ بہتے جارہے تصدر مکنون کو بحقیمیں آ رہی تھی کہ وہ کیے ڈرائیور کرکے ہر بہتی ۔

ایا آ نسو تھے کہ بہتے جارہے تصدر مکنون کو بحقیمیں آ رہی تھی کہ وہ کیے ڈرائیور کرکے ہر بہتی ۔

او پر ٹیرس پر کھڑ اصیام اس کے آنسو بیس کے بھی تھا تھا در مکنون سوچ رہی تھی کاش کل کی طرح وہ آج بھی وہاں نے آئی ہوتی تو دل اور بھرم دونوں نیچ جاتے ۔ لزرتے کا نیتے ہاتھوں سے گاڑی کا لاک تھو لتے ہوئے وہ بار بارا ہے وہاں آنے پر پچھتائی تھی صیام نے دیکھا گاڑی بارکنگ امریا سے نکالے کے بعد اس نے خاصی تیز اسپیڈ کے ساتھ گاڑی میں سرک کے جوالے کی وہ اداس آخموں سے اسے دیکھا اپٹوٹے ٹوٹے ہوئے دل اور بھرم کی کرچیاں چتارہا۔

₩....₩

آ وكوچا بياك عمراثر مونے تك

آنچل البحل (ک کا۲۰۱۷م 165)

کون چیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک اسينے ہونے كى خبر جھوكو بھلادين بھى تو كيوں ہم کوہونا ہی تہیں ہم کوخر ہونے تک سورج ڈھل رہاتھا۔ شہر کی طرف جاتی کچی سڑک پر چنددیہاتی خوا تین سروں پربالن کے محمور لادے اپنے اپنے کھروں کی طرف جاتی محمور ادے آ واز دے کرایک سادہ سے صلیے والی نوجوان کڑی کوروک لیا۔ گھروں کی طرف جارہی تھیں تبھی شہرزاد نے آ واز دے کرایک سادہ سے صلیے والی نوجوان کڑی کوروک لیا۔ ''ہیلوایکسکیوزی پلیز بات سیس۔'کڑی اس پکار پر چونک کر جیران ہوتی فورارک گئی تھی بالن کا بڑا ساکھڑ ہنوز اس كے سر پرلدا تھا۔ ''میرانام شہرزاد ہے مجھے ائی جیراں کی تلاش ہے مگروہ لئیس رہیں کیا آپ بتا سکتی ہیں اس وقت وہ کہاں ملیں گی ج'' شہرزاد نے جلدی سے اس کے قریب آ کراپنامہ عابیان کیا تھا الڑکی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ''آ ہو جی بتا تو سکتی ہوں مگر پکانہیں پتا کہ وہ وہاں ہوگی بھی انہیں۔'' ''کہاں جا'' "خودائي كريس جي تح كل اس كى بما فجي آئى بوئى بساتھ دالے پندسے دى سنجال رہى ہاسے" "اوه کیاآپ بتاسکتی بین ان کا کھر کہاں ہے۔" "بال جی بیسیدهی سرک با کیس طرف مرین تو پرانا کھوآ جا تا ہے سنا ہے ہندوستان کی تقسیم کے وقت اس کھو میں سيرو اوجوان مسلمان الركيول نے كودكرا بي عزت بچانے كى خاطر جان دے دى تھى، اس كھو كے بر لى طرف جھوٹا ساكيا مكان ہے الى جرال كا۔" " میک ہے بہت شکرید" او کی تعوری باتونی تھی شہرزاد نے اجازت لینے میں بی عافیت جانی۔ دن چھپتاجار ہاتھاوہ شام ہونے سے پہلے پہلے گاؤں سے نکل جانا جا ہتی تھی کیونکیا گرعمرعباس کوجوان دنوں پاکستان تھااس کی گاؤں میں موجود کی کی اطلاع ل جاتی تواس کی خیر ہیں تھی۔ انہی خیالوں میں کم تیز تیز قدم اٹھاتی وہ پرانے کھو کی طرف برور بی می به جب اجا تک ایک نیو بجاروای کے بالکل قریب آری۔ شهرزادا كرام فيل كرسائية برندموجاتي تواس كالحلي جانالازي تفاراس نے ابھي اينے غصے كا ظبواركرنے كے ليم کھولا ہی تھا کہ پجارو سے ایک رائفل بردار مخص نے سرعیت سے نکل کرای کامند دبوج لیا۔ شہرزاد کی جینی اس کے حلق میں بی دم تو رکئی تھیں۔ را تفل بردار مخص بہت طاقت ورتفاتبھی چند کھے کی تنکی کی مانند پھڑ پھڑانے کے بعداس نے بے بس ہوکراپناوجود ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری تصورای کے ذہن کے بردے پرلہرایا، وہاس کی مال كاتفاج نبول نے ہمیشا سے گاؤل میں آزادانہ پر نے كی تق سے مانعت كی تھی مراب كيا موسكتا تھا چرا ال كھيت چك كراژ چى تھيں. (انشاءالله باقي آئندهاه)

انچن اجنوری ۱۵۵ ما ۱۵۵ ا



ہُوا کے دوش پہ رکھے ہوتے چراغ ہیں ہم جو بچھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی نہ صاحبان جنوں ہیں نہ اہل کشف و کمال ہمارے عہد میں آئیں کثافتیں کیسی

ٹاپ کھولے بیٹے حسنین نے اسے دیکھا۔ ارادہ اسے

"کی ندی کے پاس اک بمری ج تے جے تہیں ہے تکلی جب تغبر كرادهرأدهرد يكحا یاس!کگائے کو کھڑے یایا حسنین نے کچھ کہنے کولب وا کیے تھے کہاں کا حیران كن لبجاس كے مونوں يرمسكرا مث بھير كيا۔ جس طرح وہ لبک لبک کر بڑھ رہی تھی۔حسب معمول لیب اس نے یا قاعدہ ادھراُدھرد کھ کراس فقرے کو بڑھا تھاوہ

تنے اناروں کے بے شار درخت اور پیپل کے سابہ دار درخت نجانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں کلیات اقبال لگ محنی تھی۔ جس کو وقت ہے وقت یڑھنا ان ونوں اس کا محبوب مشغله تعاركمرے ميں حبلتے ہوئے وہ آج كائے اور بكرى سے لطف اندوز ہور ہی تھی۔ " شندی شندی مواسی آتی تھیں طائروں کی صدائیں آتی تھیں

رورای مول برول کی جان کویس "واه .....واه ..... کیا زبردست منظر نگاری ہے تال .... فاطمها بھی تک گائے اور بکری میں کھوئی ہوئی تھی۔ كتاب وايك باته يع المراعد ومراياتها الهاكروه بساخة "جائے لاوواب "حسنین نے اس کے جینے لیوں بولى حسنين كي طرف ديكهاجواى كود مكهدماتها كى مسكراب كويلهي نظرون سيد يكها\_ " كيول برى في مزاج كيے بي؟ "مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔"وہ ابھی كائيولى كي خيرا يتصيب." تك انكارى تقى\_ ال نے حسنین کی طرف دیکھتے دیکھتے شعر پڑھا "مثلًا كون كون سے كام؟"اب وہ سكيے سے فيك لگا كربيثه كميار جس براس كاب ساختة قبقهها س كوشيثا كيا\_ وناس سے پہلے سلام وعانہیں تھی۔ وہ دوبارہ لیپ " يہ كيڑے دھونے ہيں۔" فاطمہ نے ايك دوسے ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا تو فاطمہ نے یک میں بندھے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لخت نظرین کتاب بردوڑا نیں۔ " یہ پریس کرنے ہیں۔ زرفین کے ساتھ مارکیٹ "پہلے جھک کر اسے سلام کیا جانا ہے۔' فاطمہ اس کی طرف و کی کرائنائی لا جارشکل بنا پھر سکتھ سے یوں کلام کیا" وه با قاعده كورنش ش يولى اوراس كي طرف و يكها تو "وافعی .....تم نے تو بہت سارے کام کرنے ہیں۔" حسنین ای کود مکید ہاتھا۔ "کیا مجھے ایک کپ جائے ل سکتی ہے؟" اس نے کہا حسنين كم ليح من واضح طنزكواس فنظرا ثدازكرد يا تعا-"آپائے کیے جائے خودہی پکالیں میں اینے کام تو فاطمدنے ایک دم سے دوبارہ کتاب کے صفح برنظریں كرينتي مول-"وه وهاني عيديولي "تم جائے لے وال کر پیش کے۔ پھر میں کپڑے " كيول بدى بى .... مزاج كيے بين؟ وهونے میں تمہاری مدد کردوں گا۔"حسنین نے کہا۔ فاطمہ كائے بولى كے خيرا چھے ہيں۔ "وہ زيرلب بربراني اور نے چونک کراہے دیکھا دوسرے ہی بل اٹھ کراس کے پھراسےکہا۔ «منہیں ۔۔۔۔نہیں آگے ایسے نہیں ہے۔ وہ اس سے استرین سے فاطمہ اس کی یاس آ کھڑی ہوئی۔اپناہاتھاس کے ماتھے پررکھااور چند بل سانس رو کے کھڑی رہی۔ ''آپ کو بخارتو نہیں ہے۔آ تھے سیمی کھلی ہیں اس جائے مبیں مالکی اس کا حال پوچھتی ہے۔ ' فاطمہاس کی كامطلب كے نيند ميں بھی ہيں ہيں ہے" فاطمہ نے ہاتھ طرف قدم بره حاتی ہوئی بولی۔ "وہال جبیں لکھا ہوا پر مجھے جا ہے۔"حسنین نے کہا۔ مٹا کر بغوراس کود یکھا۔حسنین نے حشمکیں نظروں سے ''میں تو اس وفت جائے جہیں تیار کر علی '' فاطمہ بیڈ كے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ "كيا مطلب؟" سب مجھتے ہوئے بھی اس سے " کیوں ....؟" اس نے چیتی نظروں سے پوچھنےلگا۔ "ابھی ابھی جوآپ نے کہا وہ کھمل ہوش وحواس میں کہاہے ناں؟" فاطمہ مشکوک نظروں سےاسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ "خداخیر کیا ہوا؟ "حسنین اس کی طرف متوجہ تھا۔ "دیکھتی ہوں خدا کی شان کومیں

دوڑا میں۔

CLY COILS 2 "سوچوں پر یابندی کہاں کا قانون ہے....؟" وہ جمائی لیتے ہوئے یو چھنے لگا۔ " يمي كه ميس آپ كے ليے جائے يكادوں تو آپ مير \_ كير عدودي كي؟" "یہاں کا قانون ہے۔ بیسارے کپڑے لے کر "دھونہیں دول گا مدد کرول گا۔" حسنین نے اس کی تشریف کے آؤ پھرنہ کہنا بتایا تہیں۔ "فاطمہ نے میلے طرف د کی کرکہاتو وہ اپن جالا کی اور لفظوں کے ہیر پھیر کے كيڑوں كے ڈھير كى طرف ايشاره كركے كہا تھا كيونك آ دیھے کپڑے وہ اٹھا کر لے گئی تھی۔حسنین نے گہرا پکڑے جانے برمنہ بسور کررہ کی۔ سانس كے كرا ثبات ميں سر بلايا۔ "اجھا..... تھراب مرندجانا۔" وہ اس سے وعدہ لیتے جائے لانے کی حامی بحرنے لگی۔ "شادی کرکے چنس کیا باراجھا خاصا تھا کنوارہ" وہ دونبیں مرول گا۔''وہ ہنتے ہوئے بولا۔ زىرلىب بديدايا اورايك بى سانس ميس جائے كاكب خالى ومبتقاندوں سے غلام کرنا ہے كركے اٹھ كھڑا ہوا اور فاطمہ كے بتائے تھتے كيڑوں كوا تھا كرباهركي جانب بزهار کن فریوں سے رام کرنا ہے" " پہکہال رکھتے ہیں؟" وہ بمآمہے کے اس کونے کی کن فریبول سے رام کرنا ہے ....اس نے کلیات اقبال كوبك فيلف مس ركمة موئة خرى نظران صفحات طرف آیاجهال واشنگ مشین لگائے فاطمہ کیڑے دعونے بردالى اورائهانى تب كرشعر برها-ايك عصيلى نظرحسنين میں مشغول تھی۔ "ان كواستول ير كهدي ليكن احتياط \_\_\_" كى بىردالى اور بابرنكلى ئى د

"میں مدد کردول نال؟" اس کو جائے وے کر وہ "وہ تو کرنی ہی ہڑے گی۔ ای شرط پر توجائے بکا کردی ہے۔ "وہ میلے کیروں میں مزید چھجوڑے رکھتے ہوئے بوكي وحسين كمسياناسابس ديا\_

"مطلب معافى كى مخبائش بالك بمى نبيل." وهمنمنايا\_

"أيك في صديمي نبيس-" كيرُون كوالك كرت ايك مل کواس کے ہاتھ رکے اور ابرواچ کا کراسے د مجھ کر کہا۔ "حائے میں چینی کم ہے۔"وہ کیڑوں کے ڈھیرکوبازو میں دبوسے باہر کی جانب برھی کہاس کی آ واز ہر بلیث کر

''چینی اتن ہی ہے جتنی ہوتی ہے۔ یہ پھیکا پن آپ کی وعدہ خلافی کا ہے۔' برجت اِندازاس کو جل کر گیا۔ "میں نے کب وعدہ خلافی کی؟" سوال کیا۔ "وعده خلافی کاسوجانو تقاناں....."ا*س کوچڑا کر یو*لی

" کیول کانے کے ہیں کیا جوٹوٹ جائیں گے۔" فاطمه كى بدايت يرحسنين في تب كركها " کا کی کے تہیں ہیں لیکن فرش گندہ ہے بھیر لگ جائے گا۔ فاطمہ نے دھوکرر کھے کیڑوں کی طرف اشارہ كيا ـ توحسنين كمراسانس خارج كرتا كيرُول كور كلف لكار "ميرك ليكياهم بسيج"حسين آن سراسر طنز کے موڈ میں تھا۔ فاطمہ نے جیران ہوکراسے دیکھا۔

"بيدالاتوماناسےناں'' ''حکم نہیں مانا اپنا وعدہ پورا کررہے ہیں۔'' فاطمہ نے

"بروعظم مانتے ہیں نال ..... "وه مند بنا كر يولى \_

"جو بھی ہے ...." وہ ایک دوسرے اسٹول پر دھلے كيڑےاٹھا كران كوذراسا فاصلے برچھى جاريائي برر كھنے

لگا۔ارادہ خوداسٹول پر جیسے کا تھا۔ ''ان کو واشنک لائن پر ڈال دیں۔ پلیز یہاں نہ رکھیں۔" فاطمہنے اسے دیکھ کرکہا تو حسنین کواس کی بات

"ہارے کو میں جن ہیں۔" دوسرے کم فاطمہ زرفین کے یاس آ کھڑی ہوئی اورڈری مجی آ واز میں بولی۔ "جن ہیں چریل ہے اور وہتم ہو۔" زرقین نے اسے و مکھ کرتپ کر کہا۔ "ممہیں شرم ہیں آئی بھائی سے کیڑے وهلواتے ہوئے۔"زرفین نےاس کی طرف دیکھر ہو چھا۔ "اور مهين شرم بين آئي ملي تو مجھے چريل كهااب مجھ برالزام لیگارہی ہو۔" فاطمه مسلسل مجھ تلاش کرنے میں مصروف تصی۔ "اورتمبارے بھائی سے میں کیڑے بیں دھلوارہی۔ انہوں نے خودوعدہ کیا تھا کہوہ میری مدد کریں محسابتم

به جاال ساس والا كردار نبهانه بند كرو ميس بتاري مول كه مارے کھر میں جن ہیں۔"فاطمہ تیز تیز ہوتی ایک بار پھر اس کے باس آ کھڑی ہوئی۔ زرقین نے متعجب نظروں ساس کھا۔

"جابل ساس كوكها؟"زرفين في المسيحورا "کہا تو جیس بس مثال دی ہے تال۔" فاطمہ اب

قدر ا ا تا من سے بولی۔ ''احیما یہ جن والا کیا قصہ ہے؟''اب زرفین

"ہارے کمرے میں جن ہیں۔ چیزی غائب كردية إلى المرادهر كودية إلى والمدين زرفين كا ہاتھ پکر کرمدهم آواز میں کہا تو اس نے بیفی سےاس كى طرف ديكھا۔

"ہاں و آج سے پہلے چیزیں عائب بھی تو جیس ہوئی نان؟"وه جمنجعلاتی۔

" کیاغائب ہواہے؟"

"ميرے كيڑے۔وہ وائٹ سوٹ جوتم نے ديا تھا۔ میں نے یہاں رکھا تھا پریس کرنے کے کیے لیکن اب يهال مبيس إرجك وكيوليا-" فاطمه في اس بتايا تو زرفين بحى إدهرأدهرد فيصحلي

"ہوسکتا ہے کہ نہ نکالا ہو وارڈروب میں ہی ہو۔" زرفین نے کھا۔

"اجھاآب ان کپڑوں سے صرف شرکس وھو دیں۔ میں تب تک آپ کے اور اینے کپڑے پریس کرلوں گی۔' فاطمہ نے ملکے رنگ کے سارے کیڑے دھو کر واشنگ لائن برد الكرحسنين كود مكوكركها\_

"کیاتم سے میں مجھ سے کیڑے دھلواؤگی. متعجب نظرول سياسيد مكيوكر يوجها

"وعده كيول كيا تفا؟" وه دونول ماتھ كمركم برركه اس كو كھور كر يو حصے لى۔

"دعده كيا تفاتوتم وعده إدرانه كرف دواب" وه كيرب وهونے سے وہ بھی زنانہ کیڑے وقے سے پیلی ارہاتھا۔ "مين اتن الحي تبين مول "فاطمه في السيد يكها ''مہیںتم بہت اچھی ہو۔''حسنین نے خوشامدانہ

اندازا پنایا۔ ''آپ بھی اپنے اچھا ہونے کا ثبوت پیش کریں '' ۔ کا کا خوت پیش کریں اب " فاطمه تو سی صورت میں اس کو مرنے مہیں دے

ی-"اوربیاتے مشکل کپڑے بیس بیں۔ایک ساتھ ڈال دومشین میں اور دس منٹ بعد نکال کر ب کے صاف یائی میں اور پھر واشنگ لائن مرے فاطمہ اس کو ہدایت دے کر وہاں سے چلی کی۔تو جارونا جارحسنین کواس کی ہدایت پر عمل كرنا يرا المحل لمح وه سارے كيڑے واشك مسين من وال كرمشين آن كرر باتفا

وجمهیں شرم بیں آتی ؟ "وہ کمریے کی ساری چیزوں کو أتهويهل كي مكسل مجهة لاتى كردى كلى كهذر فين كي كرج دارآ وازنے اسے بو کھلا دیا۔

"اف مر كي احاك إوانك اور عصيل لهج بر دونوں یا وَں برجیتھی بیڈ کے پنچے کچھ تلاشی کرتی فاطمہ ایک كرى توزر فين كوائي السي روكنا محال موا\_

فاطمهن باتھ بردھا کراس کی سهاراليےفاطمہ آھی تھی۔

"تهاراسوت ل گیا ہے۔"حسین نے مسکرا کراہے "رئيلى ..... اف شكر يے ميں تو اداس ہوگئ تھى۔" فاطمہ یک دم ہی پُرجوش ہوگئ تھی۔ ہنتے ہوئے بیڑے اٹھ کھڑی ہوتی۔ '' کہاں تھا ادھر ہی ہوگا۔ابویں ہی جن کا شور مجایا ہوا تھا۔" زرفین نے اس کو دیکھ کر کہا۔"اور بری خبر .....؟" كيده بى زرفين كوخيال آيا- فاطمه في محسواليه نظرون

ہے حسنین کود یکھا۔ "بری خبر..... وه ..... بیرا مطلب ہے کہ وہ شهيد موكيا-"حسنين يك لخت بوكهلا مث كاشكار موا ° کون شهید ہوگیا .....؟ ' ' وہ دونوں ایک

ساتھ بولیں۔ "بائے اللہ یہ کیا ہے ....؟" حسنین نے میسے بندهے ہاتھ میں مکڑی شرث کوسامنے کیا۔ فاطمہ برق رفآری سے برحی۔ زرقین نے جی جرت سے دیکھا۔ " مجھے کیا پہند تھا کہان رہین کپڑوں کے ساتھ تمہاری بيشرث بحي رهي ہے۔ "حسنين ال واقعيل بتائے لگا۔ "میں نے سارے کیڑے ایک ساتھ معین میں ڈال كروس منث كے بعد لكلا كران كوصاف ياتى ميں ۋال كر وافتنك لائن يروال كريهاب آياتم سے يو حصے كان كيروں ميں تو يم رنگ كے كيرے بھى تھے۔" حسنين تھسیانا سا ہنس کر مزید بولا۔ جب کہ فاطمہ بھٹی بھٹی تظروں سے اس کے ہاتھ میں بکڑی وائٹ کلر کی شرث کو ويلصحاربي محى

"بمائی ..... زرفین نے دانت پیے۔ " پہلی بارمیری مدد کی ہے۔ پلیز آئندہ میری کوئی مدد کرنے کا وعدہ مت کرنا۔'' فاطمیہ یک لخت

''میری فیورٹ شرے کا ستیاناس کردیا۔'' فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے کیلی شرث کو مینی کر بیڈ پر پچااور رونے کی۔

ر مبیں ہےناں وہال بھی۔ "فاطمہ منہ بسور کر ہولی۔ "تم مانو یا نه مانوجن آھے ہیں۔" فاطمہ نے تو فیصلہ اچھی خبر سائی۔ كرليا تعااوراس بريقين كي مبرجي تكادي تعي

"فضول نه ہانکو اور بید کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے۔" حسنین کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف بھری چيزون اورفاطمه كى بدارحالت كود كيوكر يوجهار

"مجمائى ..... فاطمه كاوائث سوت تبيس ل ربااور محتر مه كا خیال ہے کہ کمرے میں جن ہیں جو پہلے تو چیزوں کی ترتیب بد کتے تصاوراب و غائب بھی کرنے لکے ہیں۔' زرفین نے بیتے ہوئے حسنین کو بتایا۔ جب کہ فاطمیاب خاموش سی ۔ زرفین کمرے میں بھری چیزیں سمینے گی۔ حسنین نے زرفین کی بات می اور باہرنکل گیا۔ زرفین نے اس کوباہرجاتے ویکھا۔

"احیما اب ایسے منہ بنا کرنہ بیٹھو۔ یہاں ہی کہیں موگا سوٹ مل جائے گا اب كوئى اور چىن لواور جلدى تيار موجاؤدر مورى ہے۔ 'زرفين بيٹر ير جھتے ہوئے اس كو

" یار مہیں بیتہ ہے مجھے وہ سوٹ کتنا پیند ہے۔ یول سمجولوكه بحصال سوت سے حبت ي موتى ہے۔اس كيے انتهائى احتياط سي بهنتى مول سارے كامول سے فارع بوكر وه بهى صرف خاص موقعول يرـ" فاطمه انتهائي ول برداشته مورای تھی \_زرفین مسکرانے لگی \_

"تہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔" زرفین نے کچھ کہنے کے لیےلب واکیے بی سے کہ حسنین كمريمين وافل مواردونول في حونك كراسد يكصار " يبليه اليحى خبرسنا تا مول ـ" ومسكرا كربولا \_

"خسنین بھائی پہلے بری خبرسنا کیں۔" زرفین جیزی

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



"و کیمے اپنے بھائی کے کام۔" اب وہ زرفین سے زراب مسكراني اور راضي موے بغير پير پيختي بامرنكل مئي۔ حسنین نے مسکرا کراہے جاتے ہوئے ویکھا ورایے اناڑی پن پردل بی دل میں این آپ کوکوسے کے ساتھ ساتھاں کوسدھارنے کی تراکیب بھی سوچنے لگا۔ O--O--O "هم وه بدنصيب عورتس بين جن کي آ دهي عمراتو يهي سوچنے میں گزرجانی ہے کہ آج کیا لیا میں اور باقی عمر جو يكا نيس وه كمروالول كوز بردى كطلافي يس " مجيل دو تحفظ سےدہ چن میں کھڑی کھے ایانے کے لیے سوچ رہی گئی۔ زرقین کے چن میں آتے ہی تب کر بولی۔

"اب كيا موا؟" زرفين في فروث باسكث عايل نكال كركاشخ مون اسعد كمحر يوجها "آج كيايكاول؟"وه منه بسوركريولي\_ وو کوشت چکن چھلے جار یا کج دنوں سے روز ہی پکایا جار ہا ہے۔اب تو جی اوب طمیا ہے اور کوئی سبزی کا مودہیں ہے۔ "بال ووال عي باقى ب نال "زرفين في اسه مكم

"دال ہی ہے لیکن تم سب کوتو کو کسٹروں لیول کواوقات میں رکھنے کا ایسا چسکا پڑا ہے کہ مسور اور لو بیا کے علاوہ اور کوئی وال نظريس بي بيس آئي "فاطمه في جر كركها "کیا مطلب ہے اور والیں جھی لیکی ہیں نال ..... ' زرقین ایل کاث کراس کابا تف لے کراس سے خاطب ہوئی۔

" محوشت چکن سے پہلے مسور کی وال کا ہی راج تھا ناں؟''فاطمہنے تپ کرکہانو زرقین ہنس دی۔ "نو كوئى اوردال يكالو" وهالبر انداز ميس بولى\_ "اوركون ي يكاور ؟" فاطمه يُرسوج انداز ميس بولي\_ "اليها كروموغَّك كى يا ماش كى دال يكالو\_"زرفين نے

"تم يهلے سے سو ہے بيٹھی ہو كيا كه آج مونگ يا "میری قسمت میں تو اناڑی پیا ہی لکھا ہے۔" وہ ماش کی دال بکانی ہے؟" فاطمہ نے تفتیثی نظروں سے

"أب مجھے کیا پہتہ تھا کہان کپڑوں میں بیجی ہے۔" حسنين في الروالي سے كمار

"بيلحده ركه تفي "فاطمه مزيد بولي \_

"ویسے بیکارمجی اچھا لگ رہا ہے۔" حسنین نے شرث اٹھا کرزرفین کود مکھا۔ جواب مسی پرقابو پانے کی كوشش ميں تھى۔ليكن فاطمه كے غصے كى وجه سے منہ ير ہاتھر کھاہوا تھا۔حسنین کی بات پر بےساختہ می۔ "بال ميمى احيما لگ رہاہے۔" دوسرے ہى بل اس

نے بھائی کا ساتھ دیا۔ فاطمہ نے خون خوار نظروں سے دونول كوكهورا

"زرفين ايبا كرنا ال يركالي بنن لكانار ساته ميس الحصى مى يرعد شال اور ريد شيدز بين شاؤزر..... واه كتنا زيردست سوث تيار موجائے گا۔ "حسنين مسكرا مث دباكر فاطر کود مکھ کربولا۔ ''ہاہاہا۔''اب زرفین اپنا قبقہ روک نہ کی۔ فاطمہ نے

دانت پیس کردونوں کور یکھا۔ لیکن وہاں تو اس کے غصے کا کوئی اثر ند تھا۔

"تم سوث تيار كردينا ميس شال في وكار"حسنين نے زرقین کوشرف دی اور کہا۔ وہ ہنتے ہوئے اثبات میں سربلا تی اورشرث اٹھا کر کمرے سے باہرتکل تی۔ "سوری مار" حسنین اب اسے منانے کی کوشش

"اس کے بدلے نیا سوٹ جاہیے مجھے۔" فرمائش کی گئی۔

'' زرقین سے کہا ہے بال۔اس کو ڈیز ائن کرتے ہیں۔" صاف انکار کرنا مشکل تھا اس کیے فرمائش کا رخ موڑا۔

"زورچلنانهیں غریبوں کا پیش آیالکھانصیبوں کی۔"

آنچل المجنور و ١٦٥٤ ١٠٠١ء 172



استادیکھا۔ ا ٹراوزر اور بنیان میں سی اینکل سے بھی بیندسم کے زمرے میں نیآ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ جیتھی۔حسنین نے اس کی طرف و یکھا۔ لیب ٹاپ کی اسکرین بندگی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور چند مل سائس رو کے بیٹھار ہا۔ "جمهيس بخارتونهيس ب-نيندميس طلنے كى عادت بھى نہیں ہے پھر ابھی ابھی جو کہا کیا حواسوں میں ہو؟" حسنین مسکراجث دبا کراب اس کوچھٹرنے لگا۔ فاطمہنے جيران نظرول سياسيد يكهار "كاني كيث-"زيرلب بديرواني-" پھروبى بربراہ أ " حنين نے كراسانس ليا۔ "ماش كى دال لادي پليز "اس سے ملے سے صنين مزيد کونی بات کرتاوه بولی۔ "اجھا تو بہخوشاراس کیے ہورہی تھی۔" دوسمکین نظرول سياسيد ليصفاكا ونبيل بملى نظرين كك تصاب محر الفرلك رہے ہیں۔"فاطمہ بنتے ہوئے بولی۔"لادیں نال....."وہ دوبارہ لیب ٹاپ اٹھانے لگا کہوہ منت بھرے کہے میں بولی تو جارو ناجاراس کوافھنا ہوا۔اس کے جاتے ہی فاطمہ چن شا گئے۔ " کون ی دال کمی تھی ....." کتنی ہی دیر گزرگئی وہ اس انتظار میں تھی کہ حسنین وال لے کرآئے گئے۔وہ آیالین

یہ ہو چھنے کہ کون می وال لائی ہے۔فاطمہ نے سر پید کر است دیکھا۔

"ماش كى دال .....اور پليز ذرا جلدى دايس آجانا" وه دانت کیکیا کر بولی۔وہ دروازے سے بی واپس بلیث کیا اوروه پھرانتظار کرنے لگی۔

'' اِبھی تک کھانا تیار نہیں ہوا؟''وہ انظار میں ہی تھی کہ زرقين چن ميں وارد موتى فاطمه سر پير كر يولى

" پيلواني مسور کي دال \_" حسنين پکن ميس داخل موااور

ورمبيل تو ..... وه منت هوت بولي \_ ''پھراتنا دماغ کیسے چل رہاہے؟'' فاطمہ ابھی تک مفلوك نظرول ساسد مكيدى

"ايل بھي تو ڪھار ہي ہوں نا مجھ تو اثر ہوگا نال\_" زرفین نے ہنتے ہوئے کہا۔فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے اليل كالكراك كرمنهي والا

"اول مول ..... الرحبيس مونے والا زيادہ كمي ہے۔" زرقین نے مسکراہٹ دبا کراسے دیکھا۔ فاطمہ نے سوالیہ تظرول ساسات يكحا

وتامن ....عين قاف اورلام كى " زرفين تبقيدلكا كريولي توفاطمه نيخون خوار نظرون سياسيد يكصا "يهالآ كربى بيدونامن متاثر مواب ورنه بماراشار مجمى الجمعے خاصے عقل مندول میں ہوا کرتا تھا۔" فاطمہ نے سیخی بکھاری۔

"اوربيكس صدى كاواقعه بي؟ "زرفين ني يوجها "م تال زیاده میری ساس نه بنا کرو " فاطمه نے تیر آ لودنظراس يرد ال كردالون والاكب بورد كهولا\_ "اف يبال تو ماش كى دال بى تبيس ب\_ بال مسوركي دال کے تین پیکٹ موجود ہیں۔" فاطمہ نے زرقین کے فيقيح كأظرا ثداز كركمنه بسوركركها

فو کوئی بات نبیس بھائی گھریر ہی ہیں ان سے کہواس مکڑ والى دكان سے لے تى سے "زرفين نے كہا اور باہر نکل کئی جبکہ فاطمہ حسنین کی تلاش میں کمرے کی جانب چل دی۔

"سنے جی ....؟" چہکتااندازاس کی ساعت سے مرایا تولیب ٹاپ کی اسکرین سے نظریں مٹا کر جرت سے است ويكحا.

برهی دونوں ہاتھ اینے گالوں برر کھے پُرجوش انداز میں مسور کی دال کا پیکٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بُرجوش بولی حسنین نے متبجب نظروں سے سلے اسے اور پھر انداز میں کہا۔ اسيخ خالصتاً كمر بوالے حليے كوملاحظ كياجو ذهيلي و صالي

ودکل کا ہی وال ہے۔ ہم برسول ولیمدانیند کرکے والس آجا میں مے۔ "زرفین نے اس کوسلی دی۔ ''احچما.....' وه ای بے زار کیفیت میں فقط احچما

"اے موڈ ٹھیک کرو اور بھائی کے ساتھ انجوائے کرنا۔لڑکیاں تو هنکر کرتی ہیں کہ سسرال والیے جائیں تا کہ وہ میاں جی کے ساتھ اکیلے وفت گزار عیں۔" زرفین ہینگرز ہے کیڑے اتار کر بیک میں رکھ کر بولی تو فاطمدنےاسے دیکھا۔

" كاش ميس بھى الىي بىلاكى موتى جوسسرال والول كے ساتھ ہمیں الگ رہنا اور پھرانجوائے كرنا جانتى۔'' فاطمہ نے کہاتو زرفین نے محبت سے مسکرا کراسے دیکھا۔ "ارے ایک بندے کے ساتھ کیا خاک انجوائے منت ہوگی۔دو جار بندے ہول تو یات کرنے کا بھی مزہ آ تا ہے۔ "فاطمہ فے اس کدویشہ برکی لیس کود کھے کرکہا۔ ''احِما ہم پرسوں واپس آ جا تیں گئے جلی چلوا گر مبیں روعتی تو؟" زرفین نے اس کو سراتی نظروں

ہے و کھے کر کھا۔ " دائمیں یار بہت مشکل ہے سنین بھی اسکیے ہوں ے تواہے میں میرا دھیان إدھر بی رے گا تو انجوائے تہیں کرسکوں کی اور میں کسی کو جانتی بھی تہیں تو وہاں بور ہوں گی۔' فاطمہ نے تفصیل بتائی تو زرفین نے چونک کر

"ارے واہ ..... واہ ویسے بیہ بھائی سے محبت میں دھیان ادھررے گا یا معاملہ کوئی اور ہے؟" زرفین نے آ تكهدبا كرمسكرابث روك كرفاطم كوچميرا\_

"اوركيامعامله وكا؟"وهاس كى طرف وكيوكر يولى \_ "وبى جوليلى كومجنول سے تھا'ہيركورا تھے سے تھا'سسى کو پنوں سے تھا۔ صاحبال کومرزاسے تھا۔"زرفین نے ہلسی روك كرشرير ليج مي تفصيل بتائي تو فاطمه في قهم آلود

" كونى اورجوزاره كيا بياقواس كالجمي نام \_للونال؟

و يمية بولي كها الكالي الكالي "كيا..... ماش كي دال كي تقي .....!" حسنين كاسارا جوش جھاک کی طرح بیٹھ گیا۔ جیرائی سے اس سے یو چھا۔ جب کہ زرقین ایک بار پھران کے انا ڑی بن بر فيقبح لكاربي هي\_

" پھرتم كہتى ہوكەمىرے بعانى كوانارى پياندكها كرو-" فاطمه في خون خوار نظرول سے حسنین کو چن سے جاتا اور زرقين ويتحاشه بنت ويكعااوردانت بي كركها

"كوئى بات تبيس آج تم مجى اين يروثين ليول كؤ کولیسٹرول لیول پر ڈرای توجہ دے لو۔ ' زرقین نے اس کو و می کرکہا اور پین ہے باہر نکل کی اور فاطمہنہ جاتے ہوئے مجمى آج چرمسورى دال يكافي ا

**\$**---**\$**---**\$** 

دوسین میں بور موجا وں کی ناں۔'' وہ منہ لٹکا کراحتجاج

''عجیب مخلوق ہوتم بھی۔ارے دوون ہیں بھائی کے ساتھ عیش کرنا۔"اے چھیڑا۔

" ہاں .... ہال تمہارا بھائی عیش کراتا بھی بہت ہے نال۔ وہ اسے محور کرتپ کر ہولی ۔ تو زرقین بے ساختہ کی کوروک نہ کی۔

" بهم برسول والهل آجا كيس كي-" زرفين دويشه كو پھیلا کراس پراستری کرنے بھی۔ "يرسول.....؟"وه چلاني\_

"توبه ہے تم تو ایسے کہدرہی عوجیے برسوں کولی سالوں بعدا کے گی۔ ' زرفین نے مسملین نظروں سے

"ارْتاليس كين ....."فاطمه نے اسے ديكھا۔ زرفين کی فرینڈ کی شادی تھی تو وہ تینوں جارہے تھے۔حسنین کی دو دن کی چھٹی تھی اس کواور کام کرنے تضے۔ زیادہ وفت گھر پر بی گزرانا تھا۔اس کیے فاطمہ بھی شادی اثنید کرنے سے قاصر تھی۔اب زرفین کی تیاری دیکھ کراس کو دو دن تک

وه تپ کریولی OCICLY CO- لولی كيا جي هي يوبية بالله معاف كرنا ياس في ايك بار بهر ""تم تیاری ممل کرواور نکلو کھرے۔میری شرافت کا كانول كوہاتھ لكا كركہا۔ حسنین نے ایک نظراہے دیکھا اور دوسرے مل پھر ناجائز فائدة بيس المفاؤ "وه اس كو كهور كرومان ي فيكل كي \_ جب کے درفین اس کی معصومیت پر ابھی تک مسکرائے ليب ٹاپ كى طرف متوجہ وكيا۔ جاربی تھی۔ پھرسر جھتک کرائی تیاری میں مصروف ہوگئ۔ " چائے میش مے؟" وہ ریموٹ سائیڈ برر کھ کرا تھتے "اب میں کیا کروں؟"ان کے جانے کے عین جار ہوئے بولی۔ " الصرورليكن بهلے استورروم سے كمبل وے جانا۔ محضة تك تووه تحيك ربى حسنين سے باتيس كرتى ربى اس کے کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹادیا۔تھوڑی بہت صفائی مھنٹر ہور ہی ہے۔ "حسنین نے کہا تو فاطمہ پین کی جانب ستقرانی بھی کردی اور اب پھر بوریت عروج برتھی۔ وہ برو می کہ جائے کا یائی رکھ کر پھر مبل دے گا۔ برورانی اور تی وی کاریموث اٹھا کر بیٹے تی اور چینل سرج O O O كرنے لكى ساتھ بى صوفے برحسنين بيشاحسب معمول "ساسسسسسسسسسسسس" لیب ٹاپ پرکام کردہا تھا۔اس نے ایک اچٹی نظراس پر میں قدم رکھا اور قریبے سے رکھے گئے مبل اور رضائی ڈالی۔ فاطمہ آ مصیں معاوی اسکرین برنظریں جمائے والے صندوق کے یاب آ کھڑی ہوئی۔ دوسرے بل ہوئے تھی۔حسنین نے ایک بار پھرد یکھا۔ حواس باخته چلانے کی کوشش کرنے لگی کیکن لفظ حلق میں "بیں ..... وہ بے تحاشہ جمرت سے بربروانی۔ ا تك كرره كئے تصدوبال سے بھاكى اور ڈرائنگ روم بيل آ تکھیں مزید تھیل کئیں۔ ''آل .....اچھا.... دوسرے ہی کمجے وہ کہراسانس پیچی حسنین نے اسے دیکھا۔ یک لخت اٹھ کراس کی لے کررہ کی حسنین کی نظریں اس مصیں جومتعب نظروں "كيا موا؟" ال ك يوكلائ زرد جرك كى طرف سےاس کے دماغی حالات کود مکھر ہاتھا۔ د ميم كر يو حصنه لكار "وه .....وه .....استورروم ..... وه باهر کی طرف اشاره "توبياستغفار"ايك اورخودكلامي-"تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تاں؟"اب حسنین کرے بولنے کی کوشش کرنے تکی۔ یو چھے بنا تہیں رہ سکا۔ فاطمہ نے اسے دیکھا اور "کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟"حسنین کے ذہن ا ثبات میں سر ہلایا۔ "پھر کیا ہوا جو سلسل بر برائے جارہی ہو۔" وہ لیپ میں یک لخت اس کے لفظ کو نجنے لگے۔" ہمارے کھر میں جن ہیں۔''فاطمہنے نفی میں سر ہلایا۔ ٹاپ کوایک سائیڈ میں رکھاس کی طرف متوجہ ہوا۔ '' پھر کیا ہوا .....کوئی چور .....؟'' حسنین نے " کچھنہیں۔" فاطمہ نے برہم مسکراہث کے ساتھ است و کھے کرکھا۔ ا ..... مبل کے اوپر سانب ہے ..... بہت بڑا۔" "أب مين كيا بتاؤل ..... أيك تو يبة نهين بي قلم

کے بعد ہاتھ روکے فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولا اورآ کے برها بباكه فاطمه بيعيني كانداز ميس لمبل كوديكي جاربی تھی۔

حسنین نے اسے دیکھا اور آھے بڑھ کر اس نے سريے كى مدد كمبل كوائي طرف سركايا اور ہاتھ بروحاكر اس كوا تھا كر جھاڑا تو ايك بلى نے زوردار چھلا تك لگانى اور فاطمه ك قدمول ميس آحري اوراس ي يمل كه فاطمد كى چیوں کی آ واز حسنین تک چیچتی وہ بلی بے جاری میاول میاوں کرتی باہر کی طرف بھا گی تھی۔حسنین نے جیرت ے بھائتی بلی کی زخمی وم کود یکھا۔ اور پھر فاطمہ کوخون خوار نظروں سے تھورنے لگا۔

"بابابابا...." وہ اب حوال کے بحال ہوتے ہی قہقہوں پر قبقے لگائے جارہی تھی۔حسنین جل انداز میں بابرنكلا بسريكواني جكه برركاديا فاطمهمل اس كودية ہوئے سلسل بنے جارہی تھی۔

"اب تو آپ سانپ جی مار کیتے ہیں۔" وہ اب اسے

"میری کیاغلطی ..... بلی کی غلطی ہے اس کوسوچنا چاہے تھاناں۔"حسنین اب ڈھٹائی سے بولا۔ "اس بے جاری کوآب نے موقع کب دیا۔ وہ بھی سوچتی ہوگی ڈرون حملے کون کررہاہے....اباس کو کیا خبر كه ....انازى بيا- "فاطمه سكراب دباكربولى \_

"اور علظی تنهاری بھی ہے۔ بلی کی دم کوسانے سمجھ کر مجصے ورغلانے والی تو تم ہی تھی ناں۔"حسنین نے لمبل کو اوڑھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے بنتے ہوئے اسے دیکھا۔ اجا تک جائے کے کھولتے یانی کا دھیان آیا تو کچن کی جانب بھا گی۔

مين تقريباً دو تصنع تك آول كاتم الملي ذروكي تونهيس نان؟ محسنین کوسی ضروری کام سے باہر جانا تھا۔ تو وہ سے کچھ لانا تو مہیں ہے؟" وہ جاتے

" محربیں ہوتا۔"حسنین نے بہادری کامظاہر کرتے ہوئے میں رکھاسریا (جس کوتیز ہوامیں گیٹ کو بار بار ملنے سے روکنے کے لیے گیٹ کے ساتھ رکھا کرتے تھے) اس کو انھالیا اور اسٹورروم کی جانب بڑھا۔ فاطمہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔اس کی شرث کو پکڑے دیے قدموں جلتے وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ سانس روکے دونوں بنا آ ہٹ كياستورروم مين واقل موئے حسنين نے ہاتھ بردھاكر فيوب لائت آن كى \_

" کہاں دیکھا تھا ..... وقعک دھک کرتے ول کے ساتھ حسنین نے اس کی طرف دیکھ کر ہو چھا۔ ''وہ ....وہال ..... میں نے مبل اٹھانے کے لیے ہاتھ برحایا تو لمبل بی سانپ تھا۔'' فاطمہ نے ہاتھ سے

" "نن .....جيس آ مے جيس جائيں۔ لسي كو بلاليس۔" حسنین نے سریا کودونوں ہاتھوں میں تھام کرقدم بردھائے

> تف كه فاطمه في ال كابازو پكر ليار "آپ بلاؤنسی کو....."

' مصر کرو۔''حسنین نے سر کوشی میں اس کوڈ انٹیااور سریا کی مددے مبل کا کونہ مثایا تو سانے نے ریک کرمبل کی اوث میں بناہ لی۔سانب کوحسنین نے بھی و مکھ لیا تھا۔ فاطمه منه يرباته وكه كربمشكل اني في وبايات مي

"سانپ ابھی تک مبل میں ہی ہے ...."حسنین نے والنيس بالنيس ويكهااوراب سانب برحمله كرف كاسوج بي

سیلے بھی سانب مارا ہے؟" فاطمہ تفر تفر کا بھی اس

" حسنين نے فقط نہيں كہا اور دوسرے ورد کیے جارہی تھی۔

باروعدے کا مان رکھتے ہوئے دو مھنٹے بعد والیس آیا تھا " كچھ خاص تو نہيں۔ ليكن اگر آپ كچھ خاص لانا فاطمداینا کامختی کریے ڈرائنگ روم میں براجمان ای کے جا بي او مجھے كوئى اعتراض بيس موكار" فاطمه مسكرا كربولى\_ لوٹے کا تظار کردہی تھی۔ "آپ کا ہی انظار تھا۔ آ جا ئیں کچن میں ہی..... ''خاص كيالا وَل؟''وه جيران بي تو مواتها\_ " يبي كوئي يحول ية يا بمركوئي احيماسا گفث ـ" فاطم فاطمه يك كخت المح كمرى موئى توحسنين بعى اس كے مراه ك فرمائش من كرحسنين في است كمورا چن کی جانب بڑھ گیا۔ "میں کیراج جارہا ہوں کوئی شاینگ کرنے نہیں جوتم "ویسے آج کا مینو کیا ہے؟" حسنین نے شریر مسكرابث كے ساتھ اسے چھٹراتو فاطمہ نے لیکھی نظروں نے کسٹ متھادی۔ "وہ تپ کر بولا۔ " لو پوچھا کیوں ہے پھر۔ "وہ چر کر بولی۔ ساسيد يكماحسنين الي مخصوص چيتر يربين چكافعار "چن قورمه"اس نے مائیروو یو ہے باول تکال کر "میں نے ایکانے کے لیے چھولانے کا او چھا تھا۔" تيبل يردكها حسنين في متاثر كن انداز العاسع يكها نين نے کھا۔ " بللها ..... بال يكانے كے ليے توجو كهوں وہى لاتے "اجاركوشت"اس سے ملے كدوه كوئى تعريقى كلمات میں نال۔' فاطمہ طنزیہ قبقیے کے ساتھ کویا ہوئی توحسنین ادا كرتا فاطمه نے ايك اور باول اس كے سامند كھا۔ "سرخ لوبياكي وال-ساتھ اللے ہوئے جاول-" قبرآ لودنظراس يرذال كرره كيا-" مجوك لكى ہے مجھے تو مجھ يكا دينا ميں جلدى فاطمدن عريد بإول تيبل يرر تطحة حسنين في المعيس آ جاؤںگا۔" "سنیے....." وہی مخصوص چیکار تالہجہ اس کی ساعت مل الريبلي فاطمه اور پھريا واز كود يكھا۔ "ارے واہ ..... اتنا کچھ لکا لیا۔" حسنین نے محبت یاش نظروں سے مسکرانی فاطمہ کود مکھ کر کہا۔ ے فکراتا اس کے بوسے قدم روک حمیا۔ اس نے بليث كرد يكحار "لاست بث نائ ليسك مسوركي وال ود يوكل ايك." "جى فرمايئے-"وە مجى اى انداز مىس بولا\_ فاطمد في كرما كرم ذونك يبل برركها ورنكس اورياني بحى ركه "أج كھانا باہر كھائيں" وہ دوسيٹے كا كونه منه ميں دبا كرخود بهي بين كاورحسنين كوكهانامروكرن كلي کریولی۔ "باہرکھال؟"آ تکھیں پھیلاکردیکھا۔ "ساسی میں جا کر ہو "أتى جلدى اتنازياده كهانا كيف يكالياء" حسنين نواله منهين ذالتے ہوئے يولا۔ "میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کی دعوت کی "بالبر محن ميں " كيدم عى وه تب كر يولى \_ جائے۔آب بھی ایمپریس موجا میں سے اور فرج میں « پہیں ڈائنگ تیبل پر ہی تھیک ہے۔"وہ سجید کی ے سارے ڈو تھے بھی نکل جائیں گے۔" فاطمہ حسب بولااور یک دم قدم بردهادیئے۔ حدیمی ہے بیاق ..... وہ بیزاری برورانی اور دوس کے اٹھ کر کچن کی جانب بردھ گئی کہ اب واقعی بھوک بھی

"کیا مطلب ..... بتم نے نہیں پکایا۔"حسنین ہکابکا
اگ دی تھے دکا۔ چند کے پہلے والی خوثی چہرے سے

پڑھ گئے بتھے لیکن بھوک کو وہ کسی پر بھی قربان کرنے کے خائب ہونے لگی تھی۔ خق میں تھی۔ "میں نے ہی ایکا لیکن آج تہیں۔ پچھلے ہفتے ہ آنچل (ای کان اور کا 178 مارس 178 /

فاطمه کے پاس بیٹے ہوئے اس سے استفسار کرنے لکی "بورتو كياليكن خوب نبيل-" فاطمه بنس كرحسنين كو

"جمہیں پت ہے تہارے بھائی سانپ مار لیتے ہیں۔'' فاطمہ نے تحکیمیوں سے حسنین کو و یکھا اور زرقين كوبتايا

"اور تهمیں پند ہے تمہاری بھانی دعوت کا انتظام کر لیتی ہیں۔"حسنین نے مسملیں نظروں اور شرمندہ اعماز سے فاطمه كود يكصا اورتب كرزرفين كوبتايا يجو جونفول كاطرح دونوں کے تاثرات کو بغورد کیمیر ہی گئے۔

"بالمالى ...." فاطمه نے قبقهدلكا يا اور مرج مصالحدلكا كم سانیے کے مارنے کا قصد زرفین کے کوش گزار کیا۔ جس کو اس نے بے صدا نجوائے کیااور حسنین کاخوب ریکارڈلگایا۔ "اف بس كردو محصة ..... يعارى بلي يرشد بدرس آیا۔کٹ کھاتے ہوئے سوچتی ہوگی کہ ہے وانازی جوڑی لیکن اندر سے بورے دہشت کرد۔" زرفین نے شریر تظروں سے دونوں کو دیکھا۔ فاطمہ نے چونک کراسے ويكعاجب كمحسنين مسكرار باتفار

"و بعلا میں نے کیا کہا؟" فاطمدائے انازی بن پر صاف کرتے ہوئے بولی۔

"بال بھی ساراقصورتو میراہے نال جواس کی باتوں میں آ حمیا۔ اور بلی کی دم کوسانٹ سمجھ کراس کوزھی کردیا۔ حسنين تب كر يولا\_

"مبین ..... مبین آپ تو بہت معصوم ننھے سے سے بالمجھ کا کے ہوناں۔جس کی اٹی آئیسیں تو پیجان ہی ہیں سکتیں نال کہ جس پرسرے سے ستم ڈھارہے ہیں وہ سانپ ہے کہ بلی کی دم۔"

'بابابا.... بس بس اب محر نه شروع موجانا۔'' فاطمد کا برجت انداز آ ک مجولہ لہجہ زرفین نے بے تخاشها نجوائے کیا۔

"مال تو اور كيا مجھے كتنا يفين تفاتمهارى نظرول بر مائے رےمیری قسمت "حسنین نے دہائی دی۔ ضائع كرنے ہے ضا ناراض ہوتا ہے۔ میں نے صرف روتی بکائی ہے۔" فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا جو ہاتھ

"كما تيس كما تيس محندا مورباب-" فاطمهن اسكو چرهایااورجاروناجاراس کودبی سب زهرمار کرنایرار "أيك منك ..... أيك منك بيد وُرنك وْالْ ليس\_" حسنین نے کولڈ ڈرکک گلاس میں ڈالی جس میں قریش نیس ختم ہو چک می حسنین نے فاطمہ کود یکھاانداز شکایات

"بال اب تعیک ہاں۔"فاطمہ نے گلاس میں تمک حيركاتو جهوتے جموتے مليے بنے لکے۔ "اب جلدی جلدی فی لیس " فاطمه نے مشورہ دیا۔ صنين نے ايك سيك ليا تواجھولك ميا۔

"اف او ..... سدا کے انازی پیا ..... فاطمہ نے يكلخت اس كى طرف تشويرها يا اور منت كى \_ جب كرحسنين اليى انونكى دعوت براجعي تك جيران تفا-

0 0 0

" فنكر ہے تم لوك والي آ مح .... فتم سے مارا تو بوریت کے مارے برا حال ہوگیا تھا۔" فاطمہ زرفین اورعذرا ہے گلے ملتے ہوئے تشکر آمیز انداز میں بولی۔تو زرقین نے اسے دیکھااور پھرحسنین کوجو لانعلق بنابيثها تعار

"دوون میں اتنا بور کیوں ہوئی؟" زرفین نے اینا اور عذرا كابيك سيائية يردكه كراست ويكحار

" ہاں بیٹا کہیں باہر ہیں گئے کیا؟" اب کے عذرانے حسنين كي طرف ديكها

"باہر کہاں جاتے ملک کے حالات مہیں ویکھے۔" حسنین ان کی طرف سرسری نظر ڈال کر بولا۔ زرفین نے فاطمه كود يكهاجوسنين كوفعيلى نظرول يسد مكيدي كمى "ملك كحالات والي بي اب كيابنده بابرتكانا

چوور دے "عذرانے قدرے مجیدگی سے کہا۔ " کیا ہوا لگتا ہے بھائی نے خوب بور کیا؟" زرفین

"كولكيك توته پيث " دوسرے بل ال نے ثيوب کود یکھاتو دانت پیں کررہ کی۔ " حد ہوگئ۔ الله كرے ان كى بھى اب عقل واڑھ

نكل بى آيئے-" فاطمه- نا باتھ اٹھا كرچھت كى طرف و مکھ کردعا ما تکی۔

O---O---O

کتنے دن یوں ہی گزر گئے بناکسی چھیٹر چھاڑ کے۔ بنا کوئی ہے دوق سرانجام دیئے۔سردیوں کی آمدددختوں کی خزال رسیدہ شاخیں مہلے خشک پنوں کی سرسراہٹ اور فاطمه كي فو تو ترافي عروج برتهي في شندي مواجل پية مرك كر ذراادهرادهر مواكماس كيموبائل كيمر يسعدوناموا فوٹو کیلری میں قید ہوگیا۔ پچھلے دودن سے ہوتی بارش نے اس کے شوق کوگر ہن لگا دیا تھا تو وہ پور ہونے لگی۔ " آپ نے تو بھی میری کوئی بات جبیں مانی۔" وہ ایک نی فرمائش کیے حسنین کے سامنے تھی۔منہ بسور کر اے دیکھا۔

در کون ی بات نہیں بانی۔' وہ کمبل میں بیٹھا ٹی وی '' کون ی بات نہیں بانی۔' وہ کمبل میں بیٹھا ٹی وی یر مشہور زمانہ سیاستدان ﷺ رشید کی ڈینگ انٹری سے لطف اندوز ہور ہا تھا سے اے اور پھر باہر تواتر سے برئ بارش کود یکھا۔

"بيرومبيس مان رب تال "فاطمه نے تى وى اسكرين يرنظر ذالى اور نروش فص كبيح ميس بولى \_

" بيرليس جناب موسم كا مزه دوبالا كريس اوركرما كرم پکوڑے کھا تیں۔"اس سے پہلے کہ حسنین کچھ کہتا زرفین پلیٹ میں پکوڑے کیے حاضر ہوگئ۔ فاطمہ نے قبرآ لود تظرول سياسيد يكحابه

"كيابوا مزاج خاصے برہم لگ رہے ہیں۔"زرفین نے اس کی میکھی نظروں کی بابت پوچھا۔ "تم نے بھی ابھی آنا تھا....." وہ گرم گرم پکوڑے کو يودينے كى چىنى ميں ۋبوكرمنه ميں ركھ كريولى جب كەسنين ملطور برنی وی برچلتی خبروں میں مم تھا۔ و كيول كيا چل رما تھا۔ وہ آ تھديا كرشرارت سے

"و يكها ..... و يكها اين بهائي كوركيي مير ب ساته ہرا بی قسمت کوکوں رہے ہیں۔'' فاطمہ نے منہ بسور کر لكلخت پينترابدلا حسنين نے بھونچكا كراسيد يكھا۔ ''اورخودجوبای کھانے سے میری دعوت کی وہبیں نظر آ تاكيا-"اب كحسنين في مي شكايت كي درفين في دونوں کو دیکھا۔ایں کڑائی میں حفلی نہیں ایک استحقاق تھا۔

مسكراجث كساتها الزاني كوانجوائ كيار " الله ميري واڑھ '' يكلخت فاطمه نے كال ير

نوک جھوک میں سی جی جہیں محبت تھی۔ زرقین نے آسودہ

'' کیا ہوا۔'' زرفین نے لیکخت بوجھا۔ جبکہ حسنین نے جی اسے دیکھا۔

"يارونى عقل دا زه ..... تھوڑے تھوڑے عرصے بعد چرنکاناشروع موجالی ہےاوراس قدرشد بددرد موتا ہے کہ ہے چھومت \_'' فاطمہ نے منہ کھول کرمسوڑ ہے کود بایا۔ " الساس كي تكانا بند موجاتي ب كما بھي عقل جو بيس آتى ..... حسنين نے مسكراب ديا كركما تو فاطمها خونخوارنظرول سياسيعد يكحار

رارنظروں سے اسے مکھا۔ ''جمائی .....''زرفین نے اس کو بازر کھنے کی کوشش کی۔ " مج بات بى تو ب عقل دار ه ك عقل تو آنے ك بعدى تعلق ہے۔ "حسين نے چراسے چيزا۔

"احیما..... احیما ای کیے ایجی آپ کی تہیں نکلی۔" فاطمه بھی کہاں بازآنے والی تھی تنگ مزاجی سے بولی حسنین نے چونک کر دیکھا جب کہ زرفین بمشکل ہمی رو کے بیٹھی تھی۔

"بمانی روکڈ بھائی شاکڑ۔"حسنین نے تیکھی نظراس ير ڈالى اور دراز ميں ركھى داڑھ دردكى جيل تكال كراس كى طرف بزهانی اورخود با ہرنکل گیا۔

"ای ی ..... یک .... فاطمہ کی نظریں اس کے برصتے قدوں برجی تھی اور ای طرح بیٹے بیٹے اس پنے جیل ٹیوب کو کھول کر انظی ہر لگا کر جیسے ہی مسوڑے پر انظی رکمی چونک گئی۔

180 pt 120

بن نے سلیر منتے ہوئے اسے ویکھا۔ " ال كي الله المكن البعى دى تبيس ہے۔" حسنين

"احچھا تھہریں میں سوٹ لے آئی ہوں شال کے ساتھ ابھی دے دیں ہوسکتا ہے بارش میں واک والی فرمائش مل جائے۔ "زرفین شرارت سے بولی۔

"واه ..... بهنا ہوتو تمہارے جیسی جلدی کے کمآ ؤے" حسنین متاثر کن انداز میں بولا۔

"بيلس بھائى جلدى دے ديں ميں دعا كرتى مول کہ بارش رک جائے۔" زرقین نے پیک کر کے سوٹ رکھا۔ جوسنین کے انازی بن سے متاثرہ کی لست میں شاال مواتفا حسنين كودية موئة شرير لهج مس كها توده

مسكراكرسوت بكڑے كمرے كى جانب بڑھ كيا۔ "کیا کردی ہو؟" حسین سوٹ کا پکٹ المائے كمري ميں واخل مواتو فاطمه وارد روب

كھولے كھڑى ہے۔ " كچه خاص نبيس اين سو يُشر تلاش كردى تقى- " فاطمه

نے بلیٹ کراست و یکھا۔

" ہے کیا ہے؟" حسنین اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور سوٹ کے پیکٹ کوٹرے کی طرح دونوں ہاتھوں مرر کھ کر اس کوچش کیا تو فاطمہ نے اسے دیکھ کر یو جھا۔

" به وه سوف .... اس كو رى دريائن كروايا يها حسین نے قدرے جل انداز میں کہا تو فاطمہ ہنے لگی۔ حسنين نے اسے دیکھا۔

"رئیلی زبردست۔" فاطمه کی بیہ عادت جس کا حسنین گرویده تھا کہوہ مل بھرمیں چھوٹی سی بات پرجھی خوش ہوجاتی ہے پہتہیں وہ چھوٹی سی چیز کولیسی نظر سے

'' وقع ہو بدتمیز۔'' فاطمہ نے اس کو چٹلی کا شے

"الچھی بھلی میں ان کوراضی کررہی تھی بارش میں واک كرنے كے ليے كہتم نے آ كرسارا دھيان ہى بڑاديا۔" فاطمه نے کہا تو زرفین نے حسنین کی طرف دیکھا جومبل اور مصصوف برائے آرام سے بیٹھاتھا کہاس کے سکون ے ایک فصد بھی بہتا رہیں ال رہاتھا کہ بہابھی اٹھ کر بارش میں واک کرے فاطمہ کی اس رومانک خواہش کو بورا

''جمائی کو د مکھ کر تو نہیں لگتا کہ بیراضی ہوں گے۔' زرفين نے مسكرا كركھا۔

ودهكل الحيمى نه موتو بنده بات تو المحيى كرتا ہے تال ـ فاطمه في انتهائي تب كراس كها-

"كيابوا" زرفين ك قيقه ني حسنين كومتوجه كيا-" كي السي مواآب سوجاد "فاطمه في خونخوار نظرول

ے اسے دیکھااوراٹھ کربا ہرنگل گئے۔ "مجیب فرمائش ہے یار۔اب مبل سے نکل کر گرم كرم يكوز \_ چھوڑ كر بارش بيس بھيگ كرطبيعت خراب كرنے كى كيا تك بنى ہے بھلا۔ "حسنين زرفين كود كي کرزچ ہوکر پولا۔

" بجائی آپ جانتے ہوناں وہ الی ہی فرمائش کرتی ہے۔ بھی بھی مان بھی جایا کرو۔" زرفین نے مسکرا کر کہا۔ تو حسنین اس کوبس د مکھررہ گیا۔

"حائيس ككيا؟"زرفين في خالى بليث المالى بابرقدم بردهائ اور پھر بلٹ کراس سے بوجھا۔

"ہاں پینی تو ہے لیکن بارش میں بھیکنے کے بعد۔ نے مسکرا کر کہا اور دوسرے مل مبل کو ا تار کر اٹھ یو زرقین کمری مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں س

ور بھائی یادآ یا۔ بھائی کا وہ سوٹ میں تفاآب شال لے كرآئے تھے كيا؟"زرفين نے يوجهاتو

كحسنين في الك اور يكث ال كي طرف برهايا "ابتم يراني كوتا بى كوتونه باربار التيج ميس كم يا كرو "بيكيا ہے؟" فاطمه بے تحاشہ خوش ہوتے ہوئے حسنين في تروها الجداياليا-"جب ساری کوتا ہیاں ایک جیسی ہوں گی تو گنتی بھی حسنین کے ہاتھ سے پیکٹ لے کراس سے پوچھے گی۔ ''سردیوں کا پہلاتھنے'' حسنین نے کہا تو فاطمہ نے ایک ساتھ ہی کی جائے گی ویسے پیلیں ہے پیارا۔'' فاطمہ ي كريولت اس كي تعريف كرنے للى \_ حيرت سياسي ديكهار "بوكياب يخفكوتو بيار سجناء" وه زيرلب بريز الى ـ "ہے ناں ....اس کیے تو لیا ہے۔" حسنین تیزی « کیا کہا؟" حسب عادت حسنین اس کی برد برداہت " ہال کیکن میشال نہیں ہے " فاطمہ کی نظروں میں و کرنہیں۔"وہ پیکٹ کھولتے ہوئے بولی۔ انازى پياصاف يزهاجا سكتاتها\_ "بيكيا ہے-" فاطمه يكث كھولتے بى جلائى۔ "تو کوئی ہاہے جیس۔" "شال ...." فاظمه نے پکٹ بر سکے لیبل کو اس کے "واك يرچليس-" دوسرے ليح فاطمه نے تھيس كو كندهول مرد الااور حسنين كود مكيم كربولي "ككسيكيا\_"حسنين بوكهلايا\_ "بال چلو-"حسنين في اسيد يكمااور چلزاني يرار " كہاں جارے ہيں؟" فاطميكيس ليے اور حسنين لي ..... يكي موسكتا ب"حسنين نے يكث اس جيث ين مرے سے باہر لكاتو كن ميں جائے يكانى ے ہاتھ سے لیا۔ سرخ اور بلیک چیک کا انتہائی خوب صورت عيس اس كامنه چر حاربا تعااور فاطمه سلسل اس كو زرقين نے متعجب نظروں سے انہيں ديكھا۔ کھورے جاری کھی۔ "دفتم سے میری فلطی نہیں ہے۔" وہ اب صفائی "تم نے بیکیالیٹا ہواہے۔"اب زرقین ان کے یاس آ کمٹری ہوئی۔ ''شال .....' فاطمہ نے کن اکھیوں سے حسنین ''وہ عورت اس کو ہازو پر پھیلا کر لے رہی تھی <u>مجھے</u> ہی کود یکھا۔ "ليكن بيرتو كهيس كامغيريل بي-"زرفين نے بنتے احچمالگا تو میں نے سمجھا کہ بیشال ہوگی۔' حسنین تھیس ك كردر \_ كرر بكود ميست بوت كهنداكا\_ " الله كي كياعلطي علطي تواس عورت كي موتى نال "توكيا مواجم تحيس كوشال كي طرح اور هكرسرديول كي بارش میں واک کریں گے۔" فاطمہ نے شریر کیج میں کہا تو جوهيس كو پيسيلا كرد مكيد بي سي "فاطمه چر كربولي\_ زرفين كوايك لحداكا \_شال اورهيس كى كهاني سجھنے ميں۔ "وعلظی تو اس لیبل کی ہے ناں جہاں انہوں نے تھیں لکھا ہوا ہے۔" فاطمہ نے ایک بار پھرلیبل کی "جلدى آنا-جائے تقريباً تيارہے "وه دونوں باہركى طرف ويكميا جهال تهيس ايبالكها تفاكه كسي طرح بهي جانب بر معقوز رقين في وازدى "ويھوبارش كى وجه سے جكہ جكہ جسكن ہے تو پليز ذرا احتياط سے قدم رکھنا۔ "بوندابا ندی جاری تھی وہ دونوں کھر کا "كيافائده مواآپ كے پڑھے لكھے مونے كا؟ بھى مين كيث عبوركركة كے برھے تو جكہ كجير اور ياني سی کو پازیب بجھ کرلے تے ہیں کھی کھیں کوشال بجھ دیکھ کرحسنین نے اسے دارن کیا۔ "فاطر نے تن کرکھا۔ 182 15140

كريں۔" فاطمہ نے مصلی بوھا كر بارش كے قطرول كو همراهوا پس لوشایزا حسنین کی طرف احجمال کر ہنتے ہوئے کہا۔حسنین نے اسے دیکھا اورایے ہاتھ سے منہ پرآئے یائی کے چھینے صاف کرنے لگا۔

> "ركو .....ركو\_" وه الجمي تقورى بي فاصلے بر مح تقے كم آ مے کی سے دائیں طرف مڑنا تھا لیکن وہاں بارش کی وجہ ے کر حابن گیا تھا اور وی جگہ برکافی پیچر بھی تھی فاطمہ آمے برھے کی توحسین نے روک دیا۔

"آرام سے جما کر یاؤں رکھنا۔ گروگی تو میں نہیں الثمانے والا \_ "حسنین نے کہاتو فاطمہ نے اسے دیکھا۔ " مہال تو سب بارش کی وجہ سے کھروں میں دیکے بیٹے ہیں اٹھا بھی لیا تو کیا فرق پڑےگا۔" فاطمہ نے لب بنیج کرسکرامث دبانی۔

"بال باقيول كى البحى عقل وارهيس بهى تو تبيس تكلى نال "حسنين نے مجمح حركراور مجوشرارت مي خفيف سا طنزكياتو فاطمه فقطات كموركره كئ

" مخبرو میں پہلے قدم رکھنا ہوں چرتم اس قدم کے نشان برقدم رکھ كرآ كے برحنا۔" فاطمه نے قدم اٹھايا تو حسنین نے اسے دوک دیا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا تو حسنين آھے بڑھا۔

" بچاؤ..... مر حمياء" حسنين نے جيسے ہي قدم رکھا نجانے کیسے یاوں پھسلا اور پورے کا پورانیے جا کرا۔ یک دم فاطمه کے منہ سے ملی کا فوارہ چھوٹا۔حسنین نے کمریر باتهد كمعااوراس ساوت يوث مونى فاطمكود كيوكركرابا "مجھاٹھاؤ۔"حسنین نے ہاتھ بڑھایا۔

دوسوری کوئی کرتا ہے تو ..... میں اپنی اسی کنٹرول جبیں كرسكتي ..... فاطمه نے هيس كا كونه منه ميں دبا كرا جي ہلسي رو کنے کی کوشش کی۔

"ویسے اتنا جما کر قدم رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔" ۔ نے ہاتھ بڑھا کر بمشکل حسنین کوسہارادے کرا تھایا۔ "اب کھر چلوہوگی واک۔"حسنین نے اس کو گھورااور فاطمه جوبارش میں بھیلنے کی شیدائی تھی جارونا جاراس کے

" يه كيا موا؟ اتى جلدى والسي بهى موكى ـ "زرفين ان كو ويكصته بى بولى اور فاطمه كود يكها جوابي تك بلى كوضيط كرنے كى كوشش ميں سرخ ہونى جارہي تھى۔

" ہائے ریکیا ہوا؟" حسنین کوئی جواب دیتے بغیر کمرے کی جانب بڑھاتواں کے پیچھے یاؤں سے سرتک لكي بيركود ميمكر فاطمه سي يوجها بس بحركيا تفافاطمه جو ہلی توہستی ہی چکی تی۔

"تم نہیں سدھرو گی۔" زرفین نے تیوری چڑھا کر

"يرامس الكيسال كوشش كرول كى ـ" فاطمه في الني كوروك كركيا\_

"الله كرے الكے سال ميرى بھى ترقى موجائے۔" زرقين فيشرير ليح ميس كها

"أمين "وه تكهكاكونادباكريولي\_

"اف ..... حسنین کو کیڑے دیے ہیں اور میسی نوایئر بھی بولنا ہے۔" فاطمہ عجلت میں مہتی دہاں سے بلٹی۔ مینی نیوایئر دودن پہلے ہی۔"زرقین نے جرت سے

"ایدوانس پیی نیوایئر کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ لیکن تم نہیں مجھوگی۔"فاطمہ چلتے چلتے بات کر بولی تواس کی اس عجيب منطق برذرفين فيمر پيد ليا-

"يا الله ان كوسدهار وي، وه زيرلب بوبواتي اور

۳

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



وریا سمجھ رہے تھے جسے وہ سراب تھا ظاہر ہوا کہ تھنہ لبی کا عذاب تھا جن کو تھا یاس عشق وہ خلوت نشیں ر اس انجمن میں جو تھا فضیلت مآب تھا

> "سقره بارس صاحبة بكاخرى باردوتوك اورواضح الفاظ ميس مجمار بابول كمآب محصي اورميرى چيزول سے دور رہیں ورنہ جھے سے بعرنی کے لیے خود کو تیار ر میں چرآپ کی مر مجھ جیسی آتھوں سے بھلے سمندر چھک بڑے یا برسات کی جھڑی لگ جائے مجھے رتی برابر يروالبيس موكى "استرى شده شرث كي كرآتي مسفره يارس نے ہاتھ سے بیکر جھکے سے چھین کر جازب ریان نے شرث کوغضب ناک نظروں سے دیکھا اور ہینگرسمیت شرك كوموامي احيمال كرورة روب كي طرف برها - باته مار كراس نے بيكر سے وائث شرث تطبيح تان كر تكالى اور ہینگر واپس وارڈ روب کے اندر مھینک کرزور دار دھاکے سے وارڈ روب بند کردی جواس بات کا اعلان تھا کہوہ

بٹن بندکرتاآ ئینہ کے آھے کھڑا ہوگیا۔

آنسوول پرضبط کرتی تیزی سے چیخک روم کی طرف چل دی۔واپس آئی تو جازب ریان کمرے میں جیس تھا البت ال کے پہندیدہ پرفیوم کی خوشبواسے اپنی لپیٹ میں لے ربی تھی۔مسفرہ یارس جولب کائٹی خود بر ضبط بھائے ہوئے می لبول سے تیز سکی نقل اور آئینہ کے سامنے کھڑی وەردىيزى\_

تحوری دیروه آنسو بهاتی رہی پھراس کشور کا خیال آیا اور ٹائم پیں پرنظریری تواس نے آنسو یو تھے۔ تیزی سے بالوں میں برش کیا کیئر کٹ بالوں کو کیجر میں جکڑ کراس نے اہے چرے پرنظر ڈالی۔آ تھیں شدت کریہے گانی مور بی تھیں۔ انہیں چھیانے کواس نے کاجل کی ہلکی ی لکیر مینی \_ گلانی آ محصیل کاجل سے سے کے اور قاتل ہوئی تھیں ناک بھی لال ہور ہی تھی۔کومیک کی ایک تہہ جما کر شو بھونے نا بیٹے جائے گا جلدی سے نیچ اس نے نیچرل کارسے لیوں کورنگا تھا۔ دروازے پردستک ہوئی تھی وائٹ دویٹہ شانوں پر ڈالتی جس کے کناروں پر گلائی پھولوں کے خوشنما پرنٹ تھاس ہر بہت سمج رہے

''نی بی ناشتے کے لیے آپ کو بلار ہے ہیں۔''ملازمہ پر کھتے اس نے جوں کا گلاس خالی کرتے جیسےاعلان کیا۔ مسفرہ پارس سینٹروچ کا ٹکٹڑا فورک میں پھنسائے منہ میں ''آ رہی ہوں۔''اسے جواب دے کروہ واپس کمرے ڈالنے گئی تھی اس کا ہاتھ ایک منٹ کو اس اینگل پر فریز آئی وائے دیسونٹرل مہنتہ اس نہ اپنی کہ آپس اٹھائی موگ

"اتی بھی کیا دیر ہوگئ تھوڑا صبر کرو۔مسفرہ ناشتا تو کرلے۔ عاصمہ بیکم کے بولنے پر جاذب ریان نے ایک نظرمسفرہ پارس پرڈائی وہ جوعاصمہ بیگم کے کہنے پر سینڈوچ کا مکڑا منہ میں ڈال چکی تھی۔ جاذب ریان کے دیکھنے پروہ مکڑا بھی اسے طلق میں پھنستا محسوں ہوا تب ہی اس نے پانی کی تلاش میں میز پرنظرڈ الی۔

اس نے پان می خلاس میں میز پر نظر ذائی۔ '' پیہ جوس پی لو۔'' عاصمہ اس کی متلاثی نظروں کو بھانپ کی خصیں تب ہی انہوں نے جوس گلاس میں انڈیل کراس کی طرف بڑھایا۔

"سینٹروچ تو کھالو۔" اے خالی جوں پینے و کیے کر عاصمہ بیم ٹو کے کیس۔

جاذب ریان چند سینڈ میں کی باررسٹ واچ کونظروں کے سامنے کرچکا تھا۔ عاصمہ بیم کے کہنے پروہ بیٹے تو گیا تھا مراس کے ماتھے پر پڑتی کیے رسفر ہ پارس کو باآ سانی نظر آ رہی تھی کہوہ واوا جان اور رانا صاحب کی وجہ ہے جب تھا جو خالصتاً برنس کا مسائلہ کی سکس کرد ہے تھے۔

"جب تک مسفرہ ناشتا کردہی ہے تم یہ در تی پراٹھا تو چکھ لو۔" عاصمہ بیکم نے پراٹھوں کی ٹرے اس کی طرف

"صبح صبح آئلی چزیں پہندنہیں آپ جانتی تو ہیں۔" اس نے پھررسٹ واچ کی طرف دیکھا تومسفر ہ پارس کری معلیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"" تم یو نیورش میں کھے کھالینا۔ "عاصم بیکم کی ہدایت پر کتابیں اٹھاتی مسفرہ نے سر ہلا کریفین دہانی کروائی۔اس سے پہلے جاذب ریان سب کواللہ حافظ کہتا لیے ڈگ بحرتا باہر نکل کیا کتابیں اٹھائے بیچھے بیچھے مسفرہ پارس بھی مسمورہ پارس بھی ۔۔

پیغام کے کرحاضر گھی۔ ''آ رہی ہوں۔''اسے جواب دے کروہ واپس کمرے میں آئی۔ وائٹ سینڈل پینتے اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور تیزی سے کمرے سے نگل کرڈ اکٹنگ ہال تک پینجی۔ ''السلام علیم!'' کتابیں کاؤچ پررکھتے سلام کرکے شانوں پر موجود دو بیٹے کوسنجا لتے دادا جان کے آگے سر

بر المراق المرا

" تمہاری آکسیں کیوں گلائی ہورہی ہیں چرہ بھی ستا ہوا ہے روئی ہوکیا؟" عاصم بیلم کے سوال پرمسفر ہ پارس کا بریڈی طرف بردھتا ہاتھا کیے لیے کورک سائیا۔ آئی تیاری کے باوجود بھی وہ پکڑی گئی ہی۔جاذب ریان جو بظاہر بے پروائی سے نیوز ہیپر میں گمن تھا۔ اس نے نیوز ہیپر کا کونا موڑ کرایک ٹانے کواسے دیکھا چہر ساور آسموں سے گلائی پن نمایاں تھا جو اس بات کا غمازی تھا کہ وہ روئی ہے۔ سر جھنگ کروہ پھر نیوز ہیپر میں کم ہوگیا۔

"بس محیک سے نیند تبین آئی۔" اس نے مسکرا کر عاصمہ کومطمئن کرنا جاہا۔

"خیال رکھا کروانیا مجے صبح پھر تمہیں یو نیورٹی کے لیے جانا ہوتا ہے۔ رات ٹھیک سے سود گی ہیں تو طبیعت میں کسلمندی رہے گیا۔ عاصمہ بیٹم کہتے ہوئے سینڈوج اس کی پلیٹ میں ڈالنے گیں۔

"جی .... میں خیال رکھوں گی۔"مسفر ہ پارس نے لدی سے سر ہلایا۔

"او کے در بهور ہی ہے میں لکا ان مول " نیوز چیر سائیڈ

₩ ₩ ₩

وه اس کی بات کو جمثلانهیں عتی تھی خواہ وہ جموث ہی کیوں نہ بولتا \_الجمي تووه ميج بول كرهميا تفا ايساميج جواسے اندر بى اندر

'' تنب ہوئی شادی ....تم نے مجھے ہیں بتایا۔' وردہ کو جيےصدمه بہنجا مسفره بارس اس كھرى خودكوسخت بىل محسوس کررہی تھی۔

"جاذب ريان ..... تم يح من بهت الحص مؤ آئي لاتك يوسو كي مي جب بھى اين لائف يارشرك بارے میں سوچی ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہوہ بالكل تم جيها ہو۔' ہنزہ جذب کے عالم میں اسے و مجھتے ہوئے کہدہی محاوہ ہولے سے مسکرادیا۔

"ميري طرح هو .....يعني وه مين مبين موسكتا\_"اس نے شرارت سے یو جھا۔ ہنرہ نزاکت سے بنس دی اس کے خوب صورت چرے یر کئی رنگ بھرے تھے۔ وہ خوب صورت مى اس خوب صورتى كااسے بخولى احساس بھی تھا۔اوپر سے اس نے ول موہ لینے میں نی ایکے ڈی کی و کری لے دھی تھی خاعدان کے ٹی اڑے اس کے طلب گار تعدان میں سے جاذب ریان بھی ایک تعاجواسے بھی بهت پسندتها تب بی وه اکثر تعلی الیار کر جانی تھی۔ جاذب ریان صرف اس کا کزن تہیں بلکہ جاذب وہ واحد كزين تفاجس كے ساتھاس كى سب سے زياده دوى محمى الكين جاذب اس دوى سا كرسويخ لگاتھا۔ جبعاصمہ بیم نے شادی کے لیے جاذب ریان ے يو جماتواس في حصف بنزه كانام كليا-

"بنزه ...." عاصم بیم ایک کمے کے لیے جب ی ہوکئیں آبیں یا تھا اس کا رجحان شروع سے اس طرف

"كم آن مما .... مجمع بتا بآب كا دوث س كى

دوكيسي موسوي ؟"الجمي وه كارسات الرى اي محى كدورده اس كےسامنے كورى مونى \_شوخ سى ورده نے حجف يث اسے كلے لگاليا۔

''ابنی کتابیں پکڑو۔'' جاذب ریان ایسے مصروف تفتكود كميحكر بولا شايداس بجهز بإده جلدي هي اوهمسفره یارس کے وجودکوزیادہ در برداشت جبیں کریارہاتھا۔

"سوری ...." مسفر ہ نے بلیث کرفوراً کتابیں تھام

' یکون ہیں؟'' وردہ نے اشتیاق سے جاذب ریان کو د میستے ہوئے سوال کیا۔مسفرہ بارس کواس کھڑی وردہ کی منٹوں میں فری ہونے والی فطرت بہت تھلنے لی۔ وہ بے وارکی ہے کتاب برالکلیاں پھیرنے لگی۔ "اس كى زبان كوتو جيسے بالا لك عميا أب بى ابنا

تعارف كروادي - ورده اسد كيت موت جاذب ريان سے شوقی سے کمدین می۔

"مي جاذب ريان مول " ناجارات تعارف كرانا

"نائس نیم میری عزیز سیلی کے کیا لکتے ہیں؟" وردہ کی سوال نے خاموش کھڑی مسفرہ کی انگلیوں میں لرزش طارى كردى - جاذب ريان كالب ميني كي ورده سواليد تظرول سيحاسي وكيدبي مى

''بیوی لکتی ہیں یہ میری۔'' جاذب ریان نے جیسے باول بخواسته كهااوركارات ارث كردى\_

"کیا.....؟" وردہ جیسے چلائی مرجاؤب ریان کے اندراتنا شور کے کیا تھا کہوہ کارٹکال کے کیا وردہ حیران ہریشان کھڑی رہ گئی۔مسفرہ یارس نے اندر کی جانب قدم

تعی جاذب ریان نے عاصمہ بیکم کود یکھاتھا۔ ''تم نے اپناانتخاب و کیے لیا؟ میرا دوث ہمیشہ سے مسفرہ کے لیے تھا۔" عاصمہ بیٹم کی سر کوشی نے جاذب ریان کو کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ڈری سہی مسفرہ بإرس كيسر ير بعارى زرتارة كل دال كراي بنهاويا كيا\_ عاصمهاورعروسهاس كوائيس بالنيس المحقي تحس بالجاذب ریان نے ایک نظر مسفر ہ پارس پرڈ الی اور تیزی سے باہر نکل

مجورا ہی سہی کین جاذ، بریان نے اسے اپنی زوجہ كے ایجاب میں قبول كرليا تھا۔اس نے صرف كاغذى حد تك اسے قبول كيا تھا وہ تو اسے اپنے روم ميں بھى جكہ دیے کو تیار نہ تھا مگر بردوں کے خیال سے اسے چپ رہے يرمجور كردياتها\_

جس سے کوای نے ہنزہ کے تصور میں سجایا تھا آج وہال مسفرہ پارس معی ۔ سیج سے پھولوں کی اثر یوں کونو چاوہ ا تناوحثی خونخوارلگ رہاتھا کہ سفرہ یارس کا دل سو کھے ہے كى طرح كاين لكا-ات لكا الحى ده اس كالجمي ايها حشر كركاجيانازك يعولون كاكياب

"الله بيزے ....اور شكل كم كرواني ـ" وه دهاڑا تو کرنے وجود سے جلدی سے بیٹر سے اتری اس کوشش میں وہ جنتنی باردویے اور بھاری شرارے تلے ڈولیٰ اس پر جاذب ريان خونخوار نظرول سےاسے مورتا رہا۔ جيسے منزه کے اپنے عاشق کے ساتھ بھا گئے میں ای نے ساتھ دیا ہو یا وه تصبیودار ہو۔ ہاں قصور تو اس کا تھا کیونکہ وہ ہنزہ کی سکی بہن جو تھی۔

ہنزہ جس طرح فطرقا تیز طرار اینے حسن پر نازاں جانِ عفل ہوا کرتی تھی۔ جسے دلوں کو تھی میں کر لینے کافن آ تا تھائمسفر ہ ہارس اسی قندر دیؤخاموش طبع اور لوگوں ہے عروسهاور فرازجس طرح اسے پنجی نظروں سے دیکھ سھبرانے والی تھی۔عروسہاور فرازنے جس طرح اس سے رہے تھے اس پراس نے زبان دانتوں تلے دبالی کہ وہ معافی مانگی تھی وہ خودکو یوں شرمسار محسوں کررہی تھی جیسے

ہونے سے بہلے دونوک انداز میں کہدیا۔عاصمہ بھی چپ كركتين وه رشته كے كرگئے تھيں۔ فراز صاحب كوكيااعتر اض موسكتا تها؛ قابل بطنيجاخودان كى بيني كاطلب كارتها عروسه مجمى خوش تحين برول نے سویے کا وقت کیے بناہاں کردی اورشادی کی تیار یاں شروع ہو تئیں۔

بلآ خروہ دن بھی آ گیا جب ایجاب وقبول کے مرحلے طے ہونا تھے۔ نکاح خواں آھیے تھے لیکن ہنزہ اینے كمرے ميں جيس محى - بال اس كا لكھا يرجا أجيس ال كيا تھا جس عي درج تھا۔

ار دری گا۔ ''دو کی سے شدید محبت کرتی ہے شادی بھی اس كرے كى۔"ان كے بال چونكدخاندان سے باہرشادى كرنے كا رجحال كہيں تھا اس ليے اس نے انتہائی قدم الثليا فرازاور عروسة هے كئے تھے۔

جاذب ریان کا چرہ سفید بڑ گیا تھا بیسباس کے کیے سی شاک ہے کم جمیں تھا۔ ہنزہ جواس کی محبت کا دم بحرتى نظرآتى تفى وه كسى اوركى طالب محى اوروه بوقوف بنآرہا وہ اس کے جذبات سے صلی رہی۔دادا جان فراز پر غصه ورب تضرانا صاحب داداجان كوسنجال رب ت جوہے بہوکو بنی کی مجے تربیت نہ کرنے پرلعن طعن کردہے

"بيوقت ان بالول كألبيس كمهمان آئے بينے بي ہم ای عزت کا جنازہ تکلے ہیں دیں گے۔ جائیں رانا تكاح خوال كوبلالا تيس بس الركى كے خانے سے منز و كانام كاث كرمسفره بإرس كانام لكهدين يوعاصمه بيكم في تينس ماحول میں بھی اینے حواس بحال رکھاورکونے میں چیلی کھڑی پریشان صورت کیے مسفرہ یارس کو پکڑ کراس کے قریب کے تنین وہ مچھٹی مجھٹی اسموں سے سب کود مکھ

ہمیشہ سے ان کی فرمال بردار دیوی بیٹی رہی تھی۔ جوہنزہ ہنزہ نے ہیں اس نے ان کے سرجھ کائے ہوں۔ جیسی تیز طرار بہن کآ گے ہمیشہ پس منظر میں چلی جاتی

آنيول المجنوري على الالم 188

عاصمہ بیم کوجیسے افسوں ہوا اسے تھام کروہ لاؤنج میں لے

" مجصمعاف كردو تمهاري ساته زيادتي كرنے مين مي سرفهرست مول "عاصمه بيلم كوخاموش طبع علميز دهيم سے سکرانی مسفر ہ ہمیشہ سے جاذب کے لیے پسندھی کیکن جب جاذب نے ہنے و کا نام لیا تو انہوں نے ہال کردی کہ بٹی تو وہ بھی دیور کی تھیں پھر جاذب جس کے ساتھ خوش ر ہتااس میں ان کی خوشی بھی شامل ہوتی کیلی عین موقع پر ہنزہ نے کھر چھوڑ کرجوداغ سب کے ماتھے برلگایا اے چھیانے کے لیے آئیس مسفر ہ کو قربانی کا بحرابنانا بڑا کو کدوہ آج بھی ان کی اولین پیند تھی لیکن جاذب کے رویے مروہ اکثر وهی بوجاتی تھیں۔

"الى باتنى نەكرىن تانى جان ....معافى نەمانلىس-" سول سول کرنی ده شرمسار جونی۔

" ذراعقل بين ال الركي مين جس سے محبت كادم بعرتا تفاوہ تو دن میں تارے دکھا گئی اور جو بارس ملی ہے اس کی قدرتبين .....اگر مجھے پتا ہوتا كماس كے رنگ و هنگ بيد موں کے ماتمہارے ساتھ ایسارور کے گاتو بھی مہیں زبردى الى كازندكى ميس شامل ندكرتى \_ عاصمه بيكم كوآج بجحذياده بي غصها رباتها\_

''اب بھی وفت جہیں گزرا میں بات کرتی ہوں رانا اور ابا جان سے وہ فراز اور عروسہ سے بات کریں۔ تمہارے لیے بہت قدر کرنے والا محص ڈھونڈوں کی میں کہتی ہوں جازب سے طلاق وے مہیں تا کہ میرے سرے بھی ہے بوجوتواتر \_\_ میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کے روتے نہیں و كي عنى و عطلاق ....ا سے بھى بتا كيكے "

"تائی جان....!" مسفرہ یارس پوری جان سے

کرزی۔ ''میں طلاق نہیں لوں گی .....کبھی بھی نہیں۔''اس کے

كرواتى رہوكى حمهيں كيا لكتا ہے۔ پھر ميں جوتك لگ

جاذب ريان كاروبيه بهت المانت آميز جونا تحا وه ال کے کسی عمل کوئبیں سراہتا تھیا بلکہ اس کا خیال رکھنے براکٹر اسے جھڑ کیاں ہی سننے والتی تھیں۔جاذب ریان کی طبیعت تحيك تبين تحفى وه جلدى لوث آيا تفايه

"سر میں درد ہے؟" مسفرہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔"جائے لے آؤں یا چھ کھائیں کے پہلے۔" جواب اب بھی ندار د تھا۔

"جاذب .....ميريس لا دول بتائيس كيا مواج؟ اب کال نے چرہمت کرکے یو چھا۔ سردونوں ہاتھوں میں تھاہے جاذب ریان نے سرخ خوتخوار تظروں سے اسے دیکھا۔مسفرہ کی ریڑھ کی ہڑی میں سنسناہت ہونے کی۔وہ ڈر کے بیڑے دوقدم دور ہوتی۔

"دوقع ہوجاؤیہاں سے میرےاس حال کی ذمہ دارتم ہوتہاری شکل و میدد می کرخون کولا ہے میرا سکون حتم ہوگیا ہے زندگی سے .... جاؤ دفع ہو۔ وہ اتن زور سے دھاڑا کہمسفرہ کے بورے دجود میں کیکیاہٹ طاری ہوئی۔ دہ تیزی ہے کمرے سے تکی مگراس ہے بھی تیزی ہے نسوآ مھول سے نکل آئے تھے۔

" کیا ہوا؟" عاصمہ بیم گرردی تھیں اسے تیزی سے كمرے سے باہرآ تاد كيھ كر تعنك كتيل مسفره نے جلدى ے آنوصاف کیے۔ ·

" کچنیں تائی جان۔"

"جاذی نے کھ کہا؟" عاصمہ بیم نے سنجیدگی سے ہو چھا۔"رکومیں پوچھتی ہوں اسے۔"عاصمہ بیکم کرے ي طرف برهيں۔

" تائی جان پلیز ..... "مسفر ہ نے عاصمہ بیکم کو بازو ہے پکڑلیا۔

ارے بات تو کرنے دؤ کس گناہ کی سزادے رہاہے وه تهمین حد مولی "عاصمه بیگم کو پچهزیاده بی غصه آگیا تھا۔ وہ روزِ اول سے جاذب کاروبید مجھر ہی تھیں اکثر ہی آنسوؤں میں مزیدرونی آگئی۔ مسفر ہ انہیں جھی جھی کے رونی نظر آتی تھی۔ آنیو "طلاق نہیں لوگی ..... یوں مبح شام اپنی بے عزتی مسفرہ انہیں جیب جیب کے روثی نظر آتی تھی۔ آ نیو بہاتی مسفر انفی میں سر ہلاتی ان کےسامنے ہاتھ جوڑگئی تھی

آنچل آل جنوري (2 ما ١٥٤ ۽ 189 مام اور 189

البيكرآن كردياتها-''مصروف انداز میں ''مصروف انداز میں ٹا کینگ کرتے اس نے استفسار کیا۔

"جاذی پہچاناتہیں میں تمہاری ہنزہ....." اسپیکرے آئی آواز پراس کے ہاتھ ساکت رہ گئے تھے نظریں بے ساخته سل فون کی اسکرین کو گھورنے لکیس کوئی نیانمبر تھا۔ "ہاں پیجانو کے بھی کیے ناراض جوہو کے۔ میں نے اتنا براجوكيا تمبارك ساتھ-"الپيكرے وازآ رہي تھي۔ "سی" کی آواز براس کی نظری سامنے دروازے براگی معیں۔مسفرہ کافی کیے کھڑی تھی اور غالبا ہنےرہ کی آ وازس كركافى چھك كراس كے ہاتھ يركري تھي چرے ير موائيان اڑنے لکی تھیں۔

" جاذى جو مجمه واش اس برشرمنده مول آنى نومس نے مہیں ہرے کیا۔ میں بہک کی تھی فہد کی چکنی چیزی باتول مين آ من محى \_ ياكل مى جوتهارى محبت كى قدرتين کی۔ "وہ جانے کیا کیا کہدہی تھی جاذب ریان کی نظریں مسفرہ کے دھواں دھواں چہرے کی طرف تھیں کافی سائیڈ پرد کھ کروہ تیزی ہے کرے ہے باہرنکل کی سی جاذب ریان کی نظریں درواز ہے تک کی تھیں۔

"جاذى ..... مين تم سے ملنا جائى ہول كل تم مجھے كافى شاب يرف سكتے مو؟ "منزه بہت آس سے يو جوربى

"بال.... بل سكتا مول يا يج بج ـ"اس في لون قريب كريح كها\_

"او تھینک پوسو کچ ..... جاذی میں بہت شرمندہ ہول مجھے یقین تھاتم مجھے معاف کردو کے۔' ہنزہ کہدرہی تھی اور كمري كے باہر دروازے سے كى مسفر ہ يارس جيسے

جائے گا وہ وقت كزر كيا بينا .... جب ورتيس سالوں كى كا انظار كرتى تحيس كدوه بليث آئے كائيس مهيس لاحاصل انظارك كرب مين بين وكليل عتى المحى تنهارى عمرى كيا ہے اس سال ماسٹرز کرلوگی۔اجھے سے اچھارشتہ ل جائے كان عاصمه بيكم في مجهانا جابا ال كفرى وه جاذب كى كم اس کی مان زیادہ لگ رہی تھیں جو بنی کے لیے متفکر ہو۔ " مجصطلان تبين ليني- مسفر ه كالبجبال تفايه "تو كياسارى زندكى اس پھر سےسر پھوڑنى اور ب عزنی کروانی رہوگی۔'عاصمہ بیکم کوافسوں ہور ہاتھا۔

"نهكرين بھي محبت ميں توان سے محبت كرتى ہول نا۔ گزر جائے کی زندگی ان کی ڈانٹ کھاتے ہوئے۔"وہ آ نسومینتی عزم سے بولی پرلب دانتوں تلے دبالیے جیسے كونى انهونى بات كهدى مو

"م جاذب سے محبت کرنی ہو؟" عاصمہ بیلم کو بھی چرے جری خوشی ہوئی مسفر ہاکیدم سے شرمندہ ہوگئی۔ "بتاؤنا؟"عاصمهااس ككنده يردباؤد الا "جی تانی جان ..... مجھے بھین ہے جاذب اچھے لکتے ہیں۔"اس کی زبان لڑ کھڑائی۔"دلیس جاذب کا رجان بمیشه بنزه آنی کی طرف رہاتو میں نے خود کو سمجمالیاسب مجه ماري مرضى كيمطابق بين موتا-"

"ليكن الله في مهين اس كا نصيب بناديا\_" عاصمه بيكم نے اس كى بات كو برد صاواد يا وہ حيب ربى۔ "تم نے بھی کہاں سر پھوڑ لیااور بیجاذب اے جانے كب كفر \_ كھوٹے كى بيجان ہوكى ـ "عاصمه بيكم كوجهال یہ حقیقت جان کرخوتی ہوئی وہیں مسفر ہ اور جاذب کے ج

''جباللہنے آئبیں میرا کردیا ہے توان کی محبت بھی میرانصیب بنادےگا۔'اس کے کہج میں عزم تھا عاصم بيكم فيصدق ولسية مين كهاتها

آنچل اجتوری ۱۹۵۰ م ۱۹۵۰

فون بھی ہیں کیا۔ 'عاصمہ نے بات برائے بات کی۔ ''جمیں تو جاذی نے فون کرکے بلایا ہے۔'' فراز نے مسكراتي موئ كهاتوعاصمه بيمم في بحى لسى قدر تشويش سے جاذب ریان کے چہرے کی طرف دیکھا جو کمال سکون سے صوفے پر باز و پھیلائے بیٹھا تھا۔

مسفرہ نے ڈری میمی نظروں سے اسے دیکھا وہ آج سے ملے اسے اتنا آسودہ بھی نظر جبیں آیا تھا۔ سب کو معاملے کی علینی کا احساس اس وقت ہواجب رانا صاحب

كے ساتھ دا داجان بھى تھوڑى دىر ميں داخل ہوئے۔ "كيابات بحادى ....تم في سبكوكون الشماكيا ہے؟" عاصمہ بیکم کو جول اتھنے کے لہیں وہ میر وہ سے متعلق كوئي فيصله وتبيس كرنے لكا تھا۔ مسفر ہ كی ٹائليس يُري طرح لرزنے لکیس تواس نے پیروں کو تھٹنوں سمیت سینے سے لگا کردونوں ہاتھ کھنٹوں کے گردس کیے۔

"میں ابھی ہنزہ سے ل کرآ رہا ہوں اس نے کل جھے فون کر کے ملنے کی خواہش طاہر کی تھی ....

" تم اس سے ملنے کئے ہی کیول؟" عاصمہ بیلم ج میں بى بول برس البيس به بات ذرا بھى اليھى جيس كى تھى۔ ''وہ بہت شرمندہ ہے جس کی شبہ براس نے انتہائی قدم اٹھایا تھاوہ اپنی میلی کے ڈرسے وہاں پہنچاہی ہیں ہنرہ

ائى دوست كے كھرره ربى بوده والى تاجا بتى بات ب سب سے معافی مانکنا حامتی ہے۔ عادب ریان کمال

"اے کہدووہ ہمارے لیے مرتق ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ جارا اس سے کوئی واسطمبیس اور اسے کہدویا وہ بحولے ہے بھی میرے سامنے نہ تے اور تم بھی آج کے ، بعداس کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ 'فراز صاحب

" تمهاراغصها بی جگه فراز کیکن به محی سوچو که لژگی ذات ے کے تک دوست کے گھردے گی آ کے سے کچھ ہوگیا تو ہاری ہی عزت برحرف آئے گا۔ واوا جان نے مجمانا

سال کو نئے انداز سے خوش آمدید کھوتا کہ زندگی کا ہرون خوب صورت ہو۔" عاصمہ بیکم سے نوٹ کررہی تھیں وہ میجه بلحری بلحری سی تھی بار بار گھڑی کی طرف و کیے رہی تھی۔اس نے جیسے کوئی بات جبیں سن تھی ان کی ورنہوہ سال نو کے لیے بہت اہتمام کرتی تھی کیکن اب کے زندگی میں جیسے بت جھڑ کاموسم آن تھ ہراتھا۔

"تانی جان ..... یا کچ نج کئے کیا؟"اس نے خلاء میں محورت ہوئے ہو جھا۔

"ہاں وہ تو روز ہی بجتے ہیں آج کون ی نی بات ہے اوراب توسات بجنے والے ہیں۔"عاصمہ بیکم نے کھڑی کی طرف د میستے ہوئے کہا۔

" ہاں وہ ابھی ان کے یاس ہول کے استے دنوں بعد جو ملے ہیں۔ "دہ خودکلامی کے انداز میں بربردائی۔ "كياكهدى مو؟"عاصمة يمن نهيل-" مجتنبس"اس نے لب کیلے۔

''میں تم سے سرد بول کی شانیک کا بوچھ رہی ہول

"ميراول بيس إتانى جان "اس في بدلى سے

"السلام عليكم!" الى كمرى جاذب ريان لاورخ مين وافل ہوا تھا۔مسفرہ نے چونک کراسے دیکھا جیسے پہلی بار د مکھرہی ہو۔ آج وہ کچھ زیادہ فریش لگا چہرے برائے دنوں سے جو بے زاریت طاری تھی آج وہ غائب تھی۔ سکون سے کویا تھا۔ مسفرہ کے دل کو جیسے کسی نے نوچنا شروع کر دیا۔

"آج در کردی تم نے آنے میں۔ عاصمہ بیم کوبی ب يو حضے كا استحقاق تعاور ند تومسفر واس كے سامنے چول تك

ي كرسلتي هي -"السلام عليكم!" فراز اور عروسه كي احيا تك آمد پرمسفره "السلام عليكم!" فراز اور عروسه كي احيا تك آمد پرمسفره میں اٹھنے کی بھی تاب نہ رہی اسے کسی انہوئی کا احساس ستانے لگا۔

ے عروسہ سے مطل ملیں۔"بالکل جا تک آئے تم لوگ جاہا۔

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''عزت پرحرف تو آچکاہے ..... بابا جان اب اور کیا باقى روكيا ہے جاذى اتنا كروكه سى موشل ميں اسے رہائش دلوا دواورکہو کہ خودائی زندگی گزارے ہمارے کھر اور کسی چیز يەاس كا كوئى حق تېيىس، چلوعروسىيە" فراز صاحب دونو ك بایت کرکے اٹھ کھڑے ہوئے ماحول کی سی بعثی برھ گئ تھی فراز ساکت بیٹھی مسفرہ کے سریہ ہاتھے پھیرتے چلے كيحاقة أنيوصبط كرتى عروسهمي بهم قدم موكتين كهجيسي بمي سبی ہنزہ تھی توان کی بنی .....جس نے اینے کیے بھرول کی راہ خود چنی تھی۔

مسفرہ کتابیں پھیلائے اسائنٹ بنا رہی تھی جب جاذب ریان کا بیٹر یہ پڑاسیل فون بار بار بحنے لگا <u>س</u>لے تو وہ ا كنوركرني ري كيكن جب تيسري باركال آني تواس في باتھ بزها كرسيل فون اتفايا\_

"ہنزہ کالنگ\_" ویکھ کراس کے ہاتھ لزرے، ای دم واش روم كالاك تحلنے كي آ واز آئى اس نے تيزى سے فون كو سابقدانداز میں رکھااورجلدی سے اپنی کتابوں یہ جھک گئ وہائث بنیان اور شراؤزر میں سکیے بالوں کوٹاول سے رگرتا والیسآیا تو بحتے سل فون نے اس کی توجہ اپنی طرف سیج

السيس واش روم مين تفائه عالبًا كال دريس كي كرنے برناراضكى كااظهاركيا كيا تھا تب ہى وه صفائى وئے

' ہنزہ میں نے کھروالوں سے تبہار مے تعلق بات کی ہے مگر چیا جان کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں بث بوڈونث وری میں تمہارے ساتھ ہوں۔"مسفر ہ کی آ جھوں کے آ کے یانی کی جا درتن گئی،ساہنے موجود کتابوں کے حروف دھندلا

"مین تھوڑی دریمیں ملتا ہوں تم سے تمہاری طرف ہی آرہا تھا۔''بات کرتے ہوئے جاذب ریان جیجنگ روم میں چلا گیااوراس کی آواز آنا بھی بند ہوگئی تھی آنسونپ نپ کتاب پر کر کر کتاب کو بھونے لگے تھے۔

جب سے ہنزہ منظریا کی ہے تم چھذیادہ فون سے چیے ہیں رہنے لیگے۔"عاصمہ بیٹم بطور خاص کمرے میں ت مجمانے آئی تھیں کھانے کی میز پر بھی وہ جس طرح فون كان يصلكائ بيفاتها ال يان كاغصه ومنا بجاتها "وه اللي هيما" جاذب في ون سائيد برر كمح جیسے یاد ولایا مسفر وارڈ روب سے کیڑے تکالنے میں

"اس کی تنهائی کا بچھومہیں کا شدر ماہے جو خاندان بھر میں ہاری عز توں کا جنازہ نکال کر بھی مہیں کال کردیی ہاورتم کھنٹوں اس کے ساتھ فون برممروف ہواں کونگی لڑ کی کا احساس نہیں ہور ہاتمہیں جو ہونٹ سیے چیلی بیھی ہے۔''عاصمہ بیکم نے جھلے سے مسفر ہ کو بازو سے سیج کر

"اگربیمین نکاح برمنع کردین تومین دیمیمی تم کیامنه ديهات ايخسركل كوكول كو"عاصم بيكم اشتعال ميس تھیں۔مسفر ہ اب کانتی سر جھ کائے کھڑی تھی ایک کمے کو جاذب ريان جي چپ ره کيا تفا۔

"أكريمي كجه كرنا بي وطلاق دے كرفارغ كروات اورجا کرنکاح کرلواس سے جس سے معنوں فون بریا تیں کرتے رہتے ہو۔''عاصمہ بیٹم غصے کا اظہار کرکے چلی گئی فیں.....جاذب ریان کی نظریں ساکت کھڑی مسفرہ پر کھیں جس نے اسے آنسو چھیانے کے لیے واش روم کا رخ کرلیاتھا۔

دیمیرکا آخری دن اختیام کی طرف گامزن تھا اتنا ہے زاردتمبر بھی نہیں گزراتھا۔

ميريشتم كركاحال كيابو حيضة هو لبجه جون كاجذبات دتمبرس نیا سال چند لمخوں کی ووری پہنھا مگر کوئی خوشی کوئی احساس اس کے اندرنہیں جاگ رہا تھا ورند نے سال پووہ کتنے جاؤے سے ساری فرینڈ زکووشنگ کارڈ زکیک اور پھول

النحل المحنوري ١٩٤٠ ، ١٩٥

د ا و چلو..... شاباش می*ن تمهبین انجھی ای وقت چھوڑ* آؤں۔' جاذب ریان اس کا بازو تھینچتا اسے باہر لے جانے لگاسفر ہ اس سلوک یہ جیسے اپنی نظروں میں ہی کر کئی

'' بیرکیا ہور ہاہے؟'' جاذب اسے بازو سے تھسٹتا ہاہر كى كما يا توعاصمه بيكم يه منظرد مكي كرمو لن لكيس-"میں مسفرہ کو چیا جان کی طرف چھوڑنے جارما ہوں۔"اس نے ملتے جلتے جواب دیا۔

"جاذى ..... 'عاصمه بيلم چلائيں۔ "مماآ کے بات کرتا ہوں ابھی جلدی میں ہوں۔" جاذب اسے تھینچتا باہرنکل کیا اس نے ڈبڈبائی آ محصوں ے عاصمہ بیکم کود مکھاوہ سریہ ہاتھ رکھے جیران ویریشان كفرى روكئ مين المسفرنث سيث كي طرف وعليل كراس نے گاڑی اسٹاریٹ کی موہ ساراراستدرونی رہی تھی ، جاذب ا تنا کشور ہے وہ بھی سوچ بھی نہیں عتی تھی دکھ سے اس کا دل بند مونے لگاتھا۔

كارىكى عارت كة كرى فى دوكه ياس كادل بند ہونے لگا تھا وہ آنسو بہانے میں اتن مکن تھی کہاسے احساس بيس مواكب جاذب في اسكاري سيام معينيا اوركب منزة كراس كے مقابل كھڑى ہوكئى۔ منزه اسے بدی عجیب نظروں سے دیکھرہی تھی۔ بول جیسے سامنے اس کی سکی بہن جہیں رقیب ہوجس سےاس نے ملنا بھی گوارا تہیں کیا شناسانی کی کوئی رحق اس کے انداز میں جہیں تھی۔ محبت توشاید بھی ایسے بہن سے تھی ہی جیس ہمیشہ جعثرك كربى بات كرتي تقي اييخسن بيراثفلا كرمسفره كو اس کے دبوین بیٹیز کرتی تھی مطحکداڑاتی تھی اب وہ اسے الی نظروں سے دیم میرای تھی جیسے جاذب کے ساتھ کھڑی

ساتھ زیادہ سحرانگیز ہوگا چلویں مہیں ابھی چیاجان کے گھر "اے میرے سامنے لانے کا مقصد؟" ہنزہ نے حجور دول \_"وه الله كعر ابوا ....مسفره كواس سے ذرائعى جاذب سے سوال كيا۔اس كے اجنبى لب وليج يرمسفره كو خوش فنبى نہيں تھى ليكن وہ يوں خوشى كا اظهار كرے گا يہ بھى فرابرابر جيرت نہيں ہوئى وہ شروع يے بے ساورخود پيند تھی اسے صرف اپنی خوشیال نظر آئی تھیں خواہ وہ کسی کے

مجيجتي تفي جاذب ريان سے جڑنے كے بعد سے توجيعے وہ مسكرانا بھى بھول كئے تھى سو كھے بھول كى طرح كملا كئے تھى۔ "بيكيا كررى مو؟" جاذب ريان كمرے ميں آيا تووه بیک میں اپنا ضروری سامان رکھر ہی تھی، اس کے اجا تک بولنے پدوہ ایک دم سے ڈرگئی۔

« کہیں جارہی ہو؟" ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ بیٹہ ير بينه كياسوك كيس بيذير ركه مسفره اين چيزي پيك کردہی تھی۔

"جي مين كل كمريطي جاؤن كي-" نياسال بس چند کھوں کی دوری بر تھااوروہ اس کی زندگی سے جانے کی روداد سارہی تھی۔

ہیں گا۔ '' کتنے دنوں کے لیے۔'' وہ کھمل طور پراس کی جانب متوجهقا

" بمیشہ کے لیے۔"بیگرے موٹ نکال کربیک میں ر مستے ہوئے اس نے مہلی بار جاذب ریان کی آ جھوں میں آ محصی ڈالتے ہوئے جواب دیا، کافی دنوں سےاس كامود بهت خوشكوارر بخلكا تفارات مسفره يرجلان كا مجمی وقت تبیس مل ریا تھا اب مجمی وہ پڑے آرام سے اس سے سوال جواب کرر ہاتھا۔

"ميشك ليس" جاذب ريان في دمرايا-"جى ..... وە بمشكل كهدكررخ چىركى-"لیعن تم اس کمر کوچھوڑ کرجانے کی بات کررہی ہو۔" وه جيسا يناوا بمددوركر بإجاه رباتها\_

"جی میں جاوک کی تو ہی آپ ہنزہ آئی سے شادی كرسكيس كے ـ" وه بدفت بولى \_

"بال بيرتو ب كافي عقل مند جوتم اگر جانا ب توكل کیوں ابھی کیوں جبیں پرانے تعلق کو پرانے سال میں ہی الوداع كردين توزياده احيما الجناء نياسال في مسفرك مكان بيس تفاتب بى دل جمنا كے سے ثوثا تفا۔

193 r-126

كر بى ختم بوڭى تقى اور پيار ..... ، جاذب بنساية "سورى ميم میں آپ سے بیار ہیں کرتا کیونکہ جھے اس کوتی لڑی ہے عشق ہونے لگا ہے آج کے بعدمیری طرف ہے کوئی آس نا یا لیے گا چلومسفرہ'' وہ جس طرح بازو سے پکڑ کر اسے کے کرآیا تھا ای طرح اسے بازو سے پکڑ کرواپس بلیث گیا ہنزہ اپنی جگہ یہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی مسفرہ کے کان سائیں سائیں کردے تھے جو پچھاس نے سنااس پر یقین جیس آرہا تھا، اس نے کاراسٹارٹ کرےروڈ ہرڈانی ہی گھی کہاس کاسیل فون بجنے لگا۔

"لو جی....آ گیا مما کا فون" اس نے مسکراتے ہوئے کہ کرکال ریسیوی اورا سیکرآن کردیا۔ "جاذی مسفرہ کہاں ہے کیا تھٹیا حرکت کی ہے تم نے .....؟ "عاصمہ بیم چلارہی میں۔ "كياين افي بيوى كوآؤنك يه بعي نبيس لے جاسكتا اس میں کیا تھٹیا ہی ہے مما۔ "وہ شوخی سے بولا۔

"تم م م م کہ رہے ہو؟"اس کے بدلے انداز بدعاصمہ ليكم كواز حدمسرت موتى

"تواپی کوهی بہوے یو چھ لیں ویے مماآپ کاووٹ شروع ے مفرہ کے لیے کول تھا مجھاس کی وجاب مجھ آنى ہے۔ وہ ترارت سے کمد بولا۔

"كيا وجد محى بتاؤ ....؟" عاصمه بحى جانتا جاه ربى

"برساس کی خواہش ہوئی ہے بہو کوئی ہو جوزیادہ تا بولے ویو میں میں نہرے مسفر ہ کو پھر پور نظروں سے و يمية كهد بالقاسفر وبلش موكر چروموز چكي هي\_

"کوئی کوئی ہیں ہے میری بہوبس سوچ سمجھ کر بولتی ہے تہاری طرح بے برکی ہیں اڑائی۔ عاصمہ بیلم نے الثا سے لنا ژ کرفون بند کر دیا، جاذب نے بازوسے پکڑ کراسے

ا پی طرف تھینچا۔ ''کیا تھول کر پلایا ہے میری مال کو۔' وہ یو چور ہاتھا۔

مریں چرائی۔ ''جانتی ہوڈئیر وائف مرد بھی خود غرض عورت سے

مزاریه بی کیول نامعمیر ہو۔ "أج تم نے مجھے کہا کہ میں مسفرہ کوطلاق دے دول اورتم سے شادی کرلول ۔"

" بال كيونكي مي جانتي مول مهيس ميس وكرول كي يدربواور مجھے کم صورت مسفر ہمیں۔" ہنزہ نے نخوت

ميرى تم سے قريند شپ رہي اوراسے ميں محبت مجھ بیمالین جبتم نے مجصد هنکار کر کھرے باہر قدم نکالاتو ایی دن تم میرے دل ہے پسندیدگی کا گراف بھی گرا کئیں تحسين ..... پرتم لوث آئيں ميں نے تمہارا ساتھ ديا ہاڪل میں رہنے کا بندوبست کیا جاب دلوادی صرف اس کیے کہ خاندان اورتمبارے ال باب بھی تمہارے صورت و مکھنے کے رودار نہیں اور وہ بالکل تھیک کرے ہیں کونکہ تم جیسی بے س اور خود غرض انسان سے واسطہ ندر کھنا ہی بہتر ہے۔ تم تواتی خود غرض موکہ بیجائے ہوئے کہتمہارے بھا گئے کے بعد اس اڑی نے اپنی وات کو داؤ پر لگا دیا میری جعركيان، بد كميزيال برداشت كين تبهارے حصے كاغصر میں نے اس کے وجود پراٹٹریلا بے شک پینہاری طرح طرحدارميس بهت مسين ميس ميكن ميم سے البيس زياده دلكش ہے جومردوں کورجھانے کی کوشش جیس کرتی جیسے لورز کی لجی كسك بنانے كاشوق بين .....اور بيتوا تناخوب صورت اور معصوم دل رکھتی ہے کہ آج خود کھر چھوڑ کرجانے کی بات كردى ہے جھے سے عليحدي جاه رہى ہے صرف اس ليے كهمن تم ي شادى كراول مرمن ابتم يقوكنا بهى يبند مہیں کرتا جو کچھ کیا صرف کزن اور انسانیت کے ناتے كيا.....ونيا مين دوطرح كےلوگ ہوتے ہيں ايك وہ جو نصيب يهشا كررجت بي اورجوجا باط حميا تو تحيك ناملاتو واویلامیں کرتے جیسے مسفرہ نے مجھے جا ہا .... میری طلب كى كرميرى نظريس خودكوكرايانبيس اوردوسر في لوكتهارى طرح كے ہوتے ہيں جوخوب سےخوب تركى تلاش ميں رہے ہیں اور آخر میں نامراداور ناکام ہی تخبرتے ہیں خالی وہ نظریں چراگئ۔ ہاتھ خالی دل لیے۔ پندیدگی تو تہاری اصل صورت دیکھ "جانتی ہوڈیئر محبت نہیں کرتا وہ محبوبہ میں اپنی ماں جیسی خالص محبت ڈھونڈ تا ہے۔'مسٹر ہ کے لیے اس کا دھیمالب ولہجہ نیا تھا وہ خاموثی سے اسے بن رہی تھی۔

"پہلے سوری بولوں یا تھینک ہو ....." وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے ڈرائیو کررہا تھامسفر ہ اس کی قربت پہ سمٹی جارہی تھی۔

''بولونا....'اس نے پھرسےاصرار کیا۔ '' کچھنہ بولیں۔'' وہ آہتہ سے منمنائی۔

"لین میں بولوں گاسوری ان تمام زیاد تیوں کے لیے جو میں نے کیس اور تھینک یومیری زندگی میں آنے کے لیے جھے سے مجبت کرنے کے لیے۔ "مسفر ہنے چونک کر اس کے کند مصے سے سراٹھایا۔

"جب تم مما کے سامنے رورو کر مجھ سے محبت کا اعتراف کردہی تھیں تب میں نے ساری باتیں س لی تھیں مجصے كلي بواتھا كەملى تنهار يساتھ زيادتى كرجاتا بول ای کیے مہیں ویکھنے ہاہرآ یا تھا۔ ممامہیں طلاق کے کرنی زندكى شروع كرف كاكهداى ميس اورتم انكارى موكر محيت یا اعتراف کردی تھیں، ای وقت تم ول میں از کئی تميں .... مجھے بھی اس کھڑی عورت کی پہچان ہوئی کہ عورت بھلے بے صد سین طرح دارنا ہواس میں معصومیت ہواوروہ تم میں ہے .... تم میری نظر میں بہت حسین ہوجو خاموش محبت كرتى ربي من من تبهارا بوجعي كيا ممرتم في كوئي او چھا پن جبیں دکھایا بھی مجھےرجھانے کی کوشش جبیں کی تم نے اپنی عصمیت کا ایک دائرہ بنارکھا ہے اور ای دائرے نے مجھے اسے محمرے میں لے لیا .....تم میں تو جہیں اور سہی اور ہیں اور سہی ہنزہ جیسی فطرت ہیں ہے وہ ہر مردکو آس میں رکھتی ہے تا کہاس کا اگرایک آپٹن کام نہ تے تو وہ دوسری لاکف لائن بوز کرے مرتم اک یہ بی مرشفے والی ہو .....تم الگ ہو بہت الگ تمہاری ای ادانے مجھے ایل كياكه يجبت كے باوجودتم خودميرى زندگى سے نكلنے كافيصلہ چونكى۔ كرچكى تعين اتى آبانى سے فيصله كرلياتم نے "اس كے بالوں کو ہولے ہے تھی میں جر کراس کا چرہ قریب کیا۔وہ

بری طرح شینائی۔ 'آسان نہیں تفاعبت میں کوئی بھی فیصلہ آسان نہیں ہوتا اور پچھڑنے کا فیصلہ تو بہت جان لیوا تھا کتنی را تیں نیند گنوا کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔' وہ ہولے سے بولی۔ گنوا کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔' وہ ہولے سے بولی۔ ''جی لوگی میرے بنا۔'' اس نے بالوں کو جھٹکا دیا اس کے لیوں ہے بلکی ہی سکی نگی۔

ہے۔وں ہے۔ ہیں ہیں۔ "نقیبنانہیں۔"لیوں سے بساختہ لکلا۔ "پھرکیوں کیااتنا کشور فیصلہ۔"جرح ہوا۔ "میں آپ کی خوشی چاہتی تھی بس۔" "اور میری خوشی اب اس کو تی لڑکی کے ساتھ ہے آئی سمجھ۔" جاذب نے اپنا سر ہولے سے اس کے سرسے

تومیں گوئی نہیں ہوں۔" وہ کب سے اسے گوئی کیے جارہاتھااب کیاس نے برامان لیا۔ دوجہ اس کھ جارہ اس میں کا دیارہ میں

"احیما جی پھر بتاؤ ان دو ماہ میں کتنا بولی ہو، میرے آگے۔"وہ ہنسا۔

"ہاں تو آپ نے بولنے کا موقع کب دیا ہر وقت تو دھاڑتے رہے تھے۔"اس نے منہ بنا کر کہا، وہ اسے بے ساختہ ساتھ لگا کر ہنس دیا۔

"ہزہ نے جو کیاای کا غصہ تھار بجیکٹ ہونا کسی کواچھا نہیں الگنا جھے تو قطعا نہیں ....۔سوری سوئی تہیں میراغصہ برداشت کرنا پڑالیکن تہاری خاموش طبع نے جھے اسر کرلیا کہتم نے بھی بلٹ کر جواب نہیں دیا ....۔بس آنسو بہائی رہی اور تہار سے آنسو بہائی مسفرہ کو یہ بل اپنی زعم کی کے سین بل لگ رہے تھے۔ مسفرہ کو یہ بل اپنی زعم کی کے سین بل لگ رہے تھے۔ مسفرہ کو یہ بالوں پہل بی جارہی ہو۔ "جاذب نے بے ساختہ اس کے بالوں پہلب رکھ دیے تھے۔کاری دیو پہرک کی گئی گئی ہے۔

"يہال كيول\_" وه رات كاس وقت ى و يوآنے په كى۔

"آ و کو بتا تا ہوں۔" اپی طرف کا دروازہ کھول کراہے بھی اترنے کا اشارہ کیا، وہ جیران می اتر آئی، جاذب ریان

"كال دوباره بين آني-" "او کے آئے تو کرلینابات۔"جاذب ریان نے سچے بمسفر كي طرح ايناآج اوركل است سونب ديا تھا۔ "اب جبیں آئے کی کال۔"مسفر ہنے سیل فون کود ميں رکھ لياتھا۔

"كيول؟"ات جيرت بولي\_ "میں نے تمبر بلاک کردیا ہے جس انسان کی ہماری زندگی میں ضرورت نہیں انہیں بلاک کرنا ہی بہتر ہے۔ مسفره نے بیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ "واہ جی کمال ہوی ہوایک جھکے میں خوب صورتی ہے میاں کا پیچھا چھڑا دیا اس بلا ہے۔'' اس نے بے ساخت

سراہا۔ "اور جواس نے چرکسی اور نمبر سے رابطہ کیا۔" جلانا

"جب میں مینڈل کرلوں گی۔"اس نے آ مام سے کہا۔ "اورجو چرجى ندمانى ؟"وهاست زى كرد باتعا-"توميل آپ كاتمبر فين كرادول كي" "اتن دهولس" ".ي-" "أور جو مين نا كرون بحر"

''پھرمکا.....'مسفر ہنے اس کے شولڈر ہرمکا دے مارا....وهنس ديا\_

میں کارکی بونٹ پیرجائے بلیھ گیا۔ "أ وَـ "ا يناماته اس كي طرف بره هايا كي مناجعتي مسفره نے اپناماتھاس کے ہاتھ میں دیے دیا، چند ثانیے بعدوہ بونٹ کے او براس کے پہلومیں بیٹھی تھی ،اس وقت می و بویہ مهمالهمي تفي لبراتے آ كيل شوخ فيقيم، فلك شكاف نعرے بچوں کی مستیاں کی رنگ منے۔جاذب نے کیک نکال کر بونث يرد كها تفاقع ومين نيوايتر-"كهاد مكه كراي سارى كهاني

نے کاری چھلی نشست سے ایک ڈیا اٹھایا اور ایک جست

يبلي توسوجا تفاكم مين تهارك ساته سليريث کروں گا مگر پچویش چینج ہونے کے باعث یہاں کا پلان بنالیا اور بیزیادہ روسیفک ماحول ہے کیوں ..... مواسے لہراتے اس کے آ پیل کو پکڑ کروہ محبت ہے اسے ویکھتے ہوئے کہدہاتھا۔

"میں جاہتا ہوں پیچھلے سال کی ساری کدورتیں ہم مجھلے سال کے آخری محوں میں ہی چھوڑ کرنے سال کو محبت سے خوش آ مدید کریں۔' جاذب کہدرہا تھا اور اس وفت منجلول نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کردیا تھا۔

" تین نائن۔ ' جاذب بھی ان کے ساتھ ہم آ واز تھا ہر سومسرت کے رنگ تھے ماحول تالیوں، پٹاخوں کی آواز سے کو نجنے لگاوہ پٹاخول کی آواز سے ڈر کرایک دم اس کے قریب ہوگئ تھی جاذب نے اس کا ہاتھ تھام کر کیک كانا .....آسان آتش بازى سے خوب صورت مور با تھا جاذب كالسل فون بيجنے لگا ..... جاذب نے سیل فون اس كى طرف برمعادياتھا۔

"بنزه كالنك ....." ييمسفر ه كوغصه يا تفاكيسي خودغرض بہن تھی جو بہن کابسا بسایا کھر اجاڑنے برتلی بیٹھی تھی جے رشتول كاياس تفاناشر م صصرف اين آسودكي حاسيكي "بيلواور حي سے دانث كركبوكية كنده مير يشويركو کال نه کرینا۔ "جاذب نے سیل ٹون اسے تھایا تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ مسفر ہ سیل فون پریزی ہوگئی۔ "بات ہوئی۔"اس کی نظریں ونڈ اسکرین پڑھیں۔



اینے انعام حسن کے بدلے ہم تہی دامنوں سے کیا لینا آج فرصت زدوں پر لطف کرو پھر مجھی صبر آزما لینا

ے دابطہ کرتا ہے تا کہ اسے این بال جاب آ فر کر سکے دوسری طرف شرمین این جاب چھوڑنے کا بتا کرجلداس کے ساتھ کام کرنے مِآ مادہ ہوجاتی ہے،سکندر اورلینی کی شادی ایک انقامی کارروائی کا بھیا تک متید فابت ہوتی ہے۔سکندرلنی کی بہن فرح کو پسند کرتے تصاور فرح تک انے جذبات پہنچانے کے لیے رقعوں کاسہارا لیتے ہیں مر سكندركى يرحركت قرح كے ليے تها يت مشكلات لائى ہے، ايسيم كمروالا في عزت بجانے كى خاطر جلداز جلد فرح كا تكاح مط كر كا الصد وفصت كروية إلى فرح کی بہن لینی ان تمام حالات کاذمہدار سکندر کو مجھتی ہے جس كے غلط اقدام برفرح بميشہ كے ليے اپى بهن ے جدا ہوجاتی ہے دوسری طرف سکندر کے گھر والے فرل کے رشتے کی بات کرنے آتے ہیں توبیجان کرشا کڈرہ جاتے ہیں کہ فرح کی رحصتی ہو چکی ہوتی ہے ایسے میں وہ لینی کا رشته سكندر كے ليے ما تكتے ہيں، سكندراس مقصد كے تحت لبنی سے شادی کرنے برآ مادہ ہوجاتے ہیں کہاس طرح انہیں فرح تک رسائی مل جائے گی ، مرایبانہیں ہویا تا اور سكندركا اصل مروه چره سب كسامضآ جاتا ب-اجيه کی پیدائش کے بعد بھی ان کےرویے میں تبدیلی ہیں آتی

كزشته قسط كاخلاصه

لینٹین میں اربش کے ساتھ بیٹے اجیہ کواس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ال بے کرنے کے لیے اس کے پاس رقم موجوديس بايمس وهشديد خفت كاشكار موت اينا جرم قائم رکھنا جا ہتی ہے اورٹریٹ خود دینے کے بچائے اربش عريث لينكاذكركرتى بدوسرى طرف اربش اس کی بات کی مرانی کو مجھے بغیر از خود بل بے کرتا ہے اور اجیہ شرمندگی سے نے جاتی ہے اجید کی زندگی کے حالات سے وا تفیت کے باوجودار بش اس سے شادی کی بات کرتا ہا ایے میں اجید دیگ رہ جاتی ہے اور اے کوئی جواب نہیں دے یاتی۔ کال سینٹر میں اپنار برزائن دیتے وہ شرمین کے متعلق تمام جوت چیش کر کے بیٹا بت کردیتی ہے کہاس مميني كونقصال پنجانے والى شرمين بجبكه باس اجيدى فراہم کردہ معلومات پرشا کڈرہ جاتے ہیں اجیہ کال سینٹر کی جاب چھوڑ دینے برسکندرصاحب کو آگاہ کرتی ہے تو وہ بھی غیریفینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔اجید کی والدہ اس بات بر بے حد خوش ہوتی ہیں کہ غزنی اور حنین کا رشتہ طے ہونے جار ہاہے مراہیں اجید کی طرف سے بھی فکررہتی ہے جب ہی اجید تین اور غرنی کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے انہیں ہرسم کے خدشے سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ غزنی للکہ اجیہ اور فرح کے چبرے کی مشابہت انہیں بٹی سے کے والد سکندر سے ل کرشام میں آنے کا ذکر کرتے ہیں نفرت پر مجبور کردیتی ہے اجبہ اربش کو اپنے متعلق تمام سکندر بھی اپنی بیٹی حنین کے لیے غزنی کے تمنائی تھے جب حقیقت بتادیتی ہے لیکن اربش کو ان تمام باتوں کی پروا ہی وہ خوشی خوشی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں،غزنی شرمین سنہیں ہوتی ایسے میں وہ اپنی والدہ اور بواکواجیہ کے کھر رشتہ

آنچل آجنور و روي 198 م 198 م

لے جانے پر آمادہ کر لیتا ہے جبکہ اجید اربش کے اراد ہے بخبر ہوتی ہے۔

كتنا روش لمحه تھا بالكِل تيرى آيھوں سا شام کا پہلا تارا تھا بالکل تیری آسمھوں سا اجلی اجلی باتیس تھیں بالکل تیری صورت ی مجعولا معالا لہجہ تیا بالکل تیری آ جمعوں سا اربش نے تو بات ممل ہوتے ہی فون بند کردیا تھا کیکن می کیے ذہن میں اس کی روثن آئمھوں کی وہ چیک محوم رہی تھی جوخوش کے موقع پر ہمیشہاس کی آ محصول کا احاطیہ کیے ہوئی۔ یہ بات ہی آہیں انتہائی خوش کیے دے رہی تھی کہاربش خوش ہےاور پھراکلوتے مٹے کے سر برسبرا سجانے كاخواب تو وہ اب ہروقت ديكھا كرتى تھيں اور آب جب كهده وفتت قريب آرما تفاتوان كي خوشي ديدني تحيي اور اس خوشی میں وہ بھلا کسے شریک کرنٹیں ایک بواہی تو تھیں لبذااي وقت بوا كوفون ملاليا كهاب كفر يبنجني تك كون

"ارے بوا پیاری .....ایک بہت بردی خوش خبری ہے بهت بی بردی دل تهام لیس "این آفس میس موجود می دوسرول کے سامنے بے شک ایک سنجیدہ سم کی اصول يرست بركبيل تحييل كيكن اس وقت وه بركبيل تهيس بلكه مال تے احساسیات کی ترجمانی کردہی تھیں اور پھر بوا تو ان کی مسہلی بھی تھیں جن کے ساتھ انہوں نے زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے تھے اور جوان کے اور اربش کے لیے انتهائي مخلص بهى تصي اورويسي بهي هرانسان خوشي صرف اى سے شیئر کرتا ہے جس پراعتماد ہو کیونکہ وہ بھی اس خوشی میں۔ دھیان رکھنے کا کہا اور گاڑی کی طِرف بردھیں ورنہ عام

انظار كرتا كواس وقت فين ميس تحيل جلدي سے باتھ

یونچه کر کچن میں ہی رکھے تیلی فون کی طرف لیکیں۔

محمرآنے کاانظار بھی نہ کیا۔' وہ خوشی ہے سکرائیں۔

" ہے نال بوا سالی می خوش خری آب موج کے اس تجو اے رہے میں ایک مرجہ تو انہول نے

بھی نہیں سکتیں کہ میں اس وقت کتنی خوش ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری بات سنتے ہی آ ہے بھی مجھ سے کہیں (اب آگے پڑھیے) زیادہ خوش ہوں گی۔"

"ارے بھی اتنی خوشی؟ کہیں اربش نے شاوی کے کیا بی پیندتو جمیس بتادی؟ "بوانے اندازه لیکایا کیونکہ جس طرح ان کی آ واز ہے ہی خوشی جھلک رہی تھی تو وہ سمجھ گئ تھیں کہسب سے زیادہ خوشی کی بات ایک یہی ہوسکتی ہے جس برخی یوں بےساختہ خوش ہوں۔ "جي ٻال بوا .... سو فيصد تھيك مجمي ٻي آپ .... اور

ميوكود مكولول "وه سب تو تھيك ہے ليكن وه ہے كون كہاں رہتى ے؟ كياكرتى ہے؟"مى بات سي او بوائمى كچھ مجلد بازجیس موربی سی ایک بی سالس میں سارے سوال

ميراتوبس بيس چل رہاكما بھى اوراى وقت الى مونے والى

نوچوكرجواب جائتي هيس\_ " پیرسب تو خود مجھے بھی معلوم نہیں .....لیکن ہاں پیر ب جانے میں ہمیں کھدر جی ہیں لکی۔" "كيول كيامطلب ميل جمي تبين؟"

"مطلب بیکاربش آج شام جمیں ماری مونے والی ببوے کھر لےجارہاہے ....میں کھرآ جاؤں او ،کھتاری کرتے ہیں۔"

" ال وبس محرد رئيس بات كى ہے؟ جلدى آو البھى تو بہت ہی پلاننگ کرٹی ہوگی۔'' ان کی پُرسکون زندگی میں جيے بلچل ي مح من مح من اور مى كوتواليك لك رما تفاجيے بس كل شادى مونے والى ہے اور ابھى بہت سے كام كرنے باقی ہوں۔ای کیے خلاف توقع وقت سے پہلے کھر جانے کے لیے تیار ہونے لکیں اپنی چیزیں سمیٹن واس پرسیل کو حالات میں وہ اس وقت تک اسکول میں موجود رہتیں "الیکون ی خوش خری ہے بھی جس کے لیے تم نے جب تک آخری بیہ بھی اپنے گھرنہ چلا جاتا کی آج تو

وجا کہ شام کوساتھ لے جانے کے لیے مثعانی کا ٹوکرا بنوا لیں کیکن پھر پہلے بواسے مشورہ کر لینا بہتر خیال کیا اور ويسي بهى سوجا يرتفاكه كمري تكلته موئ مضائى وديكر سامان لے کروی سے ڈائر یکٹ ان کے گھر چلے جائیں ے۔اس لیے موڑ کافنے کے بچائے گاڑی کو کھر کے رائے پرہی چلنے دیا۔

اجبیہ کمر آئی تو امی انتہائی جوش وخروش ہے کچن میں مصروف میں۔مصالحوں کی اشتہا انگیز خوشبو نے گیٹ پر ى اس كااستقبال كيا تھا۔ لہذالا ؤرج ميں اپنا پرس اور فائل ر کھنے کے بعدوہ پین میں ہی آ کئی گئی۔

''امی .....و ولوگ توشام کے کھانے پرآئیں کے نال ..... آپ اجھی سے مصروف ہیں کئن میں اور وہ جى الىلى خنين كہال ہے؟ "أنبيس اكيلا كام كرتا و كم كراس غصرآيا-

"ارے بیٹا ..... آنا تو انہوں نے رات کے کھانے پر ہی ہے لیکن آخرایک آ دھ کھنٹے میں تو اتنی کو کنگ نہیں ہویاتی نان ای لیے میں نے سوجا کھیکام ابھی کرلوں اور باقی فائنل ان کے نے ہے گھنٹہ سیلے کرلیں گے۔ "وه سب تو محک ہے کیکن مختین ....." ابھی اس کی باستة وهي بي هي كه منين اس كي آوازس كر يجن ميس آني منه برکلینز تک لوثن لگائے وہ دونوں ہاتھوں سے بڑی مہارت کے ساتھ کلینز نگ کرنے میں مصروف تھی۔اسے دیکھا او ہاتھرو کے بغیر ہولی۔

"اجيه ..... تنهيس پية بھي ہے كہ كن ميں كھانوں كى خوشبو پھیلی ہوئی ہے ..... کم از کم ثم ڈریس تو چینج کرہ تیں سارى ادرك الهسن كى خوشبوكير ول مين بس جائے كي -" تم میری فکرچھوڑ وای میج سے کچن میں لکی ہوئی ہیں اورتم ہوکہائے ہار سکھار میں لگی ہوئی ہوان کے ساتھ کچھ میلپ کرواد بیتن نال۔"اجیہ کواس وقت حنین بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی جس نے اپن شخصیت کوامی کے آرام پر ترجع دی تھی۔

" كيجهالله كاخوف كرواجية ج تو مجھ بن ميں نه بلاو سلے ہی اسکن اتن رف ہورہی ہے میں آج اپنا فیشل مررى مول ..... كھاتو تازكى آجائے نال چرے براب میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں کہ مندنہ بھی دھووں تو پیاری لكون يميمي ميراالييل ديها جي جي محمناسنورنانو مراحق ہے کہیں کیوں ایج"اس نے ای سے ووث مانگااورحسب توقع اے حمایت ال منی انہوں نے مسکرا کر است ويكهااور بحراجيه كو\_

"اجيه بينا كام توسمجھو كمل ہوكيا ہے اب تو كوئى مرو

"أبنبس عابي نال اي كين ملي و عاسي اور حنین آج صرف تایا ابولوگ آرہے ہیں جنہوں نے مہیں سليحى ايك بزارم تباى كريلوطلي من ديكها بوائة كيول خوايخواه اتى كائسس مورى مو "اجيه كامودامى ك چرے بڑھکن کے آثار دیکھ کرخوشگوارنہیں رہاتھا اور کھے اربش کے سامنے تمام حقیقت واضح کرنے کے بعد بھی ول عجيب سابور باتفااورات مجهيل آرباتفاك آياس نے جو بچھ کیاوہ سے تھایا غلط۔

"اورویسے بھی تم جھے ہے اہیں زیادہ خوب صورت ہو ان كآنے سے دو تين مفتے يہلے بھي تم بياسب پھ كركيتين أو تحيك تفاليكن ديمهوا مي يتنبين كب سيا سيل ای اتناسارا کام کے جارہی ہیں اور مہیں کوئی پرواہی مہیں کوئی فکریا احساس ہی جہیں ہے تمہیں۔'' اجیہ نے امی کو سنک کے سامنے سے ہٹا کرا پنا دویشہ کری کی پشت بر ڈالا اوراستیعال شده برتن دهونے لکی حنین کی کلینز نگ انجھی تک جاری هی البته چرے کے تاثرات بر محے تھے۔ "اجيةِم صبح كي كن ابھي تھي ہوئي آئي ہوجاو تھوڑا آرام

کرو چر کرلینا سارے کام۔ املے نے کہا اور ساتھ ہی کھانے کے لیے میز پر برتن لگانے لگیں۔ "آ جاؤ کھانا کھا تیں ..... چھوڑ دو برتن۔"

"میں تو آ جاؤں گی اے کہیں ہاتھ منددھوکر پہلے کھانا کھالے ایسانہ ہورشتے کے شوق میں آج کھانا بھی نہ Stalle foll



ملک کی مشہورمعروف قلہ کاروں کے سلسلے دار تاول ، ناولٹ اورافسانوں ے آراستا کیکمل جرید دکھر بحرک دلچیسی صرف ایک بی رسالے میں موجود جوآب كي آسودكي كاباعث بين كااوروه صرف" هجاب آجى باكر كيدرائي كافي بكرايس



خوب مهورت اشعامتخب غرلول اوراقتبامات رمبني سنقل سليلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسی بھی قسم کی شکا بہت کی مسورت مسي

> 021-35620771/2 0300-8264242

کھائے'' شجیدگی ہے ہات کرتے کرتے اجیہ نے خین كود يكصااور بات كاختنام بربس دى\_

"جميل پية موتا كممهيل اس دشتے كى اتى خوشى موكى تو جم خود تائى امى كو كہتے كمآب كى بہوائنائي اتاؤلى يوزيش میں کھر کے دروازے پر کھڑی ہے غزنی کو کہیں جلداز جلد اسے دہن بنا کر لے جائے۔" اجیدی بات کے ساتھ ہی امی بھی باختیار ہنے لگی تھیں اوراجیہ نے بھی ای کاساتھ دیا لیکن حنین عام دنوں کے برعس آج سجیدہ تھی۔ان دونول كوشت ديكماتومزيدغسا في لكار

اسنو سنوسکليزنگ کے بعد تھوڑي ي بي اپني بلکوں پر بھی کرلینا تانی ای کی بہوبھوری محمول والی نہی بھوری ملکوں دالی تو ہونا۔"اجیہ نے ایک مرتبہ پھراسے چھیڑا۔امی نے اپنی بے اختیار ہمی کو چہرہ دیوار کی طرف کرے چھ<u>ایا</u> ميكن حتين ان دونول كاليك دومر \_ كود مكي كر بنسنا ديمي چكى تھی اوراب تلملائی ہوئی تھی۔

" كانشس مين نبيل مورنى اجيهتم موربى مؤ بلكهتم شاید جیلس موربی موجھے۔" وجيلس تمهارا دماغ تو محيك ٢٠٠٠ اجيد نے

حیرت انگیزنظروں ہے اسے دیکھا۔ امی بھی برتن رکھتے رکھتے ایک دم چکرآنے سے کری کی پشت تھا ہے پہلے لمحه بجرك ليركيس بهرمنظر دهندلا تامحسوس مواتو فورأ

سامنے رکھایانی پیا۔ "میراد ماغ بالکل ٹھیک ہے لیکن تنہارا ٹھیک نہیں لگ ر ما مجھے اور تم کیا شاید کوئی بھی اورلڑ کی تمہاری جگہ ہوتی تو وہ ای حسد کاشکار ہوئی اور ضرور سوچتی کہاس کی موجود کی میں اس کی چھوٹی بہن کے لیے رشتہ آرہا ہے کیکن تم مجھے سے بری مواجیہ ..... اگر تائی ای یاغزنی نے خود مجھے پہند کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ رہتو ان کی مرضی اور پہند کی بات ہے کہ آہیں تمہارے مقابلے میں میں پندآئی مهمیں تو بردادل کرنا جاہیے ....خود آ کے بردھ کر مجھے جانا سنوارنا جاہے تال کہ اسے دل کی بھڑاس ہنسی مراق کے یردے میں نکالتے ہوئے مجھ برطنز کے تیر برساؤ۔"

آنجل المحنور 201 , rold (

وہ کہتا ہے کہ میں نے بات کی ہے میں کہتا ہوں مجھے حجر ککے ہیں اورايبابى تقا .... حنين كمنه سے نكايك ايك الك الك نے اجید کے ساتھ ساتھ ای کو بھی جتنی تکلیف دی تھی وہ یقینی طور برانسی بی تھی کویا کسی نے خیر بی مارے ہوں اور چر حنین نے ایسا سوچا ہی کیوں؟ اور اگر ذہن میں کہیں غصے سے ایسا خیال آیا بھی تو اس نے بولنے سے پہلے سويض كالكلف كيول ندكيا؟

وحنین .....تهمارا دماغ تو تھیک ہے؟ جانتی بھی ہوتم کیا کہدہی ہواورس کے لیے کہدہی ہویہسب؟"اجیہ نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے خاموثی سے منہ چیر لیا تھااوردل برگرتے آنسوؤں کے ساتھ جیپ جاپ برتن وحوتی کئے۔اس وقت یہاں کھڑار منااس کے لیے مشکل ترين تو تعاليكن يهال سے جاكروه اى كومزيد بريشان جيس كرنا جا مى كى \_اس كيے خود برجر كركے بس برتن دھوتى رای ایے جیسے کھموای نہواس نے کھسنای نہو۔ "امي ميس نے تو جو محسول كيا وہ كهدديا۔" حنين في بغیر شرمندگی کے کہا تو ای کولگا کہاس کی یادداشت کمزور موچکی ہےاس کیے اجید کے بہترین سلوک کا ایک باراس کے سامنے اعادہ ضروری ہے۔

"تم نے تو بہت اچھا کیا جومسوں کیا وہ کہا لیکن د مکھالو جواب میں اگراجیدنے کچھیں کہاتواس کارمطلب بیں ہے کہاں نے کچھے وال بیں کیا بلکاس کامطلب ہے کہ اسے بحث اوراختلاف سے کہیں زیادہ کھرکے سکون کی بروا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھا ہے محسوں کریں اس كالازماد مندوراتهي بيناجائے"

"ليكناى آپ في اجيكاني ميوير تبين نوث كيانان كه كسيم مرانداق ازارى تفي"

نوث کیا؟ اور آج سے اٹھارہ ہیں سال تک جوتمہارے آج .... استے اہم دن پر .... جبکہ اس کا اور غرنی کا ساتھاس کا بی ہویئر رہاوہ؟ تمہاری ہرخوشی پر آج تک وہ با قاعدہ تعلق جڑنے والاتھا۔ ا پنا آرام اورائي خوشي قربان كرتي آئي وه .....؟ اني معمولي

ی بجیت بھی تمہاری خواہش پوری کرنے پر لگاتی رہی وه .....؟ مهميل وه ويحيم مي ياد ندر ما؟ اورا ح تم ايك بي دن میں اتن حساس ہولئیں کہ اس کا کیا ہوا نداق بھی نہ برداشت کر یا نیں.....صرف میری صحت کی فکر کرتے ہوئے اگر حمہیں ذراسا کام میں سیلپ کروانے کا کہہ ہی دیا تو کون می قیامت آ محی ارشتے کے معاملے میں تو فورا اس كابرى بين مونايادة يا باقى باتون ميس كيون بعول جاتى ہو؟"امیاس کی بات پر بےصدد می صی

اور پھرا گرجواب میں اجیہ بھی حنین کو چھے کہ ان کرائے دل کی بھیراس نکال کیتی تو شایدوه اتنا بوجھل بن محسوں نہ كرتين كيكن اجيدى خاموتى اورسرخ موت چرے نے أنبيل انتبائی ول گرفته كرديا تھا اور پھر حنين كي طرف ہے أيك المحسوج كالظهارجس كاكوني وجودتها بي تبيس

''آپ تو خوامخواه سیریس ہولئیں امی ورنہ میرا اتنا ڈیپ مطلب مہیں تھا'اور نہ ہی میں نے بھی بھی ایساسوجا كماجيدايا محسول كري كأبيسب بالني بس يتهبيل کیے میرے منہ سے نکل کئیں ورد کیا میں جہیں جانتی کہ میرے اسکول سے لے کراب تک کس طرح اجیہ نے صرف اور صرف میری خوشیول کے لیے کتنی ہی مرتبہ اپنی خوابشات كا گلامحوشااورميراب بىكون اجيدكسوا ..... یمی تو میری اکلونی بہن بھی ہے اور سب سے اچھی دوست بھی۔' وہ اپنامنے تشو پیرے صاف کر چی تھی اور انتهائی شرمنده لگ رہی ہی۔

"اجیدناراض ہو؟ قسم سے میں نے جو بھی کہا صرف مند سے تکل گیا ورندول میں ایس کوئی بات جیس ہے۔" اس نے اجید کا چرہ و یکھا تو خود کو مزید طامت کیا کہ سے سباس کے منہ سے کیے نکل گیا اور کیا اے غزنی کے ساتھ نام جڑنے کی اتی خوثی ہے کہاس یا کل بن میں وہ "واه حنین واه .....تم نے صرف اجید کا یمی بی ہیویئر ان پُرخلوص اور بے لوث رشتوں کو دکھی کرگئی۔ وہ بھی

« پہیں میں ناراض نہیں ہوں.....انس او کے ''اجیہ

آنجل الكجنوري

"ادر جلدی ے اپنا بیآ وصافیشل بھی مکمل کراوتو کھانا کھاتے ہیں' تب تک میں چن صاف کر لیتی ہوں۔'اجیہ نے دوبارہ سنک کی طرف رخ موڑا عل کھولا اور صابن کے برتن دھونے کی۔

ودنهيں .... فيشل نوبعد ميں ہوتارے گائم برتن چھوڑو اورآ جاؤمل كركهانا كهات بين بحررات كالمعانا توويسيجى تائی ای کے ساتھ کھانا ہے۔ "حنین بات کرتے کرتے شرارت سے ملی اوراجیہ کود مکھ کما تھے ماری وہ برتن جھوڑ کر اب ہاتھ ہو تھورہی تھی۔

"تائی ای کا توبس نام ہے سیدھی طرح کہونال کہ غرنی کے ساتھ کھاتا ہے۔" اجیداس کے آ تھ مارنے کا مطلب مجھ كرمسكرائي اي نے معاملہ درست طریقے سے مستجل جانے برول ہی ول میں اللہ كا فكر اوا كيا۔ أنبيس یقین تھا کہ پیسب حنین کے منہ سے جذبات میں نکل کیا ورندوه ابيالهيس سويتي اوراب ان دونول كو بنستامسكرا تاو كم كروه يُرسكون موكي تعين-

**☆**......☆....... امال کی زندگی کاریسب سے خوب صورت دن تھاجب وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی نئی زندگی کی شروعات کی طرف ایک قدم بر حانے والی تھیں۔ غزنی کے ساتھ جا کرآج وہ اجيد كے ليے تين جوڑے كيڑوں كے ميچنگ جوتے برس وغیرہ کے ساتھ ایک بہت خوب صورت ی الکوھی بھی کے كرآئى تعيس كه بال تو سكندرصاحب كربى سيك تصاور ابھی جب سکندر صاحب کوفون کرے آئیں ایے آنے کے بارے میں بتایا تھا تب بھی سکندرصاحب نے نہایت خوتی ہے الہیں خوش آ مدید بھی کہا اور امال کی طرف سے ے کے جواب میں الہیں تکلف نہ برتنے کا كه كراعتراف كما كه وه خود بهمي خوش قسمت بين كه غربي ان كا داماد بننے جار ما ہے اور وہ اپنی بٹی كی زندگی كويفيني طور بر میلی فون مربھی بہی طبے ماما تھا کیکسی بھی دوسرے

نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن نا کا مربی۔ " ناراض مبیں ہوتو تمہاری آئیسیں کیوں بھیگ رہی ہیں؟" حتین نے تل بند کیا اور اجیہ کوسنک سے ہٹا کراہیۓ سامنے کیا۔اجیہ نے ایک نظرات دیکھا پھر ساہنے بیٹھی امی کو۔

"بتاؤنان آنسو كيول نظر آرہے ہيں؟ ثم تو آج تك بھی جیس رو نیں۔" "اذینوں کے تمام نشتر

ميري ركول ميس اتار كروه بری محبت سے پوچھتا ہے

تہاری تھوں کو کیا ہواہے؟ ' میں آج تک مبیں روئی تو اب کون سامیں رور ہی ہوں پیتو چن کی گری اور چو کیے کے بالکل ساتھ سنک ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔" اجیہ زبردی مسکرائی کیونکہ حنین کی باتوں ہے دل پر ایک دم ہی بہت گہری ضرب ا می جی جس کا بول کھے بھر میں اثر زائل ہونا بھینی طور پر

"اجيه نال بھي کھے کے توحمہیں خود بھی احساس ہونا جاہے کہ تم نے س قدر غلط بات کی ہے۔ "ای نے سروش جاری رحی۔

"سورى نال اى .....اورسم كلواجيد ميس في ايسا بھی جہیں سوجا کیکن آج پہتہیں کیے بیسب میرے منه عنه الكام مجهم بين يبية ..... تم جا موتو ميرامندتو ژودواور منه بهى كيسا فريش ممل كلينزيك اور باف فيشل شده-حنین کی بات برامی اور اجیہ ہننے لگیں اور حنین جس نے اپنا منداجیہ کے بالکل سامنے کردیا تھا چرے پر مزید معصومیت طاری کرلی۔

'اوہو.....میں نے کہاناں کہ کوئی بات نہیں میں سمجھ على مول كريستم في جان بوجه كرنبيس كها بلكمهيس خوشی ہی اتن ہے کہ مہیں سمجھ ہی ہیں آرہا کہ آخر کہدکیا رہی ہو؟" اجیداے اینے سامنے شرمندہ ہوتاتہیں و مکھ باربي تفى اوراس كابول معافى ما تكتا لهجداجيدے بردا و يکھا جائيئے تو وہ اپني جگہ بالڪل درست تھيں ليکن پيجمي حقیقت تھی کہ اچھی بات بھی اگر تاخیر سے کی جائے تو وفت گزرنے کے بعداس کی بھی افادیت نہیں رہتی اور یہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔

"اس كى آپ فكرين كريس آج كا تودن ظاهر بهاب آ دھا گزر ہی چکا ہے کل تمام لوگوں میں مضائی بجھوادیں مے تا کہ سب کواطلاع ہوجائے اورا کرسی نے کوئی سوال كيا تو ان سب كے جوابات ميرے وے آپ بس پُرسکون ہوجا تیں۔ 'ان کی بات برامال مسکرادی تھیں۔ ان کی بیخوبی امال کی زیندگی کواب تک پُرسکون بنائے موئے تھی کہابانے آج تک بھی بھی اسینے رشتہ داروں کے سائے امال کو جوابدہ نہیں کیا تھا۔معمولی سی معمولی بات ہوئی یا کوئی بہت بڑا واقعہ اہا ہی سب کے سامنے ہات كرتے اور وضاحت ديتے۔ انہوں نے آج تك امال ير کوئی بات آئے میں دی تھی وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ شوہر صرف اپنی بیوی کاجسمانی محافظ ہی جیس موتا بلکیاس کی عزت اور جذبات کا محافظ بھی وہی ہوتا ہے اوراے کی بھی طریح ریزیب جہیں دیتا کردنیا میں کوئی بھی اس کی بیوی كا جذباتي استحصال كرياوروه بس خاموشي سے ويكمنا رے یا لی بھی معاملے میں اسے دوسروں کے سامنے جواب دے کرے خود کو بے تصور ثابت کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے شریک سفر اورشر یک حیات ہوتے ہیں اور حیات کے اس سفر میں کیسا بى مشكل دور كيول نهآجائ باته حجمروا لين والا فريق ساتھ چانا بھی رہے تو دل میں بات ضرورا جاتی ہے اور پھر يمي چھونى چھونى باتنى دلول كودوركرنے لكتى بي اوراكردل دور ہول او جسموں کاملاب کوئی اہمیت تہیں رکھتا۔

''امال .....کس وقت تکلنا ہے؟'' غزنی شاور لے کر فكلاا درتوليے ہے بال خشك كرتاو ہيں آ سميا تھا۔

"ارے بھئی بس تیار ہوجاؤ تو چلیں ..... ویسے بھی صرف جانا آنا تھوڑی کرنا ہے آرام سے بیٹھیں کے عكر اوركيكن اب تك سراتهائ وزل موجود تصاوراكر جاكر بريول ميذم؟ "ايان الواتاطب كياتووه جمي

رشتے دارکود و ب کے بچائے دونوں کھرانے ال بیٹھ كراس رشة كے جڑنے كى تقيد بن كرليس تو بہتر ہے۔ ال اقدام کی بنیادی وجه صرف میھی که سکندرصاحب کا کم

و نسے میں سوچ رہی تھی کہ غزنی ہماراالکوتا بیٹا ہے آگر اس کی زندگی میں آنے والی اس بیلی خوشی کوہم یوں سادگی ہے خوش آمدید کہیں تو لوگ کیا کہیں سے؟" امال نے الكوهي كي مخليس وبياايين برس مين وال كرير خيال نظرول عاباكود يكهاجوا بهى الجمى كمرية بن واطل موت تق و میوں کہیں نال ملک عالیہ کہ آ ب بھی دنیا کے سب ے بڑے روگ لیتی کیا کہیں کے لوگ کا شکار ہورای ہیں۔'' وہ سکرا کران کے سامنے دیکھے صوبے پر بیٹھ گئے۔ وور خرونیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لوگ چھوڑ سکتی مول اورنہ ہی ان سے جڑے روگ کتنا ہی نظرانداز کرول کیکن میسب باتیس ذہن میں تو آتی ہیں ناں اور ویسے بھی النمی لوگوں کے درمیان بی تو اپنی زندگی گزارنی ہے اور یا تیں بھی ان کی ہی سنی ہیں۔ "امال نے وضاحت کی۔ " پہلی بات تو ہے کہ آگرآ ہے ہے بات سوج رہی ہیں تو اس کی ٹائمنگ انتہائی غلط ہے کیونکہ بھی بات اکر کم از کم آب رات كو بھى كريتين توج ندايك رشتے دارول كوس تھ لے جاتے سین اب ناتو ہم سی کورو کر سکتے ہیں اور نہ بی کوئی بھی ان دونتین کھنٹوں کے نوٹس پرا سے گا اور پھراگر مم نے کسی کوساتھ لے جانا تھا نؤ سکندر اور بھانی کو مہلے مصطلع كرنالازي تها تاكهوه ال لحاظ عدا تظام ركية جاہے نہ بھی رکھتے کیکن ان کے علم میں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔"

''بات تو آپ کی سوفیصد ٹھیک ہے۔۔۔۔۔کین جب اکلوتا بیٹا اور اس کی منگنی بھی کرآ ئے لیکن کسی کو بتایا تک کیکن امال کے ذہن میں اجا تک بیرار ہوجانے وا

نرور تھا کہ می اور بوا اس کے منہ سے کسی بھی لڑکی کے بارے میں س کر بے چین ہوجا تیں کی لیکن اس صد تک ہوں کی بیاب اس کے قیاس میں بھی نہیں۔

"تواوركيا.....مهمين كياية اس دن كالجھے كس قدرب چینی سے انظارتھا کتناخواب تھامیرا کہ جلدی سے وہ دن آئے جب میں اینے اربش کودلہا بنادیکھوں۔ "آبیں واقعی الىي خوشي تھى جيسى برسول يہلے كھوئى موئى كوئى قيمتى چيز

اجا نک ل ٹی ہو۔

"أبھی تو ہم صرف ان سے ملنے جائیں کے۔آگے كے معاملات تو چربعدى بات ہے تال ـ "اربش مسرایا۔ "تو چرنیک کام میں دریسی کھانا کھاؤاور تیار ہوکر نظتے ہیں۔"بوانے کہا تو اربش ای طرح مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف بوره گیا۔ بواجب تک گرم گرم روشیاں الا تیس می این اور اربش کے پہنے جانے والے گیڑے تكالنے كے ليے بيروم ميں داخل ہوئيں اربش كوكماب بجيبس رہاتھاليكن پر بھى مى كى خواہش ہوتى كدووان كے بی منتخب کردہ کیڑے یہنا کرے اور اس نے بھی بھی اعتراض مہیں کیا تھا۔ان کی خوشی کو ہمیشیداور ہرحال میں ا بمیت دینا ویسے بھی ان کی بسند بہترین تھی جگہ ماحول اور موقعے کی مناسبت ہے ہی ہر چیز کا اہتمام کرتیں۔ لہذا آج اینے لیے توراک بلیوکلری ساڑھی نکالی جیکاربش کے لیے ڈارک بلیوجیز کے ساتھ بالکل سفید ٹی شرث اس کے وارڈ رویب سے تکال کر بیڈ بررتھی اور بواکی آ واز بر کھانا کھانے چینے کئیں اور کھانا بھی آج بس رسی طور برہی کھانا تفاورنالژ کی د کیھنے کے خیال نے بھوک تواڑا ہی دی تھی۔ 

> بثام كى سرئى فضاؤل ميں نورسا بفرگياستارون مين

تائىدىش سربلانے تكيس۔ "بس تھیک ہے میں ابھی چینج کرکے آتا ہوں آ پلوگ بھی ریڈی ہوجا تیں۔''غزنی ابا کوانگوٹھا دکھا كراوك كرتا موا كمرے سے فكلا انہوں نے بھى جوابا اوے کہا اور ممری مسكراہث كے ساتھ امال كو و يكھنے لکے جومنہ پردو پٹدر کھ کرائی مسکراہٹ غزنی کے سامنے چمیائے ہوتی تھیں۔

وہ دواوں جانے تھے کہ غزنی اس رشتے سے کتنا خوت ہے کو کیوہ ان دونوں کے سامنے بھی کھل کرا ظہار تو تہیں كرتا تھالىكىن آخر والدين تھے اور اس كے چبرے سے پھوٹی خوتی د کھے کر باآ سائی اس کے دل کا حال جان لیتے تصاوراب مطمئن تف كمان كے بيٹے نے جوجا بااور جے جابا اسے حاصل کرنے بھی جارہا ہے۔ 

اربش کے گھر چینجنے کے سلے می گھر پہنچ چی تھیں اور بری گرم جوشی ہے بوائے ساتھ اربش کی فون کال اور اس کی ہونے والی انجان سرال کو ڈسٹس کررہی تھیں۔ اربش کی گاڑی کی آواز آئی تو فوراً اٹھ کر باہر چلیں بواجی ان

''ممی خیرتوہے آپ دونوں اس وقت بیہاں کیا کررہی ہیں؟"اربش نے جرت سے گاڑی سے نکلتے ہوئے ان دونوں کوریکھااوروہ تینوں ایک ساتھا ندرا ئے۔

"ارے بیٹا....آج ہم نے شام کوائی بہو کے کھرجانا ہال توبس وہی بے تابی ہے۔ "بوانے بتایا۔ " تم نے کچھ بتایا بھی تو تہیں کہ آخروہ کون ہے کیسی ہے کہاں رہتی ہے نام کیا ہے تم سے کہاں ملی؟ اور ..... ممی بواائے بھی دوقدم آ کے تھیں ان کابس نہیں چل رہاتھا کہ بس ایک ہی سائس میں اینے ہونے والی بہو کا سارا بائیو ڈیٹامعلوم کرکے پُرسکون ہوجا تیں اور پھرجلدی سے جاکر نەصرف اس كے دالىدىن سىھلىس بلكە انېيىن بھى اسىنے گھر مدعوكرك تمام معاملات آكے بردھائيں۔

یے کپڑے بازو پرڈا لے اوراس کے نزو یک چلی آئی۔ "آج میری بہن کی تعریف تو کرنے والے کریں محے۔تم دیکھنا تو سہی اور پھر مہیں نہ میری تعریف کی ضرورت رے کی اور نہ بی اہم کے گی۔ "بس او چرآج جان بوجه كريك مت كرونال ميلي بي بہت کنفیوز بلکہ بہت ہی نروس ہورہی ہوں۔" حتین نے باتھ ملتے ہوئے کہا۔

"ارے نروس ہول تہارے دشمن ..... بدلوقیس پر بلکا سامیک اپ کرؤمیں بھی ڈریس چینج کرلوں ورنہ میری تو باتوں ہے جھی مصالحوں کی مہک آئے گی۔" اجیہ نے ورينك تيبل يررهي بساسه بكراني اورخود باتهدوم جاكر شاور لیا کپڑے تبدیل کیے اور ابھی باہرآئی ہی تھی کہ اطلاعی صنی نے غزنی وغیرہ کی آمہ کا بتایا 'اتفاق ہے ہے۔ اس وقت سكندرصاحب سى كام ي بابر تكل تصاور حنين محن میں ہی موجود تھی اور پھراطلاع تھنٹی تو ایک تکلف اور تحض روایت کے طور پر بجائی می گئیں گیٹ کھلا ہوا دیکھا تو غرنی اورتایا ابونے اپناموٹرسائیکیں اندرکیس اوراس سے مہلے كالبيس اندرة تاد كي كرحين كمرے كى طرف بھائى تاني ای جوموٹر سائیل کی مجھیلی سیٹ سے اتر کر پیدل ہی غزنی اورتایا ابوے پہلے اندرآ چکی تھیں اس کی طرف بیلیں ان کے ہاتھ میں چندشا یک بیگز تھے جبکہ مضائی کاٹو کراغزنی کے پاس تھی۔

اورجب تائی ای اس قدرگرم جوشی سے اس کی طرف برهیس تواس کے لیے شرم وحیا کے باعث آئیس نظر إنداز كرناممكن ندر ما تفالبذا نظرين جھكا كرآ كے بردھى اورانبيس سلام کیا توانہوں نے محلے لگالیا۔

«جیتی رہؤمیری بجی خوش رہو.....اور دونوں گھر انوں

"آ پ کو بھی مبارک ہو تائی ای۔" ہر وقت پٹر پٹر ہے جو میری تعریف بولنے والی خنین نے جھک کرجواب دیا۔اسے بالکل بھی کردے ···· حالانکہ اے بعد ہے کہ آج مجھے اس کی احصابیس لگ رماتھا کہان کے آتے ہی وہ گیٹ کے قریب

جاعر كارُمزاح بالول بر رات بھی کھل کے مسکرائی ہے أن مِن مجمى ثم نها وَأكَّر چرکہال دن قریب آنے کے رات برسات کی بہار کے دن وُوتوموسم بین دل لگانے کے

حنين ال وقت خودكود نياكي خوش قسمت ترين الري سمجه ربی تھی جس نے اپنی محبت کو بغیر کسی رکاوٹ کے پالیا تھا اوراس بات کا ظهاراس نے اپنی ڈائری میں بھی کردیا تھا۔ فرق بس اتناتها كه يهلي وه غزني كويخاطب كيه بغير بات كيا كرتى تفى كين اب غزني كانام لكه كرنه صرف اي فيلنكر كا اظهاركيا بلكه جكه جكه يراني خوب صورت لكصائي ميس غزني کے نام کے ساتھ اپنانام بھی لکھا اور یہی اس کی حسرت تھی كال كام كساته صرف اور صرف غربي ى كانام ليا جائے اور پھر ڈائری سے بول کراس معاملے کا تو کوئی بھی راز دارجیس تھالبذا ڈائری بند کرے رکھنے کے بعدامی کی مدایت برلائث پنک کلری قراک اور چوڑی دار یاجاہے کے ساتھ بڑا سا دویشہ لے کراب مختلف اندازے آئیے كيسامن خودكود مكيربي هي جب اجيدادراي بنن كيتام كامناكر كمريس مين مين-

"ماشاءالله ميري بيني توب بي حسين ليكن آج توروب بى نرالا ہے۔"اى نے اسے باختيار كلے لگاكر بالوں میں ہاتھ چھیراتو وہ شرما کئ۔

"بيجوآب كي بين كاحسن إنال اي سيساراآج کے تازہ ترین رگڑائی میرامطلب ہے فیشل کا بتیجہ ہے ورنہ تو وہی باسی مولی جیسا تھان زوہ چرہ آپ کے سامنے موتا۔" اجید نے اینے لیے کیڑے نکالتے ہوئے جان بوجه كراس جراياتوامى في مصنوى خفكى كااظهاركرت كى ئى دشت دارى مبارك مو"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و و تم حتین ہی ہوناں .....! وہ کڑنے مرنے والی؟ اور اگرتم وہی ہوجو کہتم ہوتو پھرآج اتی معصومیت کہ میرے جيسابنده تو قربان عي موجائے ..... كيون ..... أخر كيون بھئی ..... کیوں؟"جواب میں وہ سکرائی کیکن سیجی نگاہ کیے خاموش ربی\_

اس سادگی بیکون ندمر جائے اے ضا کڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی تہیں غرنی نے ذراسا جھک کرآ ہتر اواز میں شعر پڑھا ک الہیں سکندرصا حب نہن لیں اور حین اس کے یول جھکنے پر کھبرا کر چیچے ہی تو غزنی اس کے اس بے ساختہ ردمل پر حران ره گيا۔

ملکے سے میک اب کے ساتھ گلانی لباس سنے وہ خود بھی گلائی ہور ہی تھی اوراس کا بیانداز غزنی کے لیے باعث جريت تحار

"بيجوتم آج تك جي سيارتي آئي مؤاكر مجيمعلوم ہوتا کہ ذرای رشتے داری ڈیل ہونے برتم میری یوں عزت كرنے لكو كى كمآ كے سے جواب بھى جنيں دو كى توميں تو بچین میں ہی بیرشتہ کر لیتا۔ "غربی پینے مسکراتے ہوئے اسے دیکھاجس کی نظریں اب تک ینچھیں۔ "خربيدعا يَن يَجْ تُوصرف آج كے ليے ہاں كيے بھے زیادہ تنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔'' مسکراہٹ چھیا**تے ہو**ئے اس نے غزنی کودیکھاجوانتہائی دلچیں سے اس كى جانب متوجه تفا\_ "مرف تے کے لیے....مطلب؟"

"مطلب به كم تكني كاحترام صرف آج تك بي موكا اوروہ بھی اس لیے کہ تائی ای اور تایا ابو بھی موجود ہیں اور پھے ونیا کے تقاضے بھی ہیں .... اور کل تک کیونکہ منلنی برائی موجائے كى اس كيدوى سلوك موكاجو يہلے موتاتھا۔ "احترام ....! اوه ماني گاؤ ـ "وه بياختيار بنساتها اي ين المراحب من الموكل بالمعلى المراعة ويكوا توده بحل خوش موكى تاكي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

' وہمیں پیۃ ہوتا کہ مہیں ال رشتے کی اتنی خوتی ہو کی تو ہم خود تائی ای سے کہنے کہ آپ کی بہوائتانی اتاولی پوزیش میں کھرے دروازے پر کھڑی ہے غزنی کولہیں جلداز جلد اسے دلہن بنا کر لے جائے۔'اس نے سوجا اور واقتی بعض اوقات کہی ہوئی بات سے ٹابت ہوجانی ہے۔

اسی دوران ای بھی کمرے سے نظل آئی تھیں اور تائی ای سے ل کرانہیں لاؤے میں لے تنیں۔ تایا ابونے بھی حنین کے سریر ہاتھ رکھا دعا دی اوران کے ساتھ اندر چلے کے اوراس سے مملے کہ وہ غزنی سے جھی کراندر جالی ' اس نے بھی موٹرسائیل دیوارے ساتھ کھڑی کی مشائی کا تو كراا شفايا اورا ندرجاني حثين كو يكارا\_

غزنی کے منہ ہے آج اپنا نام مننا حنین کو اتنا خوبصورت اورمنفرولگاتھا كماس محسول ہوا جيسے غربى كى آواز نے اس کے قدموں کوٹو روکا ہی تھا اس کی سانسوں کو بھی اے بحر میں جکڑ لیا تھا اور پھروہ جائے کے باوجودمر كرات و كيونيس ياني مي اوروبي كوري ربي جب تك كه وہ خودمثھائی کا ٹوکرا لیے اس کے سامنے نیآن کھڑا ہوا۔ حثین نے نظریں اٹھا کرا ہے دیکھا۔

مكمل سياه رنگ ك شلوار فيص مين آج اس في في كومبلى مرتبدد يكها تهاأس كادل جابا كهبس است يون اسيخ سامنے کھڑا ویکھ کے اے حفظ ہی کرلے۔ آخر محبت كرنے والوں كوايك نگاہ سے سير جونا كہال آتا ہے۔ سليقے ہے ہے ہوئے بال نوک دارموچھیں اور بولتی ہوئی گہری آ تکھیں....غزنی آج حتین کے سامنے آیا تو اے اپنا آب بھو لنے لگا تھا اور یوں غربی نے حنین کوخود پرنظریں جمائے ویکھا توشرارت سے بولا۔

" مجھے جیں پیتہ تھا کہ آج اس سیاہ لباس میں میں اتنا ہینڈسم لگوں گا کہ پٹر پٹر ہو لئے والی اٹر کی بھی بولتی بند

"خیراب ایما بھی نہیں ہے۔ "غزنی جوایی بات کے جواب میں اب حتین کی طرف سے سی ول جلے جواب دوران سامنے سے اجبدلاؤ کے سے باہرآئی وکھائی وی ان امی تایا ابو ....اس وفت سکندر صاحب کے کمرے میں تمہارے ساتھے بمیشہ نو نہیں رہے گا۔ عزنی نے کہا تو وہ بیٹھے تصاس کیے دہ تینوں کی بڑے کی موجود کی کے خوف اس کی بات ہجھ گئی۔

"مبارک ہواجیہ "" غزنی نے اسے سامنے یاکر شرط ہے۔ مضائى اس كى طرف بريمانى \_

"بہت شکریہ ..... جہیں بھی مبارک ہو۔" اجیہ نے مسكرا كران دونول كود يكصا اورمشائي لي كر پجن كي طرف یلتنے ہی والی تھی کے غربی نے ایک بار پھراسے بکارا۔

"بہت جلدی ہے کیا آج بھی بات بیس کروگی مجھ ہے؟"اجیہ نے مڑتے ہوئے پھر بلٹ کراہے دیکھا تو رک کی۔ ویسے بھی وہ جس خون کے بخت غزنی ہے تھیک طرح بات كرنے سے كتراتى تھى دونو آج حتم ہوگيا تھادہ احساس زائل ہوگیا تھا کہ شاید غزنی اسے جاہتا ہے اور جب الی کوئی بات می بی جیس اوراس کے تمام تر اعدازے غلط ثابت ہوئے تھے تو چراس سے مناسب کیج میں بات كريني ميس كيا قيابت كى اورويسي بهى اب بھى بمعار ملغوالى بات توكبيس في أب وهاس كمر كاداماد ينخ والانقا جس کے ساتھ بہترین تعلق رکھنا ہی خین کے ساتھ ساتھ

سب کھروالوں کے لیے بھی بہتر تھا۔ « دهبیں یوہ دراصل ..... میں تو بس بیہ مضائی مین میں ر کھنے جارہی تھی .... بتم دونوں یہاں لاؤرج بیس آ مام سے بينهومين بهي اجهي آجاتي مول-"

'' تب تک تو امال ابا وغیرہ بھی پہیں آ جا تیں گئے تم ابیا کرویه مٹھائی حنین کو دو ..... بید پین میں رکھآئی ہے۔' غرنی نے بڑی سہولت سے اجیدے ہاتھوں سے مشائی کا توکرا<u> لے کرحنین کو دیا</u> تو وہ دونوں ہی اپنی اپنی **جگہ ج**رت

"میں رکھنے جاوں کچن میں؟" حنین نے حیران ہوکر غرنی کی طرف اشاره کیاتو ده غربی کود میصفی کی "بال بھئ تم بی جاؤگی رکھنے اور کیا ....اب اجید کے آليجال المحدورة

'' اچھا ٹھیک ہے ..... رکھآئی ہوں کیکن ایک

"وه کیا؟"غزنی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "وہ بیر کہتم نے مجھ سے ہمیشہ دوستوں کی طرح ہی بات كرنى ہے .... بيجوتم اس كھر كے داماد بننے جارہے ہو ناں اس کے ساتھ ساتھ رعب نہ ڈالنے لگ جانا جھ مر۔ ہاں اجیہ''

" بالكل..... سو فيصد متفق ..... بلكه مجته خود بهمي اليها لكتابية دونول كااتنادوستانه لعلق .....اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگرا مندہ بھی تم دونوں ای طرح دوست رہو کیونکہ رشتہ وہی مضبوط اور دریا ہوتا ہے جس کی بنیاد دوئتی اور پھر محبت يرجو "اجيد في اس كى بات كى تائيد كرت موت اینا کردارادا کیا

""تہاری خوشی ہی تو عزیز ہے اجید۔" غزنی نے مجری نظروں سے مسراتے ہوئے اجید کی شفاف آ تھوں میں دیکھا۔

"ادرویسے بھی جنین تو بچین سے بی میری دوست تھی اورآ مندہ بھی رہے کی اوراس بات کے لیے بھے کوئی بھی گارنی دینے کی بھی ضرورت نہیں .....کین خوشی مجھےاس بات کی ہے کہتم اس رشتے سے خوش ہو۔" وہ اجیہ سے مخاطب تفاحنين مسكرات بوئ مضائي كاتوكرا ليع كجن کی طرف بڑھی تووہ مزید پولا۔

"وعده كرواجيه كرتم بميشه مير \_ ساتھاليي ہي ر موگي اتى بى فريندلى-"ايى جگهيت اله كراب ده اى صوفى ير آ بیٹھا تھا جس پراجیہ بیٹھی تھی اس کے بیٹھتے ہی وہ سٹ کر سلے اجیہ کودیکھا جس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر افراد کے بیٹھنے کی جگرتھی اور وہ دونوں ہی سائیڈیراس طرح بیٹھے تھے کہ درمیان کی جگہ بالکل خالی تھی کیکن اس کے باوجود بھی اجیہ کا دل بری طرح دھڑ کنے لگا تھا۔استے ڈرتھا بغیر بھی کام کا ج کرنے کی عادت ڈالو .... اجیہ بی کا گرسکندرصاحب نے اے فرنی کے ساتھ یوں اسلے

209 Frizit

ایک بی صوفے پر بیٹھاد کیرلیاتو طوفان نہ بریا کردیں اور دہ اس خوشی کے موقعے پر گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں دیکھنا جاسی تھی۔

"پیہ ہے .... میں شروع ہے ہی تم سے بات کرنے اورتمهار يقريب آنے كى جتنى كوشش كرتار ہاتم اتنابى مجھ ے دور بھائتی رہیں پہتہیں تمہارے اندر کیا خوف تھا کہ آج تکتم نے ایک کزن ہونے کے باوجود مجھے سلام دعائة محكوني بالتجبيل كى ....مى جب محى يهال آتا سوچاہی رہتا کہ شایدآج تم مجھ سے تعیک طریقے سے بات كركؤمسكرا كرد مكيه كؤدو كحثرى باس بينه جاؤ كيكن ميري خوامش خوامش عى ربى بلكه حسرت ميس بدل مى محصلات تفاكراكر مسرشة كى بات كرون كاتواس دشة كىسب سے بری مخالف تم خود ہوگی کیلن اس ون مجھے بہت جرت ہوئی جب تم نے میری بات کے جواب میں رضامندی دکھائی اور میری تو قعات کے برعلس اس رشتے رِخُوشی کا اظہار کیا۔" دھیمے کہجے میں سرکوشیوں کی طرح بات كرتاغ في اجيه برنكابي جمائي موية تفاده التيمين د مکیر دی تھی اور شاید س بھی جیس رہی تھی کیکن غزنی کواس ے فرق میں پر تا تھا اس کے لیے میں بات کافی تھی کہ اجیاس کی ہادراس کے سامنے بھی ہے۔

" دو تم کی خوبی کہوگی تم خوش قومونان؟ "وہ اس کی زبان سے کھ سننا چاہتا تھا کچھ الفاظ جودہ اپنی ساعتوں میں در سے دہراتارہے۔

" بنا کوکوئی اعتراض ہو ہے ہملا کیوں اعتراض ہوگا آگرای اور بابا کوکوئی اعتراض ہوں ہوں ہوں کوئی ہوں کی اعتراض ہوئی ہوں کی اعتراض ہوئی ہوں کی ہوں کہتے ہوں کہتے ہوائی .....اور سب سے بڑھ کریے کہ خنین اس کی خوشی رہے ہے۔ "اس وفعہ اجید نے گردن موڑ کرغرنی کو نہا بہت ہو ہم ہے۔ "اس وفعہ اجید نے گردن موڑ کرغرنی کو دیکھا۔" اور مجھے امید ہے کہتم بھی ایسا کی خوبیں کرو کے دیکھا۔" اور مجھے امید ہے کہتم بھی ایسا کی خوبیں کرو کے جس سے بھی بھی کی کھی طرح وہ ہرہ ہو۔"

"تہماری خوتی میری خوتی ہے اور تم سے جڑی ہر شے اور ہرر شتے کا خیال کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ میں

تہمیں بھی مایوں نہیں کروں گا۔۔۔۔ آئی پراس۔۔۔ ابات کرتے کرتے بڑی آ جنگی سے اس نے اجید کے ہاتھ پر اینا ہاتھ رکھ دیا تھا۔

" فرنی؟" اجیکوجیے جرت کا جھٹکائی و نگاتھا۔ فورا اپنا ہاتھ چیچے کھنچنا جا ہالیکن غزنی نے گرفت مضبوط رکھی اور اسے یوں زرد پڑتاد کھے کرمسکرایا۔

''یہ ہاتھ میں نے جھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے اجیہ .....اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.....پلیزریلیکس۔''

'''تم نھیک تو ہو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی حدیث رہولو بہتر ہے درنہ میں کی رشتے کا لحاظ کرنے دالی ہیں ہوں استجے تم ؟' دہ فوراغ رفی ہے ہاتھ چھڑا کراٹھ کھڑی ہوئی۔
''کین میں نے کیا کیا ہے؟'' غربی کے لیے اس کا رغمل جیران کن تھا۔ اس کے ساتھ ہی دہ بھی کھڑا ہو گیا تھا اسکین دہ بھی کھڑا ہو گیا تھا دوران ای کمرے سے نکل کرآ میں اور سامنے ہی ان دوران ای کمرے سے نکل کرآ میں اور سامنے ہی ان دونوں کو کھڑے دی گئیں۔

"اجيه بَيْنا كَبْ سے بِيلُوگ آگر بيٹے ہيں كوئى كولڈ ورنگ يا جوس تو لے كرآؤ نال ـ" وہ عجلت ميں تعيس اس ليجاس كے تاثرات نہيں ديكھ يائى تعيس ـ

" جی ای بس ابھی لائی۔" وہ ویسے بھی غزنی کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی لہٰذا جیسے ہی امی نے کہا فوراً کچن میں چلی گئی جہاں حنین نے اب تک ٹرے تیار کرلی تھی۔

''غزنی بیٹائم اکیلے کیوں کھڑے ہوآ جاؤ آندر بیٹھوسب کے ساتھ۔''اوراس سے پہلے کہامی غزنی کے ساتھ اندرآ نیں' سکندرصاحب ان دونوں کو لیے لاؤنج میںآ گئے۔

" بھی وہاں ذرا جگہ کم ہے اس لیے ہم یہاں آگئے تاکہ پچیاں بھی آ رام سے ہمارے ساتھ بیٹے عیس " امال نے سامنے سے آئی حنین کودیکھاتو پیار سے بولیں۔ "اجیہ کہاں ہے بھی ....اسے تو بلاؤ ہم کوئی غیر تعورى بن جوده مار بسائے نے سے كترارى ہے۔" ابانے شلفتگی سے کہتے ہوئے جون کا گلاس امال کی طرف بره صايا اورخود حنين يع كولندد رنك لي\_

"بالكل محك كهدر بين آب بعاني صاحب بلكه جوس تو سرو ہی اجیہ کو کرنا جا ہے تھا آج 'حتین کوتو بیٹھنا جاہے تھا نال خاموتی ہے۔" سكندرصاحب نے بھی

ويسي بھى آج ان كامود انتهائى خوشگوارتھا.....گاہ بگاہے باتیں کرتے ہوئے امی کو بھی بنتے ہوئے مخاطب كركيت غرنى كوسامن بيهاد ميكرجيسان كاخون دكنا مور ہاتھااوران کا بس جبیں چل رہاتھا کہوہ انہیں بتا تیں کہ بدرشتہ جڑنے بروہ س قدرخوش ہیں۔ بیٹیوں کے اس دنیا میں آنے کے بعدوالدین کی سب سے بردی خواہش یہی ہوئی ہے کہاب ان کا نصیب اچھا ہواور کی اچھے کھرانے میں کی سلجے ہوئے لڑ کے کے ساتھاس کی شادی ہوجائے جواہے ہمیشہ خوش رکھے .... اور وہ خوش تھے کہ حنین کا نصيب غرني كے ساتھ جرا تھا جوان كى نظر ميں اي مثال

باتی سب تو تھیک ہی تھالیکن اجیہ غرنی کے اس مل سے الجھ کررہ کئی تھی۔ اتن بے تعلق ہے اس کا ہاتھ پکڑنا اور پھراجيد كا ہاتھ بريكرنے كى كوشش وہ سب كے سامنے انتہائی مختاط رہی تھی اور اب جبکہ حتین ہے رشتہ جڑنے کے بعدوہ اس کا بہنوئی بننے جار ہاتھا' ایسے میں کی گئی بیر حرکت .....اجید کوئی چھوٹی موئی ٹائپ لڑکی نہیں تھی جسے کوئی بھی راہ چلنالڑ کا چھیٹر کر چلنا بنتا ' بلکہوہ كسى بھى اليى حركت كے جواب ميں چے بازار ميں بھى كسى كاكريان تفاضے سے كريز ندكرتي .....يكن يهال

اس وفت كمر ميس سب خوش تصاوراس أيك انتهائي خوثی کے موقعے بروہ کوئی بھی واویلا کرے ماحول خراب نہیں کرنا جا ہتی تھی کیکن کم از کم اس نے بیضرور سوچ لیاتھا سختہیں وقت بتائے گا۔'' تائی ای نے کہا اور اس کا ہاتھ باسے پہلے سے لہیں بر ھرغزنی کے سامنے مخاط

رمنا ہادیا سندہ کے لیے تنہائی ساقو برگزای سے ساتھ موجودر بين كالصور بهي مين كرنا - پئن مين سليب ير باتھ رکھے ہوہی بےمقصد کھڑی وہ آج کی صورت حال برغور كرد بي هي اسے پينة بھي نہيں چلا كہ تائي اي كب پين ميں واغل ہونیں اور کب اس کے قریب آئیں۔احساس ہوا تو تب کہ جب انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اں کارخ این طرف موڑا۔

"تانی امی آب بهال کچن میں؟" ده شرمنده مجھی ہوئی اور حیران جی۔

" ظاہر ہے بھی جب ماری بی بی مارے یا س بیں بینے گئ ہم سے بات جیس کرے گی تواس سے ملنے اسے دیکھنے اور اس سے بات کرنے کے لیے ہم تو ای طرح لیکھے چھے اس محنال "انہوں نے حسب عادت مسكرا

وونہیں وہ دراصل .... میں بھی بس آنے ہی والى تقى-''

"آج میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری مونے والی ہے بیٹا اور اس خوش کا اندازہ کوئی بھی جیس کرسکتا

كال دن كے ليے ميں نے كتفااتظار كيا تھا۔" "جی تانی ای جائتی ہول ..... اندازہ ہے جھے اس بات کا۔'' سابقہ کیفیت کو وقتی طور پر کیل پشت ڈال کروہ مسکراتی۔

"محانی صاحب نے ہم پرجواعماد کیا ہے تم ویکھنا کہ زندگی کی آخری سائس تک کئی کی زبان پرایک بھی حرف شكايت جيس آنے دوں كى۔"

"آپ ہیں ہی اتن الحجی کہ آپ ہے کسی کو بھی کوئی شكايت موبي تبيس عتى \_اس كمريس مجى اليجيم بين تايا ابو جیسی شخصیت تو ہارے بورے خاندان میں سی کی ہمیں ہے۔"اس نے اعتراف کیا۔

"اورره گياغزني..... تو وه جھي اپني مثال آپ ہے۔ پير ہاتھوں میں لیے لاؤنج میں چکی آئیں۔ جہاں سب کسی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بات پر قبقہ لگا رہے تھے۔ سکندر صاحب کو یوں قبقہہ لگاتے دیکھ کراجید و جیسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔

سیمنظرکتنا اجبی نگاتھا کتنا نامانوس اور انجان سا۔۔۔۔۔
کہ نہ صرف سکندرصا حب قبقہ دلگا کرہنس رہے تھے بلکہ
ای کے چہرے پہلی ایک جاندارہ کی موجود تھی اور ہروقت
منہ پھاڑ کر مننے والی تنین خود پر کنٹرول کی صرف مسکرانے
پراکتفا کیے بیٹھی تھی سکندر صاحب کے دائیں طرف ابا
جبکہ بائیں طرف حنین بیٹھی تھی ای سنگل صوفے پر تھیں ابنت غربی کے صوفے پر دوافراد کی جگہ خالی تھی۔ تائی ای
البت غربی کے صوفے پر دوافراد کی جگہ خالی تھی۔ تائی ای
البت غربی کے صوفے پر دوافراد کی جگہ خالی تھی۔ تائی ای
ابنی دوسری طرف بٹھالیا۔اب غربی کا کمال رخ تائی ای
ابی دوسری طرف بٹھالیا۔اب غربی کا کامل رخ تائی ای
ابی دوسری طرف بٹھالیا۔اب غربی کا کامل رخ تائی ای
ابی دوسری طرف بٹھالیا۔اب غربی کا کامل رخ تائی ای

"کیوں ناں ایسا کریں کہ کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے پہلے کھانا کھالیں کچرآ رام ہے بیٹھ کر کپ شپ کرتے رہیں گے؟"ای نے تائی ای اور پھرتایا ابو کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا۔

" دراسل جھے ہے تو صرفہیں ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہے ہور ہا۔۔۔۔ اس لیے میراتو خیال ہے کہ جس کام ہے آج ہم آئے ہیں پہلے وہ کام کیا جائے اور کھانا پھر بعد ہیں۔'' تائی امی نے امی کی رائے لینا جاہی جواب میں امی نے سکندرصاحب کودیکھا۔

"فیک ہے بھائی جیسا پی خوشی ....اب تو آپ کی مرضی ہے جوکریں۔"سکندرصاحب بھی مسکرائے۔ "بھی سکندرسب سے پہلے تو میں ایک بار پھر تمہارا شکر میادا کرتا ہوں اور تمہارااحسان مندہوں کہتم نے ہم پر اعتاد کیا۔"ابانے کہا۔

" الله بھائی صاحب دعا ہے کہ جو رشتہ آج جڑنے جارہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ "سکندر صاحب نے پہلومیں بمیشی حنین کود یکھااور گہری سانس لی۔ بہلومیں بیک وفت ان کے لیے خوشی کا بھی تھااور رنج کا بہلے بہلے وفت ان کے لیے خوشی کا بھی تھااور رنج کا

بھی کہ آج کے بعداب بہت کم عرصے بیں وہ انہیں چھوڑ کراپی نی دنیابسائے گی کیکن بہر حال وہ مطمئن تھے۔ "ارے حنین تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھوادھرآؤ۔.... یہاں بیٹھو...." تائی ای نے درمیان سے اٹھ کر حنین کے لیے جگہ خالی کی۔ اجیداس سے پہلے کہ اٹھتی انہوں نے اپنا پرس اجید کی گود میں رکھااور خوداس پرس کے اندرد کھے ایک چھوٹے سے برس کو تکال لیا۔

سرجھکائے نظریں نیچے کیے خین اپی جگہ سے اٹھ کر صوفے تک آئی غزنی نے اجیہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے لیے جگہ خالی کی اور پول درمیان میں بیٹے غزنی کے دونوں طرف خین اور اجیہ بیٹے گئیں تایا ابو کوغزنی نے موبائل دیا اور سکندر صاحب سے نظر بچا کرآ تھوں ہی آ تھوں میں کچھاشارہ کیا کہ وہ موبائل ہاتھ میں لیے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی کری پرجا بیٹے اور فوٹو گرافر کی نمہداری سنجال کی۔

''لوجھی خنین بیانگوشی ....' ٹائی امی نے ڈبیا کھول کر انگوشی نکالی اور حنین کی طرف بڑسائی۔ ''لیکن تائی ای میں ....؟'' اس نے تا بچھی ہے

الچکچاتے ہوئے انگوشی ان کے ہاتھ سے لی۔ "مال نال سبجھئی تمری کہ غوزنی کی بحیر

"بال نال ..... بھئتم ہی تو غزنی کی بچین کی دوست ہونال ..... وہ کیا کہتے ہیں کرائم پارٹنر ..... تم غزنی کو بیہ انگوشی دوتا کہ دہ اجیہ کی انگلی میں پہنا کرا ہے ساری عمر کے لیے اپنے ساتھ قید کر لے۔"

" دیگیا کہ رہی تھیں تائی امی ..... دنین سمیت کسی کو بھی ہمیں ہمیں آرہا تھا بلکہ سب نے ہی اسے اپنی ساعت کا دھوکا سمجھا اور بے بقینی و نامجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا تب تک میکا نکی انداز میں حنین ان کی دی گئی انگوشی غرزنی تک بڑھا چکی تھی۔

غزنی نے مسکراتے ہوئے اس سے انگوشی لی اور امال کی طرف سے کیری آن کاسکنل ملتے ہی اجید کا بایاں ہاتھ اسے ہاتھ میں الیا۔

"جعاني ..... ييسبكياب ...." سكندرصاحب نے

آنجا المجنو

سکندرصاحب ہے شادی کے وقت ان کی ساس نے بھی یہی نقرے کیے تھے۔

حنين وبال سے الحصر جانا جا ہی تھی کیکن اسے لگا کہاس كے قدم من من مجر كے ہو گئے ہيں اور شايداس كے ليے اسيخ قدمول يركم ابونامكن نبيس موكا اجيه في المحتى خوشى تصويرين بنات تايا ابوكود يكصااور كالمرتفكرات مين كمري سكندر صاحب كو\_ايس نے سوچ ليا تھا كه اگر انجى وه خاموش رہی تو پھر شاید بھی بھی بیمعاملہ تھیک جبیں ہو یائے كالبذا مونث چباتى مونى اى كود يمضے كے بعد كرى سائس لی اور یولی\_

"تاياابو.... مجھے کھے کہنا ہے"اب تک وہ غزنی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ دور کر چکی تھی۔خوشی وعم کے اس ماحول میں اس کی آواز نے سب کواس کی طرف متوجہ کیا۔

"شايدميرى بات آپ لوكول كويرى كيكن متعقبل ک منصوبہ بندی ہمیشہ حال میں رہ کری جاتی ہے۔ عمارت بناتے وقت اس کی بنیاد کی در علی پرزوردیا جاتا ہے اورجس عمارت کی بنیاد بی تحیک ند موده کی محی وقت دهرام ے گر جانے کے خطرے سے دوجار رہتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نان تائی ای؟" اجید نے رخ موز کرای کے ساتھ بھی تائی ای کود یکھا جوساتھ لائے ہوئے شایک بیکز میں سے اجيد كے ليے خريدے كئے كيڑے جوتے اور ميك اپ

كث وغيره تكال كرسامنے ميز پرسجار ہي تھيں۔ "بال بينا موتا تو ايسابي بيكن ال تمهيد كااس سب ے کیا علق بناہے؟"

"تعلق بناتونئيس لين تعلق بن كياب تاكي ام"اس نے ختین کا جھا ہواسر نے چبرہ دیکھا۔

"دراصل ميرا خيال ہے كه جس بات كى بعد ميں تكليف مؤاس يريبكي فتسجل جانا بهتر بيا بحريه كمبه

خیال ہے کہ جارے سامنے تہیں کی بھی قتم کی جھیک یا

جسے نیز میں کوئی بات کی۔ · · فكرينه كري بعاني صاحب ....اجيه كوجم بهونبين بیٹی بنا کر رھیں گے۔ بیہم دونوں کا آپ سے وعدہ ہے۔''غزنی خلامیں یک تک دیمتی اجیہ کے ہاتھ میں الكوشى يهنا كردانستهاس كے مزيد قريب موكر بيشا تھا۔ ابا تصوریں بنارہے تھے اور اب تک اجید کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔

"لو بواجیه ....." گردن مور کراس نے بغیر آواز کے اجيد كان من سركوشي كأنداز ايها بي تفاكه جيسے كردن مور کر چھے کھو مکھا ہولیکن ان لفظوں کی صدت اجیہ نے اینی گردن برمحسوں کی تھی۔

غربي كواسية المال الماكي تو چندال فكرين تني البذا سكندر صاحب کی وجہ سےاسے پیچھے مرکر کھود مکھنے کی اوا کاری كرنايزي كلى\_

"لکین آپ نے تو مجھ ہے رشتہ مانگتے وقت ....؟" سكندرصاحب كمجميح كهبيل يارب تصاور كبت بمي تو كياكهام توآج تك انهول في حنين يا اجيه كاليابي تبيل تھا۔ بہتو وہ خود ہی سمجھ بیٹھے تھے کہدہ غزنی کے لیے حنین کا رشتہ لینے آ رہے ہیں۔علطی کہاں پر ہوئی تھی؟ بیسراان کے ہاتھ جیس آرہا تھا۔ ای ساکت تھیں تو حین

نجانے اس وقت اس کے تمام محسوسات کہاں جاسوئے تھے اسے اپنا آپ سرد خانے میں رکھی لاش کی مانند ب جان اور مخمدلگ رہا تھا۔ کیا اے ابھی اور ای وقت الكوهى اتار يجينني جاب ياسب كيسام بات كرنى چاہیے کہ بیفلط مور ہاہے جو کہاس طرح کسی نے بھی جیس

جس طرح میں نے شروع سے سوجا ..... اللہ نے ہارے حق میں ویا ہی کیا .... اور جہال تک غزنی کی بات ہے تو اگر اس کی طرف سے کوئی او چی پنج ہوئی تو ذمہداری ماری ۔ ' امال نے اجیہ کا ماتھا جوما اورساتھ بی نیک ارادوں کا اظہار کیا تو ای کو یادآ یا کہ

" بھی میٹھے میں تو مٹھائی اور مٹھائی میں صرف نان خطانی منتوانے ای پسند کا اظہار کیا۔ "ارے بوا .....اب وہ والی نان خطائیاں جبیں ہوتیں اورنه بی اب لوگ کی کے کھرجاتے ہوئے نان خطائیاں كرجاتي بي-"مى فينت موت كها-"اجها بحي تعيك ٢ جو يجهآج كل كرجات ہیں تم لوگ وہ لے جاؤ میں نہو سی کے تھر بھی لے کر حمی ہوں اور نہ ہی مجھے پتہ ہے۔ "بواجھی مسکرا تیں۔ "ميراخيال ٢ كيك لے ليتے بي اور ساتھ و مجھ لي بھی....کیوںاربش؟'' " تھیک ہے می جوآپ کی مرضی ہے لیاں۔ مجھے تو ان چیزوں کا اتنا معلوم مہیں ہے بلکہ میرے

نزديك تو اگر مي نيس بھي ليس كوتو بھي كوئي پراہلم تہیں۔ " میکری کو جاتی سؤک پر موڑ کا شخ ہوئے اربش نے کندھے چکائے۔

بمرخاص طور برايسي لوكول ميس جوبالكل غير مول أن من و اس فتم کے تکلفات کو ضرور اہمیت ویٹی جا ہے تا کہ محبت ادر كرم جوشى كااظهار مو" مى نے مجھايا۔

"كيول يواست تحيك كهدرى بول ميس كمبيرا؟" " بال بھی کہ تو تم تھیک رہی ہولیکن اب تو رشتہ داروں میں مجھی بیالوازمات کورے نہ کیے جائیں تو مجھی اکثر اوقات اللى كين دين كى باتول يردل دور مون كلت بي كهم ان كے مركے تو یا نج كلوم شمائی لے كر محت متے اور وہ جارے کمرآئے تو صرف دوکلولائے یا وہ تو ہمارے کمر خالی ہاتھ ہی بعلیں بجائے آن پہنچ .....میں نے اس کے بيني كى شادى برجار بزار كاجوز الحفظ من ديا تفااور ميرى بينى کی شادی به تنه شورویه والا جوز الے کرمیرے مند بر مار بیار بول اور پریشانیوں والی باتوں سے پر بینز ہی کرو۔"بوا گئی اور جوڑا بھی وہ جو کہ نیل سے لیاتھا.....اور پھرلوگوں کو نے شخصے سے باہرد کیمتے ہوئے تھیجت کی۔ سیمجی کہتے ہوئے سنا کہ اربے بھوڑ واس کر کہ اورانا "جی بہتر ....اجھابہ بتائیں کہان کے گھر کیا لے کر اسے تولین دین کا پت ہے نہ کسی کودینے ولانے کا ڈھنگ آ تا ہے۔ "بوانے می کی بات کی سوفیصد تا تدر تے ہوئے

بريثاني كاشكارنبيس مونا جائية تم بهو بعد مس كين يهل ہماری بنی ہو....اس لیے اگر کسی بھی معالمے میں کوئی جھی ریثانی ہے ہم میاں بوی سے کوئی اختلاف ہے غزنی ے کوئی شکایت ہے تو بے شک ہم سے کہوا سے تو میں ابھی تمہارے سامنے ڈیٹ کرسیدھا کردوں گا بلکہ کان پکڑواؤں گااورا گرکہیں ہم دونوں سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے تواس کی بھی معدریت کرنے میں مجھے کوئی شرم محسول نہیں موكى ..... بلكمآ كنده بهى دوباره إيبانه موجم اس كالبهى وعده كري محية "اجيد كى بات يروه كمبرات مح تص كمآخر الی کون ی بات ہے جس کی وجہسے اجیہ کو بول آج سب كسامنان خاص موقع بربات كرنايرى اوران ك اس حوصلهافزااندازنے واقعی اجیدی مست بندھائی می البذا بات شروع كرناجابي

بوااورمي گاڑي ميں بيٹے چکی تھيں اربش بھی ڈرائيونگ سیٹ پر بیٹا تو ضرور تھالیکن پھراجا تک کچھ یادآ نے پراندر کیا اور جب واپس آیا تواس کے ہاتھ میں کسی لیمارٹری کی فائل می فائل ویش بورو برد مراس نے گاڑی اسارے كى اورحسب عادت خوشكوارمود ميس بولا\_

"او کے لیڈیزریڈی ....؟" بیک مردسال نے بوا کو محلی و یکھااورساتھ بیٹھی می کو تھی۔

" محوآ میڈ بیٹا..... " حمی مسکرائیں اور وہ گاڑی سڑک پرکے آیا۔

البدر بورس كس كى بين؟ ممى نے و يكھنے كا تكلف كي بغير صرف يوجيني بري اكتفاكيا

"اكك دوست كى والده كى بين ميرے ياس روكئيں تقيں۔"اسنے مختصر جواب دیا۔

''احجایه باتیں تو حچوڑو.....میرا خیال ہےآج ہے

چلیں؟''اربش نے ان کاپسندیدہ موضوع چھیڑا۔

آلچل (الجنوري (۱۲۵ و 215) ۲۰۱۷ ( 215 مارا)

ساتھ ہی اینا بھی مشاہدہ سامنے رکھااوران کی الیمی بات پر اربش بجهالجوسا كياقفايه

"لیکن بوا کیا ضروری ہے کہ اگر کسی نے جار ہزار کا جوڑادیا ہے تو جوابا اسے اس سے برھ کرنہیں تو کم از کم جار ہزار کا بی جوڑاویا بھی جائے؟ یہ بھی تو ہوسکتا ہے تال کہاس کی اتنی استطاعت ہی نہ ہو.....وہ اتناافورڈ ہی نہ کریا تا ہؤ دلوں میں موجود محبوں کورویے پیسے سے جانچنا تو بہت زیادتی والی بات جبیں ہے۔'

"بات وتمهاری میک بے لیکن بس دنیاداری ہے ا اوردنیامیں ہی کھم وتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے سب بلکہ حمهبيل ومعلوم بيس ہےلوگ توان باتوں پربھی منہ بنالیتے ہیں کہ ہم ان کے گھر گئے اور جائے کے ساتھ صرف بسكث جاري سامنے لائيخے " بواكى بات برممى ب اختيار سنة لكين تحين-

" واور کیا ہوا بلکہ بیسارارونارو کے کہ میں جائے کے ساتھ سمو سے کیوں نہ دیئے فلال چیز کیوں نہ دی فلاں نہ دی اور چرآخر میں بہ کہنا کہ ہم کوئی ان کے گھر کھانے تھوڑی گئے تھے کھانا تو وہی ہے جوہم اپنے کھر میں بھی کھاتے ہیں کیکن دیکھوٹو انہوں نے ہمیں کھانے تک کون بوجھا۔ارے بندہ جھوٹے منہ ہی رسما کہددیتا ہے کہ کھانا کھا کرجانا۔"ممی نے ہنتے ہوئے بات ممل کی اور ساتھ ہی بوا کو بھی ہنسا دیا۔ یقیناً بیان دونوں کی آ تھھوں دیکھی چویشن تھی ای لیے دونوں اس حد تک انجوائے کررہی تحيين \_اربش کو کو که لوگول کی سوچ کامیذاو بیجان کر کوفت ېونې تقى كىين چرېمى ان دونول كوېنىتا د مكي*ه كر*وه بهى ان كى بلسى مين شامل ہو گيا تھا۔

"بسمى يەشكايات صرف خواتين كوبى موتى بين بھى مسى مرد كے منہ ہے اس طرح كا شكوه شكايت سننے كؤہيں ملے گاآ پو۔ "بوااورمی دونوں ہی اربش کی بات سے تنفق رہیں۔ تب تک بیری کے سامنے ان کی گاڑی رک چکی کیساہے؟ کی۔اربش نے خود ہی جا کر کیک لیا 'بوا کے لیے الگ

ہے تان خطا ئیاں پیک کروا نیں اور گاڑی کی چھپلی سیٹ پر رکھ دیں۔ اجیہ کا کھر بھی نزدیک ہی آچکا تھا۔ لیکن ممی کا خیال تھا کہ صرف کیک سے کامہیں چلے گااس لیے ساتھ كيجه يحل فروث كامونا بهى لازى بالبندااب اس كى گاڑى كارخ فروث شاب كى طرف تھا اور فروٹ كے ليے مى نے ہرگزاس پراعتبار نہیں کیا تھا بلکہ خودگاڑی سے اتریں اورموسم کے مچلوں کو بہترین طریقے سے سجا کر انہیں فروث کا ٹوکرا بنانے کو کہا اور اس کے بعد خود گاڑی میں آ كربيني كنيل-

'' پیلوگ جان بو جھ کرخراب فروٹ رکھ دیتے ہیں'اس ليے ميں خود د كي كرآئى موں - "انبول نے اسٹيرنگ ير الكليول ہے پيانو بجاتے اربش كود كي كركہاتو و مسكراديا۔ "احیما کیا....کیونک این کھر توبات اور ہوتی ہے لیکن یوں کسی کے کھر لے کر جانا ہوتو بہتر سے بہترین چیز ہی كرجاني جا ہے۔ "بوانے مى كاقدام كوسراتے موت كبا چراربش سے خاطب موس

"أبھی اور کتنی دورے ان کا کھر؟" "بس بواآپ يهي جھيں كہ ہم بھنج كئے۔"اس نے دانيس بايس د مكه كرجواب وما\_ "واعي؟"

"جي ٻال واقعي ..... کيونکه اس سرڪ پرسيدها جا کر دوسری کلی میں دسوال کھر انہی کا ہے۔"اس نے جان ہو جھ كر ممل تفصيل بتائي اور مسكرايا تو اس مرتبه بوا اور ممي نے ایک نے زاویے سے اردگرد کے علاقے کا جائزہ لینا شروع کیا۔

محوكهاس وفت آسته ستدرات كى تاريكي تصلنے كى تیاری کررہی تھی کیکن چھر بھی سرک کے دونوں اطراف موجود عمارتوں اور دکانوں میں روشن لائنس نے پورے بطے گا آپ کو۔'بوااور ممی دونوں ہی اربش کی بات سے شفق علاقے کو بارونق بنا رکھا تھا' اب یہ جگہ تو کاروباری معلوم نقیں۔ اس کیے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مسکراتی ہوتی تھی کیکن دیکھنار تھا کہان کی گلیسی ہے؟اوران کا گھر

"ويسے ميں سوچ رہا ہوں كمآب دونوں صرف اس

بات آب میں ہے کی کے ماتھ ہیں بلکداجیہ کے ساتھ بى كرنى ہے۔

"میرے ساتھ؟" اجیہ جرت سے زیرلب بولی کہ ستندر صاحب اس مي كوني بات كرنا جابي بياتو ايك نهايت نا قابل يقين بات لتي صى

" اجيه بينا ..... ذرامير \_ ساتھروم تک آؤ '' بھائی صاحب اور بھائی سےمعذرت جا ہے اور اجازت لینے کے بعد وہ اینے کمرے کی طرف برے اجیہ بے بینی ہے امی کود میصتے ہوئے بڑی جھیک کے ساتھ ان کے چیچے کئی تو وہ بڑی ہی ہے تانی کے ساتھ کمرے کے جگر كاث رب تھے۔اس كآنے كى آ بث ى توجهال تصویں رک کراس کی طرف بلٹے اور بڑی عجلت سے اس كافريب آئے۔

"تم كيا بات كرنا حاجتي مو بعاني صاحب عي؟" انہوں نے یوں یو چھا جیسے کہ عام دنوں میں بھی ان کے تعلقات بهت بهتر بین اور درمیان میں اجنبیت در محتلی یا سردمبری جیسی کوئی و بوار ہے ہی جیس۔ اور اجیدان کے سايض كفرى توسمى كيكن بميشك طرح خوف اورتذ بذب وكارهى كدوه اليى كون ى بات كرے جوالبيس برى ند لكے۔

" ہاں ..... ہاں جلدی بات کرؤ باہر وہ لوگ ہمارے منتظر بينص بي-'

"وه دراصل مين ان برساري بات والصح كردينا جامتي ہول کہ جم حنین کی معلنی کی نیت سے ان کے انتظار میں تصميراغزني كساته متكني كرف كاكونى اراده كوكى خوابش بى تېيىل بىراس كىيى بېتر جوگا كماس غلطى كوآج بى دور كرليا جائے تاكه آ م جاكر مسائل پيدا نه مول..... خاموش تھے کہاں ہے پہلے کہ اجیہ مزید کچھ کہتی سکندر ہمت کرکے اجیہ نے ان کے سامنے این سارے

"اور ....؟ اس سے آ کے بھی کھے اور کہنا جا ہتی ہو یا

علاقے کوائے غورے و مکھنے کی این اوا تی ہونے والی بہو كوتو شايدا يكسرے معين سے كزارين كى۔ وہ ان كے و بن برم چاتھا اس کے شرارت سے بولا۔

"خراب ایما بھی ہیں ہے بیا استمہاری پند ہے تو ہم بھلا کیول تفیدی نظروں سے دیکھیں کے اے۔ ''بوانے کہاای دوران دکان پرکام کرتے لڑے نے فروٹ کی ٹوکری تیار کرے چھوٹے کے ہاتھ جیجی می نے پیے دیے لیکن اس کے پاس کھلے بینے موجود حہیں تھے کہ وہ بقایا دیتا۔

"بیٹا دیکھوشاید تہارے مالک کے پاس سے ال جاتيں۔ "می نے کہا۔

« بهیس میدم ..... سکندر جا جا تو ہیں نہیں آج دکان پڑ ورنالو ضرورل جاتے ....معذرت جا بتا ہوں "عجے نے دكان كے مالك كانام لياتب تك اربش اين والث سے سے تکال چکا تھا۔ ذراسا آ کے ہوتے ہوئے اس نے وہ يسي اسے ديئے اور بقايا نے جانے والے تھوڑے سے روسيات ركه لينكا كهدكركارى اسارث كردى ويس باس اب بتائين كوت يارى طرف رخ كرنے كى اجازت ہے يا جھى بيس؟"اربش كے انداز يروه وونول مسين أنبين اربش يرب بحديمارا باتعار

"اوه خدایا میرے نیج کی سے سیابیاں " بوانے کہاتو ان كى الى ميں اربش كى بھى الى سال موكئ تھى۔ 

" تایا ابو بات دراصل اس دن کے متعلق ہی ہے اس كية جاى دن موجائة بمتربيال

الى الى كول كبيل ضرور، اجيدى بات کے جواب میں صرف ان کی آواز کے علاوہ باقی مجھی صاحب نے اسے دائیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ دیا اور خیالات کوزبان دے دی تھی۔ خود کھڑ ہے۔

تعریج الحیال ہے اجبیآ پ سب سے کوئی بات کرے بس اتنا ہی؟"انہوں نے پوچھا۔ "میراخیال ہے اجبیآ پ سب سے کوئی بات کرلوں کیکن میں ""نہیں ……بس یہی ……اتنا ہی۔"وہ مجھیس پار ہی اس سے بہتر ہے کہ پہلے میں ایک بات کرلول کیکن یہ

تھی کہ اس وقت وہ اس ہے کون سے الفاظ سننا جا ہے ہیں۔ان کی بے چینی اور اضطراب کاحل اس وقت اجیہ کو ہرگز سمجے نہیں آرہاتھا۔

"ارے نہیں .... نہیں بس اتنا ہی کیوں؟ کچھاور بھی کہنا بلکہ ذراتفصیل کے ساتھ کہنا تا کہ انہیں پتہ چلے کہ میں اتنا پاگل ہوں کہ بیٹیوں کے دشتے جیسے اہم مسکلے کو بھی نہ بچھ پایا اور تمہارار شتہ ظاہر کر کے حنین کارشتہ کرنا جاہا 'دھوکا و سناھ المانہیں ۔''

"بابا سيآپ كياكهد بي

"انول سے بارے بیل سوچوکہ تم کیا کہ رہی ہواور تہاری باتوں ہے۔ باتوں سے ان کے سامنے اور پھر پورے خاندان میں میرا
کیا تاثر اجرے گا۔ لوگ تہہیں یا حتین کواور تہاری مال کوتو
کیا تاثر اجر کے گا۔ لوگ تہہیں بال با تیں بنیں گی تو صرف
اور صرف میری لوگ گالیاں دیں کے بچھے ہنسیں گے تو مجھے
مظلوم ہی رہو کے نال سب

"دلین بابایہ سب کے بھی تو ہے تال آپ خود سوچیں کہ ہم آج حنین کا رشتہ طے کرنے کے خیال ہے ان کا استقبال کرنے والے تھے لیکن بیسب تو بس اچا تک ہی معاملہ بدل گیا۔ کیسے بدلا اور کیوں بدلا یہ تو خود مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا۔"

" الكيان يہ بھى تو تى ہے كہ دہ اپ كى الكوشى لائے تہمارا رشتہ لينے ہيں تہمارے ناپ كى الكوشى لائے ہمرے اوردوسرى چيز ہے تہمارى پہند كے مطابق لائے يہ فلط ہى شايد مجھے ہوئى ہے كونكہ انہوں نے نام ليے بغير صرف اتنا كہا كہ دہ ميرى لاؤلى بنى كوائى بهو بنانا چا ہے ميرى لاؤلى بنى تو ہے كہ ميرى لاؤلى بنى تو موف كى مورف حين ہو انہوں نے حنین كے ليے ہى رشتے كى موف حين ہوگى اور سارى غلط ہى مجھے لگا ہے ہى رشتے كى بات كى ہوگى اور سارى غلط ہى مجھے لگا ہے ہى رشتے كى بات كى ہوگى اور سارى غلط ہى مجھے لگا ہے ہى رشتے كى مرتبہ پر كہان كى لاؤلى بنى تو موف شروع ہوئى۔ "بابا كاس اعتراف بركہان كى لاؤلى بنى تو موف حين ہى ہے۔ اجيہ كے دل برايك مرتبہ پھر منوں موف حين ہى ہے۔ اجيہ كے دل برايك مرتبہ پھر منوں

روسے جائے ہو جھے ہوں نے جانے ہو جھے ہوئے جائے ہو جھے ہوئے جائے کی حالت میں ممل ہوش وحواس کے ساتھ ہی مثل کی انگوشی خین کو صرف اس لیے پکڑائی کہ وہ ایک کرن یا پھر اس کی بجین کی دوست کے حوالے ہے خزنی کو وہ انگوشی اس لیے دے تا کہ وہ تمہیں پہنا کراس فرشتے کا آغاز کرسکے۔''

"محربابا....."

"غزنی ..... بھائی صاحب اور بھائی سب صرف اور صرف تمہیں انگوشی پہنانے آئے ہیں غزنی تم ہے ہی شادی کرنا چاہتا ہے در ندوہ کوئی بچنہیں ہے کہ جمیں انگوشی بہنا دیتا۔"

دوه بحصے شادی کرناچا ہتا ہے قو پھر بیمیرامسکانہیں ہے نال بابا ..... کیونکہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں بیرشتہ جو کہ سراسر غلط نہی کی بنیاد پر جڑا ہے اسے قائم رکھنا چاہتی ہوں۔'' اس نے سر جھکا کرآ ہستگی

"تو پھرآپ کیا سجھتے ہیں بابا اگر حنین کی جگہ میری شادی غزنی ہے ہوجائے تو کیا میری زندگی برباد نہیں ہوجائے گی .....کیا میں خوش رہ پاؤں گی اس کے ساتھ؟" اسے ایک بار پھرد کھ ہوا تھا کہ انہوں نے حنین کے لیے اس

ی خوشیوں کے لیے تو سوجا مراس کے جذبات کوایک بار پھر فراموش کر مھنے تھے۔

" إلى تم خوش رموكى اجيد ..... بلكه بهت خوش رموكى صرف اس کیے کہم سے غزنی محبت کرتا ہے اس کھر میں تمهارارتباكيمن جابى ببوكاموكااورجس لزكى ساسكا شوہر محبت کرتا ہوا ہے اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔" اجیدنے ان کے چرے کوغورے دیکھا۔ یہ چرہ اسے آج سی قدراجبی لگ رہاتھا کیونکہ آج سے پہلے تواس نے جب بھی آئیں ویکھا چہرے پر کرختلی تھی یا ڈراسہا دیے والى خاموتى ..... أى درية آج تك انبول في اجيه س كسى موضوع بربهى بات نبيس كي تمكي جبكسآج وه نه صرف چرے راجاجت کیے ہوئے تھے بلکاتی دیرسے اس کے ساتھ بالیس می کردے سے لیکن اجید کیا کرتی ؟

غزنی ہے اول روز سے کترانے کی وجہ شاید پس بردہ طور پر بہی تھی کہ ہیں اس کے ساتھ گھلنا ملناو کھے کرکسی کے ذہن میں بیصور ندا بحرے کہ متعقبل میں اسے غزنی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنا پڑنے باوجوداس کے ك غرنى اس سے بات كرنے كے برار طريقے وحوثرتا کیکن اس کی سردمبری کےسامنے غزنی کے تمام الفاظ سر سی خ كرلوث تو جاتے كيكن مايوس نه موتے اور چند دن بعدوه چرکسی نہ کسی بہانے سے اس کے سامنے آن موجود ہوتا۔ غِزنی کا کھرانہ بھی ان ہی کی طرح ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھالیکن جس طرح سکندر صاحب نے بچپن ہے لے کرآج تک اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسایا تفاتواس کے دہن میں کہیں ہے بات بیٹھ کی کدوہ ا بی آئندہ زندگی اگر شروع کرے کی تو کسی بھی صورت متوسط طبقے کو زیر غور جیس لائے گی۔ اسے زندگی کی آسائشات نہ سمی کیکن سہولیات حاصل کرنے کا توحق

کے لیے اس نے میٹرک کے بعدے بی محنت کرنا شروع ک می بھی ٹیوشنز پڑھاتی او بھی ای کےساتھ کیڑے سلائی کرتی 'کیکین جوحاصل ہوتاوہ اکثر اوقات حنین کی کسی ایک خواہش کی تحیل میں ہی لگ جاتا اور وہ خوش دلی سے صرف مسكراتي بي رہتي اور حنين كوخوش د مكي كرخوش ہوتى۔ "أكرتمهارے دل ميں ميري ذره برابر بھي محبت ہے تو ایک باپ کی حیثیت سے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ خاموشی اختیار کرلواور سیمجھوک اللہ نے ہی تبہارے لیے سے رشتہ بھیجا ہے میتمہارا ہی نصیب ہے۔" انہوں نے التجائید انداز میں کہا۔

"بإباليكن مين....."اجيدين اپناجه كاسرا فعايا اورأنبين و یکھالیکن اپنی بات ممل ند کرسکی وہ اس کے سامنے ہاتھ بانده کوے تھے۔

"میری عزت اب صرف اور صرف تبهارے ہاتھ میں ہے اجیہ مجھے بھائی صاحب کے سامنے رسوا ہونے سے صرف اور صرف تم بحاعتی ہو۔ میں تمہارے آ مے ہاتھ جورتا مول مجھے مایوس نہ کرنا۔ "اس وقت اجیہ کولگا جیسے اس کی ٹانگول میں جان جیس رہی وجود جیسے سرد ہوکر ہوا میں معلق سا ہوگیا تھا بد کیا ہورہا ہے اس کے ساتھ اس نے آج تک کیاسوجا تھااوراس کے ساتھاس کے نصیب میں کیا کچھ ہونا لکھاتھا اس نے فورا ہی کری کی پشت کا سہارا كرابنا تمام بوجهاس برذالا ورندائ محسوس مورماتها كدوه اين ياوس برمزيد كمرى مبيس مويائ كى -سكندر صاحب ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تصوواس كيجواب كي منتظر تصليكن اجبه كتمام الفاظ موامل کہیں کم ہے ہو گئے تھے کوئی سراایان تھا جواس کے ہاتھا تااوراس کے سہارے وہ ان سے کوئی بات کرتی۔ "تم ابھی بھائی صاحب یا بھائی اور غزنی کے سائے حاصل تعابی۔ای لیےاس نے سوچا تھا کہ ایک توخود پڑھ ایسا کھے نہ کہنا جس سے ان کو تیمسوں ہو کہ بدرشتہ تمباری لکھے کراس قابل بے گی کہ اپناائی مال کا اور حنین کے معیار مرضی کے بغیر ہور ہائے کیونکہ انہوں نے جھ سے پہلے زندگی کوسبل بناسکے وہ تمام خواہشات بوری کرسکے جس بوچھاتھا اور میری طرف سے ہاں ہونے کے بعد اِل دو کے لیےوہ آج کے بس موجی بی آئی ہاورجن کی تحیل یا قاعدہ رشتہ کے کرا نے ہیں۔ اس ان کا تصور تیس

بدل تی ہے بیزندگی اب مجی نظارے بدل کے ہیں کہیں پر موجیں بدل گئیں کہیں کنارے بدل مے ہیں بدل كيا إاسكالجداب الكي المي المحين بدل كي بي وہ چاندچہرہ ہے اب بھی ویسا میرے ستارے بدل کئے ہیں ملا ہوں تم سے تو یوں لگاہے کہ جیسے دونوں ہی اجبی ہوں بھی جو جھے کوعزیز تر تھے وہ طور سارے بدل کئے ہیں المبيل بربدلا ب كين والأكبيل برسامع بدل كيا ي كبيس ية تحصي بدل في بي كبيس نظار عبدل محت بي میں اس کیے بھی تو سر جھکا کرتبہاری مگری ہے چل بڑا ہوں تفانازجن پربھی مجھے بھی وہ سب سہارے بدل کئے ہیں

تحتین بردی خاموتی اور بوے ہی غیر محسوس طریقے سےان سب کے درمیان سے اٹھ کرایے کرے میں چی آئی اورآئی بھی اس طرح کہ کسی نے اس کے وہاں سے المصے کوشاید محسول بھی نہ کیا ہو آ ہتہ قدموں سے چلتی وہ سكندرصاحب كے كمرے كے عين سانے سے گزركر اے کرے تک چنجے سے پہلے کی کوال نے سوچا ضرور كروه ال كمر على جائد اوركم ازكم ويجهي كماجيداور سكندرصاحب كےدرميان كيابات مورى بے كيكن اس كا

دل اس وقت كى بات برراضي ند مواوه بيس جا مى كى

اس وقت وہ کسی سے بھی کوئی بھی بات کرے۔ بیٹھے

بیشائے لھے بھر میں جیسے زندگی کے سب معانی ومفہوم بدل

كرده كئے تھے۔ ابھی مبح تک وہ کتنی خوش ہورہی تھی ہوا میں اڑتے پھرتے ہوئے خوشبواور رنگوں کے برابرخودکو بھی سمجھا تھا۔ اے لگاتھا کہ بس اب ساری ونیاس کی ہے جے ول نے دیا اور خاموش ہوگئ آپی بات کے حق میں اجیہ کی طرف جاہا سے پالیا تو پھراب اور کس چیز کی خواہش کی جائے ایسا سے اقرار کے انداز میں ہلتی گردن نے سکندر صاحب کی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اتنی کم عمری میں اس کی زندگی کمل

ے ملطی تو ہری ہے۔ میں تم سے فریاد کرتا ہوں اجیہ کہ میرا مان رکھ لؤ بھے ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچالؤ مرسان بندهم بالقول كاواسطه .... "اجيه ن جاب میں کھیلیں کہا ملکہ بری خاموثی ہے جس کری کی يثت يريمك باتهد كم تصاى يرايناسارابوجه كراكرده ی گئے۔اس کے یاس کچھ بھی کہنے کور ہائی کہاں تھا مکندر صاحب نے اس کے تمام الفاظ اسے یاس گروی رکھ لیے منے ول میں هنن الی سی کا کا سائس بھی ول کے اس پنجرے سے رہائیں ہویائےگا۔

"تم كه مهوى تونبين بابرجاكر..... سكندرصاحب نے اس کے سامنے کر ہو جھاوہ خلامیں گھورتے ہوئے خاموش راي-

"بولواجيه.....تم بعائي صاحب كويرتونيس كهوكي نال كيم الدشة برراضي بين بو؟ "برى آستى ساسى آ محمول میں جمع ہوجانے والے تسوؤں کواس نے باہر آنے سے روکا محمری سائس لی اور سکندرصاحب کود یکھا۔ ومتم اینا بنی ہونے کا فرض ادا کروگی ناں؟" انہوں نے ایک بار پھرسوال کیا۔

اب بھی انہیں اس کا بیٹی ہونے کا فرض بی یادآیا تھا والدورف ع كاكوني فرض ألبيس السيمي بالأنبين آيا تفاسسيا شايدان كى نظر من فرائض كى ادائيكى يد كبين زياده حقوق كى وصولى بى اہم تھى۔ اى دوران باہر سے قدموں كى چاپائدا تی سنائی دی۔

ودبين بمجهال لول كالبين ان كويتادون كا كرتم كيا كهزا چاه رای مولیکن تم بس میری عزت کایاس رکھنا بولومیرامان ر کھوگی نال تم ؟" سکندر صاحب نے جلد بازی میں کہااور بلا خراس نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے بال کردی سرجھکا دیا اور خاموش ہوگئ اپنی بات کے حق میں اجبہ کی طرف گردن کوایک بار پھراونچا کردیا تھا اوراس سے پہلے کہ کوئی ہوگئ ہے۔ اندر داخل ہوتا وہ خود گلت میں کمرے سے باہر نکل گئے "دمنگنی کے بعد کھاتا کھانے سےفارغ ہوکروہ خزنی کو کوری نائل ہوتا وہ خود گلت میں کمرے سے باہر نکل گئے کہ میں کہ مید مجھودہ کب کوئی تشکر کا اظہار کیے بغیر کسی جھی دعا دیے گی رسم اپنی ڈائری دکھائے گی اوراسے بتائے گی کہ بید مجھودہ کب

سےاس کی محبت کادم بھرتی ہے اوراس کا نام این نام کے راضی نہ ہواے ہمت دے کے سب کے سامنے کہدیک ساتھ لکھاد کھنااس کی زندگی کی لتنی بڑی خواہش کھی جوآج كدوه ال رشتے ہے ہركز خوش جيس ہادر بياجي كرب رشته توحنین اورغزنی کامونا جاہیے.... یارے غزنی میری پوری ہوئی ہے پھر شایدوہ اس کی محبت کی اس د پوائلی پر اپنے محبت ہے میں نے بچین سے ہی سوتے جا گتے ہوئے گا یا شایداس کی محبت سے متاثر ہوگا کہ بیہ یا کل سی لڑک صرف اورصرف اسي سوجا اورائ بي جابا ي آو مجهداب جانے کب سے اس کے ساتھ محبت کررہی ہے اور پھر خرت سےاسے دیکھتے ہوئے کم از کم بیضرورسو ہے گاکہ معجزہ کردے کہ غزنی میرا ہوجائے'' آ تھجیں بند كركاس في دعاك ليم باته المعاية بريخ تصادر آخر مجصاس کی محبت کا پیته کیوں نہ چلا اور یقیناً وہ اس کی دل ہی ول میں شدت ہے دعا کررہی تھی جب تائی ای محبت اورجذبات كوقدركي نكاه سے ديھے گا۔ "بيسبآج دوپېركوبى سوچا تو ضرور تقاليكن ايسا موانېيس اور جو موا تقاوه اس کے کمرے میں داخل ہو تیں۔ اس نے جھی موجا بھی جہیں تھا۔

"اجیدایک مضبوط لڑکی ہے سب کے سامنے بات كرف كاحوصلد كفتى باوريون بي خوامخواه زبردى كاكونى بھی رشتہ قبول کرنے والی تو وہ ہر گرجیس ہے ہوسکتا ہے وہ بابا جانی کوابھی کمرے میں اٹکار کردے اور کہدوے کہوہ غرنی کے ساتھ شادی مبیں کرے کی کیونکہ حنین اس کو بہت حاجتی ہے ....اور ہال اسے انکار ہی کرنا جاہے کیونکہ بابا جانی کی کوئی بھی بات مانے کا اسے بھلا کیا فائدہ ..... بابا جانی نے بھی تو بھی اس کی کوئی بات نہیں مانی کمھی اس اپنے کمرے ہے باہرآ ئے۔ كاحساسات كاخيال بيس ركها است بني بين سمجا .... باب كا پيارنبيس ديا اسے كسى بھى صورت ان كى بات تبيس مانناجا ہے کیونکہاس وقت اس کے پاس موقع ہے کہوہ بابا جانی ہے این ساتھ کی گئی تمام زیاد تیوں کا حساب مجلتا كري .... بلكه بابا جاني كوتو جائي جمي تبين كراس به رشتة قائم ركف براصراركرين السيمين جبكه ألبيس بعى شايد امی کے ذریعے اس بات کا انداز ہاتو ہوہی گیا ہوگا کہ غزنی کو میں پیند کرتی ہوں۔"آئینے کے سامنے کھڑی جنین خود کو غورے و میسے ہوئے دل ہی دل میں بیسب اوراس جیسی کِی با تیں سوچ رہی تھی اوراہے یقین تھا کہ اجیہ جیسی لڑکی

بھی بھی اور کسی بھی صورت چپ جاپ عام مشرقی لؤكيول كى طرح زبردى اورا تفاق يے قائم كرده اس رشتے

"تم یہاں ہو ادھر کوئی رونق ہی جہیں ہے تہارے بغير ....ناجيد ....ن سكندر بهائي اورنتم "بس الى اي بس الجمي وبس آنے والى شى "ان كى آ دازیر اس نے تھبرا کرآ تکھیں کھولیں اور انہیں دیکھ کر چونک کی۔

"جاو اوراجيداورسكندر بھائى كوان كے كمرے \_\_ تكال كربابرلاؤر تج مين لاؤ- "وواس كاباته تفاعدات الييخ ساتھ كي آئي تھيں اسى دوران سكندر صاحب بھى

" بھی تم لوگوں نے خوب سیس ڈال رکھا ہے سكندر بمسبادهم بين اورتم بمارى بين كولي كراندر علے محتے جو بات بھی اجیہ کے دل میں ہے اور وہ شیئر کرنا جابتی ہے تو اسے روکومت بلکہ بات کرنے دو۔ الانے سكندرصاحب كوبابرد مكي كرفورأ كها

"ارے جہیں بھائی صاحب بھلا مستینس کیسا اور بات بهى كونى الى خاص نبيس-" كندرصاحب كالهجاس قدر مطمئن تفاكماي چونكين حنين في بحي مكمل توجهان كي طرف مبذول کی اے امید تھی کہ اجیہ کے انکار کے بعد اب صورت حال پیجیدہ ہونے والی ہے

"بسآپ کوتو پہ ہے ای کہ بچیاں ایسے معاملات میں کھے زیادہ ہی حساس ہوجاتی ہیں بس اجید کے ساتھ بھی يمي جوا\_"

" کیامطلب؟"غزنی نے بوجھا کیونکہاس سارے

مودِّ آف ہوا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی .....اور وجہ بھی شاید وبی تھی کہاسے پہلے اسے لیے کوئی رشتہ ناآنے کا جوانسوس تھا تو وہ اب غزتی کی طرف سے انگوشی پہنا دینے برختم موكيا امي كي تحكان كابهانه بناكراوراس كي آثريس جوباتيس اس نے حتین کوسنا نیں تھیں تو بنیاد یہی تھی کہا ہے اس وقت حنین سے حسد محسوس ہور ہاتھا۔ حنین کے دل ود ماغ میں اس وقت اجيه كے ليے انتہائي غصه موجود تھا۔

ا پی در پنه محبت چھین جانے کاعم تو جوتھا سوتھا کیکن اجیہ کے چہرے سے خلوص کا نقاب سٹنے کے بعد جواس کی خودغرضی ساہنے آئی تھی اس نے حنین کو جیسے

ونہیں بھائی صاحب اجیہ نے کیا کہنا ہے بھلا .... آپ تو بس خوائزاہ ہی پریشان ہوئے اور پھریہ تو آب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ وہ زبردی کا دور میں ہے جہال والدین اپنی اولاد کی مرضی کے برعکس ان کی شادیاں کردیا کرتے تھے.....اب تو شادی بیاہ کے معاملات میں سب سے مہلے اولا دی مرضی معلوم کی جاتی ہےاور پر بعد میں رشتہ بھیجایا قبول کیا جاتا ہے " سندرصاحب برے بااعمادانداز میں مسرائے۔ حنین نے غزنی کودیکھا جواب انتہائی پُرسکون انداز میں اینے موبائل براہا کی بنائی تی تصویریں دیکھتے ہوئے زراب مسكرار ہاتھا۔ حنین نے دیکھا كەصوفے بروہ بھى ال وقت غزنی کے ساتھ تو موجود تھی کیکن تصاویر میں صرف غزنی اوراجیہ بی وکھائی وے رہے تھے۔ اجیہ کوتصوریوں میں اینے ساتھ دیکھ کر دھیمی مسکراہٹ کو چھیا تا غزنی ' حنين تحيسا مضقاليكن رشته بدل چكا تفااوروه اباس كا تهيس بن سكتاتها بياحساس اس قدر تكليف ده تها كه خنين كا ول جاباسب كورميان بيتيكر كلا يها ريحا وكرروع.....

معاطم من وه خودالجصن كاشكار مور بانتمار ''غزنی بینے پریشانی کی کوئی بات نہیں وہ دراصل اجيرسب كے سامنے بير بات واضح كرنا جا ہى كھى كەمكىنى کے بعد فوری طور بریٹادی کے لیے زور نہ دیا جائے وہ يبلي اين يونيورش كي تعليم ممل كرنا حامتى إدراي میں اگر درمیان میں ہی کہیں شاوی کی بات چھیٹر دی گئی تو وہ اپن تعلیم کی طرف میسوئی نہیں رکھ یائے گی۔" سکندر صاحب کی بات برغزنی سمیت امال اورابا بھی تعلکصلا کر

وولینی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ ' امال نے

"ارے بھی کندریفین کرو.....میراتواں وقت ہے ول مول رما تھا كەخىر مؤاللە جانے اتى تخت سجيده ممكى تنہید کے بعداب اجید کیا کہنے والی ہے۔ ابا نے بھی يرمسرت ليح مس كها

غرنی نے بھی سکندر صاحب کی بات پرول ہی دل میں شکرادا کیا تھا کیونکہ تب سے لے کراب تک اس کے ذبن ميں ہرطرح كاالنا خيال آچكا تھا اوروہ ہر كر سمجھ نہيں سكاتفاكة خراجيه اتن سيريس موكركس بات كے ليےسب كوذ من طور يرتيار كرناجاه ربى ہے۔

البنةاي جانى عين كرسكندرصاحب كي اس بات مي کوئی صدافت ہیں ہے وہ اجیہ کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں بدالفاظ اس کے ہوہی جیس سکتے تھے اور اس تمام معاطے میں بنیادی کروارخودسکندرصاحب کا تھا۔ کیونکہ اجيه جاني سي كه غرني حنين كى يسند بادرامى جانتي تعيي كه اجية غزني كوبالكل يسندنبيس كرتى اوراس حوالے سے تو بھى بھی نہیں اورصورت حال بھی ایسی کہ جب وہ جانتی ہو کہ حنین کا غزنی کے ساتھ دلی لگاؤ ہے۔ البتہ اس سارے



WWW.PAKSOCIETY.COM

روليتاب سان مريرا شاليتا باور برصورت المياصل کرنے کا عزم کرتا ہے ....عمر کے اس دور میں لئنی ہی بری چیز کھوجائے یا کیساہی قریبی رشتہ بدل جائے نہ تو زور وشور يت رويا جاتا باورنه بي آسان سريرا تفاكر دنياوالول كوايناد كه بتاما جاتا ہے۔

ای نے سب کوخوشکوارموڈ میں دیکھا تو ایک نظر حنین پر مجھی ڈالی جس کے چہرے سے بی اس کے اندر بریا طوفان کی خبرمل رہی تھی۔ کیکن وہ بے بس تھیں جانتی تھیں کہ این این جگہان کی دونوں بیٹیاں اس وفت کرب ہے گزررہی ہیں لیکن وہ ان کے لیے چھنہیں کر عتی تھیں' سكندرصاحب نے كھانالگانے كااشارہ كياتو وہ خود ہى اٹھ كركهانالكاني فيل دين-

خوشبو کی بیشاک پین کر کون فی میں آیاہے.... كسايه پيغام رسال ب كياكيابا تمي لاياب کھٹر کی تھول کے باہردیکھ موسم مير يدل كى باتيل

تم سے کہنے یا ہے ..... ''اربش تم نے انہیں اپنے آنے کی اطلاع تو دے رکھی ہے نال پہلے ہے؟" مملی نے اچا تک سے خیال

آنے پر پوچھا۔ " بہیں می بدایک سر پرائز وزٹ ہے۔خودآپ کی ہونے دالی بہوکو بھی نہیں معلوم کہ ہم آج ان کے کھر آ رہے

"لیکن بیتو بہت غلط بات ہے کی کواطلاع دیتے بغیر ان کے گھر چلے جانا۔''

" ہاں اربش ....اب تو میراخیال ہے تم انہیں فون کرلو تو بہتر ہوگا۔" بوانے بھی می کی حمایت کی تو اربش تو ویسے رہی تھیں تواس نے فون نکال کراجیہ کانمبر ملایا ہی تھا کیمی سونے کیکین

کے موبائل رجمی فون آھیا۔ (''کیا..... پیرکب ہوا؟ اور آپ ..... آپ مجھےاب بتارہی ہیں ایس وقت؟ ' وہ کسی سے بہت پریشانی میں بات کردہی تھیں۔ اربش نے گاڑی کی رفار وہیمی كركےان كى بات بردھيان ديا اورخودا پنافون ريسيونه ہونے کی بنا پر بند کردیا۔

"أ ب كوية بهى ہے كماس سے اسكول كى ريونيش پر کتنا فرق پڑے گا اور پھرآج کل تو میڈیا کا دور ہے آگر سی چینل کے رپورٹرکو پہتہ چل گیا تو رائی کا پہاڑ بن جائے گا ..... اتن لا بروا اور غير ذمه دار مول كي آب جھے اس کا انداز ہیں تھا۔''اربش اب اجیہ کے کھر کی تھی کے باہرگاڑی روک چکا تھا۔ می کا انداز اوران کے چربے ہ ارتی موائیاں بتارہی تھیں کہ کوئی بہت بوی پراہم موتی ہے ورندوہ تو معمولی بات پر هبرانے والوں میں سے

"زیاده باتیل مت کریں اور مجھے صرف بیہ بتائیں كه آپ لوگ اس وقت كهال بين .....؟ او ك آپ البيس ميرے آنے تك زم ليج اور مناسب الفاظ ميں سمجمائے تب تک میں بھی آرہی ہوں۔''ممی نے فون بند کیا اور گہری سانس لے کر پہلے اربش کود یکھا اور پھر

بوا کی طرف مزیں۔

"ممی کیا ہوا ہے سب خیرتو ہے ناں؟" اربش ان کا ردهمل ديكي كربريثان موكميا تعابه

"ففتھ کلاس کا ایک بچہ ابھی تک ایخ گھرنہیں پہنچا۔'' ممی نے اربش اور بوا کو دیکھ کرمتفکرانہ انداز میں بتایا۔

" كمرتبيس پنجانو كيا كهان؟" بواان سے بر هكر بوكھلا

'' پیتہبیں بوا کہاں گیا اور کس کے ساتھ گیا؟ میں تو بہتر ہوگا۔"بوانے بھی می کی حمایت کی تو اربش تو ویسے تو سب بچوں کے گھر چلے جانے کے بعد اسکول سے بھی ان کی مرضی کے بغیر پھی بیس کرتا تھا تو اب جبکہ وہ کہہ تھی ہوں لیکن آج یہ ذیے واری وائس برسیل کو تو

گا۔ وہ شرمتدہ ہوا کہ اس کے یوں سوچ میں پڑنے پر ممی ایبا مجھیں۔ "آپ ہیں تو میں ہوں اور آپ کی خوشی اور سکون کے لیے تو میں کچھ بھی قربان کرسکتا ہوں۔"اس نے گاڑی ربورس گیئر میں ڈال کر گلی سے باہر تکالی اور پھروالیسی کی سۈك پرۋال دى\_ "اورويسي بهى اكرة جبيس جاسكة كياموا بمكلان کے کھرآ جا تیں سے کل نہ تے تو پرسوں ہی۔" "جیتے رہومیرے بیج خوش رہواور ہمیشدای مال کی خوشیوں کا اس طرح خیال رکھو۔" بواینے اس کی باتوں کو سراجے ہوئے باختیاردعادے ڈالی تھی۔ اربش بوااورمي اسكول مبنيجة رات مو چي تھي جوكيدار کے ساتھ ساتھ ایڈنسٹریشن کے دولوگ اور مس شاہانہ مھی موجود تھیں اور بیج کے والدین کے سامنے اپنا نقط نظر معجمانے میں معروف منے کے علطی ان کی ہیں ہے۔ "آپ کی ملطی کیے ہیں ہے؟ بچاسکول سے لا پند ہوا ہاوراسکول کے کیٹ کے اندرا نے کے بعدے ہر بچہ آ یک ذمه داری موتا ہے اس وقت تک جب تک کہوئی استا كرك ندجائے اور پر جب ڈرائيور كا نے كے بعد بچاسکول میں تھائی ہیں او آپ کی انظامی غفلت کے باعث بي وه كهيل كم جوا كتبيس-" "السلام عليكم!" ممى في قس ميس واقل موكر سلام كيا اورسامن موجواركي سيخاطب موتيل-"آ بسفيان كى والده بين؟"

وجي تبيس مين شرمين هون .....سفيان كي پيڪي واور سير ان کی مماہیں۔"شرمین نے اپنا تعبارف کروانے کے ساتھ ائی بھائی کا بھی بتایا بوااورار بش فس میں موجودد بوار کے سأتهد كحصوفول يربينه كنخ تنف

"اورسفیان کے پایا اس وقت پولیس اسٹیشن جا کھے من تاكسفيان كي كمشدكي كي ربورث كرواني جائے-" "مس شامانہ آ ب کے پاس س وقت آ ئے تھے یہ

«لين يا…؟") CLETV. C("?..... ''اس کے اپنے بیچے کی طبیعت خراب ہوگئی تھی وہ اے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور بعد میں در سے جانے والے بچوں میں سے ایک بجداب تك كمرتبين پہنچا۔"

'' تو اس کے گاڑی والے سے بوچھنا جا ہے تھا

" كارى والاجب ليخآيا تووه اسكول مين نبيس تها. اب اس كے كمر والے شاباند كے ساتھ اسكول ميں موجود مين اور يوليس كور بورث كلصوانا جائية مين-" وه تينول بي اس وفت سخت بريشاني ميس من كالبحى بجهدر بهلي المكى خوتی مذاق کرتے ہوئے وہ تو اجید کے کھر جانے والے تفي كراب بياجا تك .....ا

"مركام من الله كي مصلحت موتى بيا" بوان كها تواريش في ألبيس مؤكر ديكها-

"كيامطلب بوا؟"

"مطلب بيكتم في أنبس اليخ آف كى اطلاع نبيل وی تھی تو اس میں بھی اللہ کی طرف ہے بہتری ہی تھی نال كهاكر بم ألبيس فون كرفے كے بعدان كے كمر نہ جاتے تو وه بات كتني بري لتي اب توانبيل معلوم بهي نبيس موكا كهم ان کی تلی کے باہراس وقت اپنی گاڑی میں موجود ہیں۔" وجهم ..... اربش نے حمری سائس کی۔ ساری

منصوبه بندی دهری کی دهری ره گئی هی -"آئی ایم سوسوری اربش بینا.....کین ایسی صورت حال میں ان کے گھر جانا کسی طور بھی مناسب معلوم ہیں بور ما محصے "ممی نے اربش کو کسی گہری سوچ میں کم دیکھاتو شرمنده ہونتیں۔

"نے تو وہاں جا کر میسوئی سے کوئی بات ہو یائے گی اور نه ملاقات .... اور پھروہ نے والا معامله مريد الحق كيا تو کی کسی بھی مشکل یا پریشانی پر میں اپنی خوشی کوتر تیج دوں

کیکن چونکہ معاملیا سکول کا تھااس کیےوہ مچھیجی بولنے کی پوزیش میں ہیں تھیں۔

"يآپ كى غلطى بىسكونكداسكول كابرطالب علم بي ميرك ليے ميرے يج جيسي اہميت ركھتا ہے۔ ممی کی حمل مزاجی قابل رشک تھی۔ انہوں نے اس طرح سکون سے جواب دیا کہ جیسے اس نے کوئی غلط بات کی ہی نه جو۔ای وقت شرمین کا موبائل بجااورسباس کی طرف متوجهوئے۔

"بيلو..... جي بهائي سفيان کا مجھ پية چلا....؟ "ر بورث ورج مولی ہاں ....؟ " پیتہیں میراتو آج جاب کا فرسٹ ڈے تھا میں

وہیں بر محل محمر آتے ہی بھانی نے بتایا تو ان کے ساتھ يهال اسكول آعلى-"

"اجعاليك منك .....مين يوجعتي مول" "معانی آپ نے سفیان کے دوستوں کے کھر فون کرے یو چھولیا تھا نال؟' شرمین نے فون مولڈ کروا کر بعانی کی طرف کردن موڑی۔

"سارے دوستول کے تو تمبر میرے پاس ہیں ہی نہیں جن کی مدرز کانمبر تھا بس ان سے بی یو جھا ہے وہاں مميل إلى في الى في أنسوصاف كرت موسة بماياور یمی بات شرمین نے فون پر بھائی کو بتادی۔

"جی ..... ہم ابھی اسکول میں ہی ہیں اور بر المجی يبل موجود بن\_

" چلیں تھیک ہے میں انہیں کہتی ہوں۔ پھر جوصورت حال بى آپ كويتاؤل كى پليز آپ فكرنه كريں ـ "شرمين نے فون بند کر کے برس میں ڈالا اور بولی۔

"ميدم بعائى كو بوليس التيشن والول في بيمشوره ديا ے کہاسکول انتظامہ ہے دابط کر کے سفیان کی کلاس کے معلوم کیا جائے کہ کہیں سفیان وہاں تو نہیں ....ات انہوں نے بھی اپنی کارروائی شروع کردی ہے۔'' ''شیور وائے ناٹ .....'' ممی نے کہا اور پھر عبدالرجیم

لوگ؟ "ممى نے واس بر ال كو خاطب كيا۔ "میڈم اب سے ایک گھنٹہ پہلے ہی ان کے کھرسے کوئی فرد اسکول آیا تھا اور چوکیدار سے سفیان کا بوجھا' اسکول میں اور تو کوئی تھا ہی جبیں چو کیدار نے بتایا کہ سب بجاتودو پہرکوبی ایے کھر چلے جاتے ہیں اس وقت جب كدرات ہونے كے قريب ہے تو لسى بھى بيچے كے بارے میں اسکول سے بوجھنے کا بھلا کیا مقصد ..... چوکیدار کہدر ہا تھا کہ بس اتن بات کرنے پروہ بندہ چیخنے چلانے لگا اور بدتمیزی کی جس براس نے پہلے عبدالرحیم صاحب اور عدنان بھائی کوفون کیا اور پھر انہوں نے ہی مجھے فون پر اطلاع دی جس پر میں فورا اسکول پہنچی اور سارا معاملہ جانے کے فورا بعد آپ کو کال کی۔ "مس شاہانہ نے ممل تفصيل كساته تمام ترمعا ملے سے كاه كيا۔

"ديلهي آپ لوگ خوائواه غصي سي اوراسكول كو موردالزام تقبرار بی بیں۔اسکول کاآف ٹائم ایک بجے ہے تب سے کے کراب شام کے چھسات بجآ پوخیال آياكة بكا بجهم تبيل بنجادية ب جوكيداراوراسكول انظاميكم برساراتصورد الني كوشش كرنيس جو كه سي بھي طرح مناسب بيل ہے۔" مى جو سلے اين اساف كالمطي مجهر غصي مستحين ابسارام عاملهمل طور يرسمجه مين أفي كي بعدشر من سيخاطب موسي-"سفیان جارے اسکول کاطالب علم ہے اور اس کی

خیریت خود ہماری بھی اولین خواہش ہے مراس معالم مين اسكول كا نام اجيما لنه كى لاشعورى علطى نه يجييه "واه .....میدم واه .....آب تو بول مطمئن هو کر کهه ربى بي جيے بي بيس بلك آپ كاكوئي پين إدهراُدهر موكيا ہاور لہیں یار ہا ....اسی دوسرے کی اولا دکا د کھآ ہے کو کیوں محسوں ہوگا میں دیکھوں اگر آ پ کا اینا بیٹا کوئی لے جائے اورآ پ کو کی محنوں تک بھی اس کی کوئی خرخرنہ ملے تو آپ کا کیا حال ہو۔" شرمین کی بات برمی نے تزب کراس کے عقب میں صوفے پر بیٹھے اربش کو و يكفأ اس كى اس بيسرويا بات ير بوان بيمي ببلو بدلا



ہارے پیارے والد ڈاکٹر محمد ہاشم مرز 155 برس کی عمر میں بروز بدھ مورخہ 9 نومبر 2016 ء کواینے خالق حقیق سے جاملے ۔تمام قارئین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

ڈاکٹر صاحب (مرحوم) 50 سال سے زائد عرصہ لب کے شعبے سے وابستہ رہے اور 20 سال سے زائد عرصه '' ما ہنامہ آنچل'' کے معروف سلسلے'' آپ کی صحت''

کے ذریعے قارئین کو ہومیو پیتھک طریقۂ علاج کے مطابق طبی مشورے فراہم کرتے رہے۔جس ہے بقینا عوام الناس کی ایک بڑی تعداد نے استفادہ حاصل کیا۔

ان خدمات کے علاوہ ڈاکٹر صاحب (مرحوم) نے مردوں اورخوا تین کے بالوں کے مسائل کے حل کیلئے بھی 2 دوائیں Aphrodite Hair Inhibitor فیرضروری بالوں کے خاتمے کیلئے جبکہ Aphrodite Hair Grower سرکے بالوں کے مسائل ،خاص کر منج پن کے حل کیلئے متعارف كرائيس جوكه بهت كامياني كساتھ بالوں كمسائل كي كاستعال كى جارہى ہيں۔ ہم اینے والدمرحوم کے شروع کئے گئے کاموں کو جاری رکھنے کاعزم رکھتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ متند ہومیو ڈاکٹر کی مدد سے کلینک پر علاج کی سہولیات Aphrodite Hair Inhibitor اورAphrodite Hair Grower کی فراجمی کویقینی بنا کیس۔

ہومیوڈ اکٹرمحمہ ہاشم مرز اکلینک ایدریس: دکان نمبر C-5، کے ڈی اے فیٹس فیز 4، شاد مان ٹاؤن نمبر 2 بیکٹر B-14 ، ٹارتھ کراچی ۔75850 فون تمبر 36997059-021 صح10 تا ہے، شام 6 تا9 ہے۔

دعاؤل کےطالب محدعاصم مرزا محدآ صف مرزا محدعا مرمرزا

صاحب كوففته كلاس ميس زيرتعليم تمام بچول كون نمبرز نكالنياورانبيل فون كرنے كا كہا-

"علطی میری بی ہے .... دراصل میں کمر برنہیں تھی آج شرمین بھی جاب پر چلی گئی اور میرے دہن میں ہیں رہا کہ کھر پرکوئی مہیں ہے اور خیال یمی تھا کہ شرمین کھر پر بتوسفیان کے آنے بر کھر بندنہیں ملے کا لیکن جب شِام كو ميں واپس آئی تو و مکھا كيشر مين گھر كولاك لگا كر كہيں كئ بوكى ہے اپن جانى جانى سے كمر كھولا اور پھرعدنان كو فون کرکے بتایا استے میں شرمین بھی آ گئی اور عدمان بوليس الثيثن كي طرف بھا تے جبكہ ہم دونوں يہاں اسكول أ محكير "شرين كى بعابى نے بورى تفصيل بتائى۔

''کیکن سوال تو پھروہی ہے ناں میڈم کہ بچہ اسکول ہے گیا کہاں جبکاری والاتواہے لینے بی ور سے پہنجا۔ شرمین کی سوئی اب تک و بیں انکی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا که بس برصورت وه اسکول بی کی انتظامیه کومورد الزام

مضرانا جائی ہے۔ "آپ کو یقین ہے کہ گاڑی والا سے کہدرہاہے؟ بیاسی تو ہوسکتا ہے کہاس نے بچے کو کھر کے سامنے ہی اتارا ہو بج گھرلاک ہونے کی وجہ ہے کہیں اور چلا گیا ہواور گاڑی والاصرف اپن جان چھڑانے اور پولیس تک بات جا پہنچنے كى وجهد يضي وث كاسبارا لدمامو"ال مرتباربش بولا توشرين نے ممل رخ مور كرائے يہے موجود صوفى ير بیٹے اربش کود یکھا۔ صاف رکھت پر بلیوجینز اورسفید بے داغ شرث يہنےوہ بريشاني كاس تخلك اورانتهائي پيجيده ماحول میں سکون کے کیے کی مانند دکھائی دے رہا تھا شرمین نے اسے دیکھاتو جیسے کھے بھر کے لیے سفیان کی یریشانی اس کے ذہن سے نکل گئی۔

لیتی ہے بس ویکھنے سے ہی بیاندازہ قائم کرلیاجا تا ہے کہوہ کے سے لگالیا۔ انتہائی سابھی ہوئی شخصیت کے مالک ہوں کے اور یہی "اللہ سے دعا مانگو.....رونے سے پچھ حاصل نہیں خیالات اربش کے بارے میں شرمین کے ذہن میں ہوگا۔ بیدعا کروکہ سفیان جہال کہیں ہوساتھ خیریت کے

اترے تصاور باوجوداس کے کماریش نے بالواسط طور پر أنبيس بىموردالزام تفهرايا تفاليكن بعربهى شرمين كواس كابيه سب كهنابرانبيس لكانتعاب

"بالكل .... آپى بات مىك بى بىسكتا جاياى مؤشايد جلدي ميں يا چريوں كہيں كريشاني ميں ہماس طرف سوچ ہی جہیں یائے بس فورا ذہن میں دوہی خیال آئے ایک بولیس المنیشن اور دوسرااس کا اسکول " شرمین کے کیجے کا انداز بدل گیا تھا اس سے پہلے س شاہاناور پھر می سے بات کرتے ہوئے وہ جس جارحاندانداز میں سامنے آئی تھی اب اس سے بالکل مختلف طریعے سے اربش کے ساتھ بات کردہی تھی۔اس کی بات سنتے ہوئے تورخ موزای تفالین اب اس سے بات کرتے ہوئے این کری ہی اٹھا کراس انداز میں رکھی کہاب وہ اپنی جگہ پر بين بين بين اربش مي اور بواسميت سبكود مي ماي كال "شاید ہاری علطی ہے کہ ہمیں پہلے سفیان کے دوستوں ہے معلوم کرنا جائے تھا الیکن چونکہ ہمارے پاس اس کے سب دوستوں کے مبرجیس اس کیے ہم شیور تبیں کہ پیتہ بیں اس وقت وہ کہاں ہے۔"اسے بالکل اچھا میں لگ رہا تھا کہ اربش کی موجودگی میں اس نے اتنی او کی آواز میں بات کی اس کیے اب اپنی آواز کود حیما اور للج كوحى الامكان زم ركعت موئة دها قصوراي مرليا تب تک عبدالرجیم صاحب مخلف بچوں کے محرفون كركے سفيان كى موجودگى كے بارے ميں دريافت كردب تقر

شرنین کی بھانی اب تک آنسوؤں سے مربی وازرو رى تھيں اور انہيں و مکھود مکھ کرمی تو پريشان تھيں ہی ليکن بوا كے بھی دل كو بچھ ہور ہا تھا۔ اس ليے پہلے تو مجھ دير کھلوگوں کی بات چیت ان کا اخلاق یا ان کا کردار مخفی برداشت کر کے بیٹھی رہیں کیکن جب بس نیہ چلا تو اپنی جگ بھی رکھا جائے تو بھی ان کی شخصیت و میصنے والے کو جکڑ سے اٹھ کر بھائی کے ساتھ والی کری ہر بیٹھ کئیں اور انہیں

الجل المورى ١٠١٤ (١٤ (١٤ ) عا ١٠٠ م

مواورجلد بى تم سے آن ملے "بوانے ألبيس ولاساديا تووه بهى اينة نسوصاف كرف لكيس ليكن آخر مال تحيس بنتي ہوئے تسووں کوندوک یا تیں۔

"كياآب بھى اسكول كےاسٹاف ميس شامل ہيں؟" شرمین اربش کے بارے میں جاننا جا ہتی تھی کیکن تعارف کا آغازاس نے بواسے کیا تھا کہ براہ راست اربش کا بوچھنا شايد کچومعيوب لکتا۔

"ارے جبیں بیٹا.....میں قومیڈم صاحبہ کی بواہوں ان کے کھر میں ہی ہوئی ہوں اور بیاربش ہےان کا بیٹا..... دراصل بم لوك كبيل جارب تصح جب شابانه بيان فون کیاتوبس پھرراہتے ہے بی پلٹ آئے۔"

''معذرت جا ہتی ہوں کہ ہماری وجہ ہے آ ہے جی ر بیٹان ہوئے کیلن ہات ہی الی ہے کہ کیا کریں۔ شرين بدستور معذرت خوامانه انداز اينائ موي محمى اوراریش کے بارے میں جان لینے کے بعداب مزید خوش اخلاقی ظاہر کررہی تھی۔ اسی دوران عبدالرجیم صاحب جوكة فس مل بى موجود كميورس سفيان كے تمام کلاس فیلوز کے تمبرز عاصل کرنے کے بعدویں بیٹے بیٹے ہی سب کوفون کررے تے اجا تک خوتی کا اظهار كرتے ہوئے بولے

" كياوانعى؟"سبكادهيانان كي طرف هو كيانها\_ "فشكر الحدوللد-كياآب ميرى سفيان سے بات كروا سكتى بين؟" اورسفيان كي آواز سنت بى عبدالرحيم صاحب نے فون شرمین کی بھائی کو پکڑادیا۔

وه سفیان کی آوازس کر بایت تو خیر کیا کرتین اب تک وه گفت گفت کررورنی تحیی تو ایک دم شدت جذبات برقابونير كهتے ہوئے خوشی كے اظهار كے طور بر

"آنی ایم سوری میڈم ..... میں شرمندہ ہوں کہ ہم نے آپ کومورد الزام مفہرایا اور اسکول کی ہی علطی مجھتے رے .... حالانکہ ایسانہیں تھا۔ "شرمین نے کہا۔

"سفیان این دوست کے کھر پر ہے یہ بات توسمجھ ميل آ منى ....ليكن وبال تك يهنيا كيدي "مى نے يو جمار "اربش آب نے بالکل سوفیصد ٹھیک اندازہ لگایا تھا صورت حال كائنشر مين اربش كود مي كرمسكراني \_

"مطلب؟"اربش نے سنجیدگی سے بوجھا۔ "مطلب بيركم سفيان كمدرما تفا كارى والياني السي كمرك سامنے اتارا تھا وہ كمر كى بيل بجاتار ہاليكن جب كى نے بيں كھولاتو وہ خود ہى اينے ايك دوست كے

كم جلاكيااوراب تك وين بري-ودكيكن دوست كي كمروالي محلي كتنے غير في حار نکلے کہ دو پہر سے بچدان کے کھر پر تھا اور انہوں نے اس کے گھر ایک فون کال تک مہیں کی کہ آ کے اپنا بچہ لے جائیں یا کم از کم بتا ہی وینے کہ پریشان نہ ہوں بچہ جارے کھرے۔ "بواکوسفیان کےدوست کے کھروالوں بر مجمى شديدغصياً ياتفا-

"بواان بچول کی جالا کیول کوہم بڑے بھی ہیں سمجھ سكتے ہوسكتا ہےدوپہرے بيدونوں كمرے سے بى ندنكلے ہوں اور وہیں تھیل رہے ہوں ..... یا ہوسکتا ہے اس کے محمروالول كوجعى عبدالرحيم صاحب كيفون ي ينة جلامو كسفيان ان كے بينے كے كمرے ميں و ويوكيم كھيل رما ہے۔"شرمین نے ہنتے ہوئے کہا۔

" "خير چكيس جو بهني موا .... كين الله كاشكر ب كرسفيان خیریت ہے ہے آپ این بھائی کو بھی فون کر کے بتادیں آ واز سے دونے لگیں۔ می اربش بوا اور اسکول کے باقی موجود اسٹاف سب ہوا کیک کاٹ کیس تو ۔۔۔۔۔۔ می نے شرمین کواپے بھائی کو نے گہری سانس کے کراللہ کاشکر اوا کیا تھا کہ ان سب کی فون کرنے کی ہدایت کرنے کے بعد اربش کوگاڑی سے سانس آئی ہوئی تھی کہ اگر سفیان نہ ملا تو اس کی گشدگی کا تو سیک لانے کا کہا تو وہ سکراتے ہوئے اٹھنے ہی لگا تھا کہ وکھ تھا ہی لیکن پھر جو اسکول کے مسائل پیدا ہوتے وہ بھی عبد الرجیم صاحب آ کے بوسے۔

آنچل المجنوري الكاماء 229

"اگرآپ نے ہماری دعوت قبول ندکی تو مجھے لکے گا کہ شاید آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا .... اور مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ سے برتمیزی سے بات کی بیہ میری علطی ہے۔ "وہ سر جھکائے ہوئے اپنے رویے پر شرمندہ نظر آ رہی تھی۔

"آپ کا جو بھی رویہ تھا وہ فطری تھا اس میں آپ کا کوئی قصور بہیں .....اس لیے خود کوم وردالزام نہ تھہرائے۔"
می نے اسے سمجھایا اور ایک بار پھر ڈنر پر جانے سے معذرت ظاہر کی لیکن وہ سی بھی طور ٹلنے والی بیس تھی لہذا می می نے سی شاہانہ عبدالرجیم صاحب اورد مگرکوساتھ چلنے کا کہالیکن انہوں نے بچوں کی وجہ سے معذرت کر کی اور علی نہوں نے بچوں کی وجہ سے معذرت کر کی اور علی نہوں نے بچوں کی وجہ سے معذرت کر کی اور بھائی و غیرہ سب ایک ساتھ ڈنر کے لیے جائیں ہوا می اور بھائی و غیرہ سب ایک ساتھ ڈنر کے لیے جائیں ہوا می اور بھائی و غیرہ سب ایک ساتھ ڈنر کے لیے جائیں کے بہلے خود شریین نے اٹھ کر کیک کاف کر سب کو پیش کیا تھا۔

می کواس کی نیچر بہت اچھی گئی تھی کہ اگر فطری طور پر پریٹان کن صورت حال کے باعث اس نے بلندا واز میں بات کر ہی کی تھی تو اس براس قدر پشیائی معندت اور پھر ان کی طرف ہے معاف کروینے کا یقین کرنے کے لیے ڈنر کی دعوت سے معال آج کل کون ہے جواپی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا یا پھراس قدر معندرت خواہ نظر آتا ۔۔۔۔می نے شرمین کواپی بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے دوستاندا نداز میں بات کرتے و کیے کرسوچا۔

" کہاں جاب کررہی ہیں آپ آج کل؟" می نے یونمی بات برائے بات یو چھا۔

"ایکٹریول ایجنسی کی جاب ہے اور آج ہی پہلا دن تھا۔اس سے پہلے ایک کال سینٹر میں بھی جاب کی تھی لیکن وہاں اور ٹائمنگر کی وجہ سے چھوڑ دی۔"شرمین نے مسکراتے موں پڑچھوں وال

''آپ کے دالدین۔'' ''نہیں ہیں....مرف بھائی ہے اور یہ پیاری سی بھائی ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ دالدصاحب کوتو خیر 'اربش بینا۔۔۔آپ بیٹے رہیں بیل کے آتا ہوں آپ مرف چاہی وے دیں۔'اربش نے می کی طرف دیں مرف چاہی وے دیں۔'اربش نے می کی طرف دیکھا جنہوں نے آکھوں کے اشارے سے اوک کیا اور ایش عبدالرحیم صاحب و چاہی دے کروہیں بیٹھ گیا۔

یہ کیک اس نے اجیہ کے گھر لے جانے گا کہ کافی کیک لیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اجیہ کو بتائے گا کہ کافی کیک لانے کی سب سے بڑی وجہ بیٹھی کہ بیٹو داسے بہت پند لانے کی سب سے بڑی وجہ بیٹھی کہ بیٹو داسے بہت پند تھا کیوں دانے والے کا نام کھا ہوتا ہے تھا کیوں دانے والے کا نام کھا ہوتا ہے اس لیے اجیہ اور اس کے گھر والوں میں تقسیم ہونا تھا۔ شرمین امراس کے گھر والوں میں تقسیم ہونا تھا۔شرمین اب شرمین اور اس کے گھر والوں میں تقسیم ہونا تھا۔شرمین کے گھر والوں میں تقسیم ہونا تھا۔شرمین کی اور اس کے دوست کے گھر کا ایڈریس مجھا کر سفیان کو اسکول میں تی لانے کی ہدایت کی تھی۔

کو اسکول میں تی لانے کی ہدایت کی تھی۔

"میڈم....اگرآپ کی اوس کے لیے جائے بھی لے آؤں؟" عبدالرحیم صاحب کیک لے کراندر آئے تومس شاہانہ نے پوچھااوراس سے پہلے کہوہ کچھ بولتیں شرمین بول پڑی۔

بست ''ویسے میری آیک اور درخوات ہے آگر آپ لوگ برا محسوس نہ کریں آو .....؟''

"جی گئے ..... الی کیا بات ہے؟" ممی نے استفہامیا نماز میں کہا باقی سب بھی اس کی بات کمل سنے کے انظار میں نظرآئے۔

"سب سے کہلی بات تو بدکہ ہماری طرف سے معذرت قبول سے کہ نہ صرف آپ کوخوانخواہ اس پریشائی معذرت قبول سے کہ نہ صرف آپ کوخوانخواہ اس پریشائی میں دھکیلا بلکہ آپ کا بنا بنایا پردگرام بھی ہماری وجہ سے کینسل ہوگیا اور دوسری بات بدکہ چائے گھرکسی دن پیکس کے لیکن آ آپ ہماری طرف سے ڈنر کی دعوت قبول کریں اتنی اعصاب شکن پریشانی کے بعد کچھ ریلیکس ہونے کے لیے بارش ماحول میں شربیشنا ہمی ضروری ہے۔ "اس کی یوں اچا تک دی گئی دعوت پر بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے تھی کی نے مناسب لفظوں میں معذرت کرنا جا ہی گئی تھے تھی می نے مناسب لفظوں میں معذرت کرنا جا ہی گئی تھی تھی میں معذرت کرنا جا ہی گئی تھی ایک دی گئی دعوت پر بھی میں معذرت کرنا جا ہی گئی تھی تھی ہے مناسب لفظوں میں معذرت کرنا جا ہی گئی تھی تھی ہے مناسب لفظوں میں معذرت کرنا جا ہی گئی تو بھندرہی۔

1/1/230 A-1/2 COM

میں نے دیکھا بی نہیں لیکن امی کی چھے برس پہلے بی ۋە تھ ہوئی۔" می کوڈ نرے یک کر لیاور کھر لیا ہے۔

"اوه سورى ..... بهت افسوس مواء" ممى في يتم نبهائي لیکن وہ واقعی اس کے بارے میں جاننا جاہ رہی تھیں اس کیے قوجہ سے تی رہیں۔ویسے بھی اس کے بھائی کے آنے تك ان لوكول نے يہيں بيٹھ كراس كا انتظار كرنا تھا۔

''انس اوکے..... دراصل انہیں کینسرتھا اور ہمیں ہے بی تب چلا جب وہ علاج کے قابل نہیں رہی تھیں پہلے تو شايدخود ڈاکٹر کو بھی پہتہيں چلاتھا اور جب اے ذراسا منک موا تو اس نے فورا کھیٹمیٹ کروائے اور جب ر بورس آئیں تو پید چلا کہ بہت در ہو چکی تھی۔"شرمین کی باتوں میں اربش کے لیے دلچیسی کا کوئی عضر نہیں تھا۔وہ اب تك الرومال موجود تفاتو صرف اس ليے كه بوااور ميكو ای نے گھر لے کر جانا تھالیکن جیسے ہی شرمین کے منہ ے لیبارٹری اور رپورس کے متعلق سنا تو اسے یادآ یا کہ اجید ک ای کی ر پورس اب تک اس کے یاس تھیں جواب تك كسى ندكس وجدسے تاخير كاشكار مورى ميس اور ايساند ہوکہ بہت در ہوجائے۔

بيه خيال آنا تھا كەدە بے چين ساموكيا سوچے لگاك مسى طورا كروه آج بى ربورس اجيه تك پېنجاد يوسي کے وقت وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاسکتی ہے۔ یہ سب ذہن میں آنا تھا کہوہ اپنا فون ہاتھ میں کیے آفس سے باہرنکل آیا وہ ابھی سی بھی صورت اے رپورس دینا جا ہتا تھا کہل کا کیا ہے کل بھی ان کے گھر جانا ہوسکے یا تہیں کیکن افسوں کہ بہت دفعہ بیلز چانے کے بعد بھی اجبہ کی طرف ہے کال ریسیونہیں ہوئی تھی۔

وہ آفس کے باہر والے کوریڈور میں مہلنے لگا اور پھر و ہیں جہلنے کے دوران اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ ریجی تو ہوسکتا ہے کہ وہ کچھ کتابیں دینے کے بہانے اجیہ کے گھر جائے اوران کتابوں میں ہی اس کی امی کی رپورٹس بھی رکھدے .... ضروری تونہیں کہوہ اس کے گھر کے اندر بھی جائے وہ صرف ہاہر ہے ہی کتابیں پکڑا کرواپس لوٹ

سكتا ب تاكدات كونى يرابلم شهواوراس كے بعدوہ بوااور

بيآ ئيڈياس كے نزديك بہترين تفارويسے بھى اكثر لڑکیاں اسنے بھائیوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو کتابیں یا م کھاور مجھواتی ہی ہیں ایسے میں اس کا جانا اور تھن دروازے سے بی کتابیں دے کرلوث آنا کوئی معیوب بات بیں ہوگی اور پھروہ اجیہ کوئیج کے ذریعے بتادے گا کہ وہ خاص طور پر کتابیں دینے کیوں آیا تھا۔ بیرخیال ذہن میں پخت ہوتے بی اس نے می کو چھدر کے لیے باہر جانے کا بتایا۔ طے یمی بایا تھا کہوہ جس بھی ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے جائیں محمی اے اس کا نام اور ایڈریس فون م بنادیں کی۔ وزشروع کرنے کے لیے اس کا انظار میں کیا جائے گا۔ کیونکہ اربش نے سب کے ساتھ ڈنر کرنے ہر معذرت كركي اوراجيه كمرسداليس يروه بوااورمي كو لے کر گھرآ جائے گا۔ شرین نے اسے ایک مرتبہ کہا بھی كالصب كالحاق وزكرنا جابيكيناس محكري كساتهاس كي فراويا دى اورعبدالرجيم صاحب نے تیبل پر جو گاڑی کی جانی رکھی کی وہ اٹھا کرمی اور بوا کواللہ

حافظ كهتابا برتك آيا-

بیکے کھرے لکے .... اور بنددرواز ہے کو کھولے اوركلي ميس جمعا تك كرديكي ميرىآ وازكوالفاظ كارستنبيس ملتا محصد ربهس بيان ك لفظول کے جنگل میں یونمی دب کرند مرجائے مجصة نهانه كرجائ ادهوری بات اک د کھے مجھال د کھکوسہناہے بساط جال النخ تك ای زندال میں رہناہے

آلچل کے جنوری

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

"لکین پرتہ ہے۔۔۔۔ جھے۔۔اگرکوئی میہ بوچھے نال کہ محبت کیا ہے ..... منی خوب صورت ہے؟ اور اگر محبت بھی انسانی روپ میں نظرآ ئے کہ وہ کیسی ہوگی تو میں فورا بلا توقف بيربات كهول كأكرا كرمحبت انساني روب مين نظرآتي تو وه صرف اور صرف اجيه جيسي موتى ميري اجيه جيسي ..... كيونكهاجيه سي بره كرخوب صورت ان المحول في آج تك كسي كوليس بايا-" را مي جائة كارآ في حنين جے حن تک جانے کے لیے لاؤن کے سے کزریاتھا کہلے غرنی اوراجيكو منيسام بيغاد كيوكراور يفرغرني كابات سكر جل بى تو گئى تھى اس كاول جا باتھا كەكرم ابلتى مونى جائے كا پورا تحرماس اجید کے چبرے پر انٹریل دے اور پھر غرنی ہے پوچھے کہ بتاؤ کیا اب بھی مہیں لگتا ہے کہ ان آ تھول نے اجیدے بر مرخوبصورت سی کویس یایا؟ ای وقت گیٹ براطلاعی منٹی بجنے سے غرفی اجیداور حتين سميت باقى سب كادهيان باهركي طرف كياتها "بياس ونت كون موسكا ہے؟"غرنى نے خودكلامى كى اوردراسا كموم كركيث كاطرف ديكصالاورنج مين جس جكه وہ اور اجیہ بیٹھے تھے وہاں سے بیرونی کیٹ بخوبی نظرآ رہا تھا اور اس سے سلے کہ وہ کیٹ کھولنے کے لیے اٹھتا

كحدوران حسب عادت بوجوليا\_ "كون بي بحك ال وقت؟ "اورساته اى كيث كحولا بالكل سامنے اربش ہاتھ میں كوئى شاير ليے كفرا تھا سكندرصاحب في كيث كعولاتواس في مصافح ك لي ہاتھ بردھایا۔اجیہ نے وہیں بیٹے بیٹے اسے دیکھا تواس کا سالس او بركا او براور نيچ كاينچده كيا تها-

سكندرصاحب كمنول يرباته ركه كرافح اوركيث كفولن

(ان شاءالله باقى آئندهاه)



اجيدابيخ ہاتھ ميں موبائل فون ليے اربش كي طرف ے والی مس کالر کو خالی نظروں سے دیکھرہی تھی۔ سب کھانے پینے سے فارغ ہو چکے تصاوراب حنین سب کے لیے جائے پکارہی تھی کیکن کس دل سے؟ میکوئی نہیں جانتا تھا۔بظاہرسب بنس رہے تھے سکرارہے تھے لیکن گھر كتام كمين كس كرب كوضبط كيه وي مسكرار ب تصيه صرف وہی جانتے تھے۔اور غیرمتو قع طور پر پیش آنے والی اس صورت حال کے بعد ایک دوسرے کا کس طرح سامنا كرنا في الكسوال تفار

سكندر صاحب اين بهائي اور بهاوج كے ساتھ اب سخن میں چھی ہوئی جاریا ئیوں پرموجود تنظامی بھی وہیں موجود تھیں اور وقع فو قتا ان کی باتوں میں حصہ لے رہی تحيل \_اجبيال وقت لاورنج ميس الميلي بينمي تقى جب غزني بروں سے نظر بچاکراس کے یا س آیا۔

وبس .....أب اى طرح موبائل كو ہروقت اينے ہاتھ میں ہی رکھنا۔ عقب سے آئی غربی کی آواز نے اجبہ کو چونكاديا أيك دم نظر الماكرد يكهالمباچوز اغرنى عقب موتاموااباس كسامنا بيفاقا

د میں کسی بھی وفت مہیں فون کروں تو کم از کم تمہاری آ واز توسن سکول نال .....اب اتنا تو میراحق بنآ ہے نال ـ "غزني اس كي آواز سننا جا بهتا تفاليكن جواب ميس اجيه خاموش ربی تھی۔

"لیکن ہم ایبا کیوں نال کریں کہ روزانہ بات کرنے كالك الم ركه ليت بن تاكهاس وقت تك تم بهى فرى ہوکرمیرے فون کا انظار کررہی مواور مجھے بھی جلدی موکہ بس ہر کام چھوڑ کرصرف اور صرف فون کرنا ہے....اور بیہ احساس کتنا خوب صورت ہے نال کہ کوئی ہم سے بات كرينے كے ليے منتظر ہے بير محبت اتنى كيوں خوب صورت ہوتی ہے اجیہ تم تو کتابیں پر تعتی رہتی ہو جھے ہے کہیں زیادہ شعور بھی رکھتی ہو محبت کے بارے بیں تو تم بہت جانتی ہوگی۔"اجیداب تک اس کی بات کے جواب میں پھی ہیں يولى تقى\_



ہے میری ذلت میں کچھ میری شرافت کی دلیل جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ عاقل ہوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں

بيذكراون سے فيك لگائے ريمورث بدروى سے باتھ میں دبائے وہ سلسل لیپ ٹاپ میں سرویے سرمدکو کھوردہی تھی۔ "ميراخيال كمين اتى ديرسة بي سيخاطب مول مسٹر سرمداحم۔" اب کے وہ ریکورٹ بیڈ پر پھٹی ہاتھ کمریہ نكائے لڑنے مرنے كوتيار كھڑى كھى۔

"أيك أوياريس تبارى روزروزكى شكايتون ي تك الي ہوں۔ آج ای نے بیرردیا آج اس نے وہ کردیا بھی اپنا بھی بتا ديا كروكةم في كيا كيا جرساتي شريف وتم بحي بيس "اب كسريدف ليب ثاب سينظر مثائح والوكهورا

"كيا .....كيا كهاآب نع مطلب كيا بآب كاس بات سے کہ میں اتی شریف جیس؟ ارے آگر میں اتی شریف تہیں ہوئی نا تو آپ کی امی کی آئی بر تمیز یوں اور ناانصافی کے بعداس كمريس ندره ربي مونى "حراكالهجه قدر ع جذباتي مو جلا تھا اور دوموٹے موٹے آنسواس کے پھول جیسے نازک سے دخساريآن كريستص

"بيجمله من روز دس بارسنتا مون اوراب تومين مي آپ كي ال الحیمی خاصی شرافت کا کے ول سے قائل ہوچکا ہوں۔" سرمد كالبجه طنزية تفااور موتابحي كيول ندحرا كابيروز كامعمول تفا سرمداب دوزروزي جمك جمك سياحما خاصااكا حكاتها

"آپ کی امی ضرور مارا کم خراب کرے رہیں گی اگر ميري جكه كوني تيز طرارتهم كى لا كالهوتي تو أليس كب كي عقل آ چی می آپ کوتو بمیشد میں ہی غلطائتی ہوں ..... بہیں رہنا مجھے

به جمله بھی حرا ہر چھوٹی چھوٹی بات بر کسی تکبید کلام کی ماند برى بى روانى سے دہرایا كرتى تھى دەلىكى بى كم عقل تھى سداكى جذباني شوہرے كب كيااوركيے بات كرتى ہاے بھى عل نآتی می۔

"تومت رہوچلی جاؤ۔" سرمدنے خلاف توقع پیجملہ کہاتھا اور پھرليپ ٹاپ ميس مصروف ہو سے تھے۔

"كياسكياكهاآب في "حراكي كميس جراني ہے تجيل كأنتميس ده جب بحي الي كوئي بات كبتي تحي سرمدا بي اي كي جانب سے اس سے معافی ماسکتے دل جوئی کرتے اس کے ناز اٹھایا کرتے تصوال کی حیرانی دیدنی می۔

''وہی جوتم نے سنامیرے پاس اتنافالتو ٹائم ہیں کہدن مجر آفس میں مغز کھیاؤں اور کھرآ کے روز روز کی جک جک سنو ميرى بلات بعاريس جاؤ-"سرمدنے ليپ ٹاپ غصے بند كرك كها ..... چرموبائل اشاك خود كومصروف كرايا تعارحرا نے پہلے تو سرد کو محورا بھراپنا سا ان یا ندھ کے اسبے بھائی علی کو

کال کرکے بوی بی ہدوھری سے سرمد کے اور سے چلی تی تھی ریسو ہے بنا کے اس کے اس جذبانی قدم کا کیا انجام ہوگا۔ 

"بىساسىن بھى بېروۇل كۈخۇن ئېيىن دېكىتىنى بېروۇل كاجىنا حرام کیے بناتو ساسوں کی روئی ہضم جیس ہوئی۔"اس کی شادی ے پہلے اس کی شادی شدہ خالہ زاد بہن ماریے نے حراکوا چی آپ بتى سے گاہ كياتھا۔

"اور نبیں تو کیا چیکے چیکے اسے بیٹوں کے کان محرتی ہیں باری کا بہانہ بنا کے بیٹوں کا پیسہ اور ہمدردیاں اوثی ہیں۔" ایک اور ساس کی ستانی کزن ار پیدنے بھی اپنی ہے بسی کا

و بالكل مج كم الحال ب جوبهوكوخوش د كي ليس بهوكا كهانا پیاتو بھی برداشت ہی ہیں ہوتاساسوں سے تم ذرا ہوشیار ہنا حرابوی بی معصوم ہوتم جب کہ تمہاری ساس تو دیکھنے میں بی اتی شاطر لکتی ہیں۔" مارید نے ارید کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے حراکونی راہ دکھائی تھی۔بس جب سے بی حرانے اپنے ذہن میں ساس کا ایک خاکہ ساتیار کرلیا تھا اور شادی کے بعد انی ساس کوای زاویے ہے ویکنا شروع کردیا تھا شادی کے مجحدن بعدى روزروزكي دعوول سيحراكا كلماجها خاصفراب ہو کیا تھا اس پر حرانے بریانی پکالی تھی۔

"بیٹا گلہ اور خراب ہوجائے گا بریائی تہیں کھاؤے حراکی سياس اليسه الجھى خاتون تھيں آئبيں نئ تو يكي بہوكى برى فكرستانى تھی بٹی ان کی کوئی تھی تہیں دو ہی جیٹے تنصے خالد اور سرمہ خالد جاب کی وجہ سے اپنی بیوی بچول سمیت سعود یہ میں مقیم تھے جب كەسرىد مال كے ساتھ رہتے تھے سوانہوں نے بہودل كو ہمیشہ بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا تھا۔

"آج كل كى ساسين تو بهوون كو كچه كها تا و كيه بى تېيى سكتيں۔"اريداور ماريد كے سكھائے اسباق بلآ خراج اس كى زبان يرآ بى مے تصافيد اس دى دن كى دلبن كى فينى كى طرح چلتی زبان حرت سے میسی رہ کی تھیں۔

"حرابہ کیا برتمیزی ہے بیک طرح مخاطب ہوتم امی جان سے معافی مانکوان ہے۔" کمرے سے نکلتے سرمدنے بیسارا ے معافی مانگوان ہے۔ "کمرے سے نکلتے سرمدنے بیسارا کیوں خراب کرنے پر تلے ہو۔ "ہیسہ مال تھیں بہوکونہ ہی بیٹے منظر بردے ہی غصے سے برداشت کیا تھا ہیسہ نے بیٹے کو کو سمجھائی سی تھیں۔ منظر بردے ہی غصے سے برداشت کیا تھا ہیسہ نے بیٹے کو کو سمجھائی سی تھیں۔ آئکھوں بی آئکھوں میں جیپ دینے کا اشارہ کیا تھا۔ "ای سیس پلیز اگرا پ میری خوشی جا ہتی ہیں تو پلیز کچھ آ تھوں ہی آ تھوں میں چپ رہے کا اشارہ کیا تھا۔ "کوئی بات نہیں بیٹا .....تمہارا گھرہے جودل کرے پیاؤ

كھاؤيس نے تو تمباري طبيعت كى وجدے كبدؤالا تعابى۔ اليب اتنا كهد كيومال سے چلى في تقيل-

" بهونهه سب مجھتی ہوں بیٹے کود کھے کے رنگ بدل لیا۔ "حرا نے نخوت سے سرجھ کیا تھا سرمداس سے اچھے خاصے ناراض تھے لیکن اسے بروا کب تھی چربیاس کا روز کامعمول بن حمیا تھا۔ اليسه كى هربات كاوه النامطلب نكالتي جواب ديتي اوريوزسرمه كة محد كانتول كانباراكادي دومرى طرف اليسه تعيس جو بہو کی ہر بات برداشت کر جاتیں بیٹے کے آ مے کسی بات کی بحاب تك نه تكاليسي مرد جيك جيك سب و يصفح مجمع رسيخ تصے حال بیتھا کہاب شادی کے جھ ماہ بعد بی حرام مدے لاکر ميك جابيتم كلى اليه كويا جلاتو سرتهام كرواي ميس مردوني بات بجھنے کو تیار نہ تھے جب کہ ہیں ہے جی سے بیٹے کا کھر اجر تاد محديي س-

حراكوآج كمرآئ جمثادن تفاادران جددول من سرمه نے حراسے کوئی کوشیکٹ نہ کیا تھا۔

"اف کتے ہے مروت نکلے سرمدبس ہی محبت تھی ان کی بلٹ کے بوجھا بھی ہیں۔ 'بالکونی میں کھڑی جاڑے کی زم کرم وحوب كامِرُه المُعالَى البِ اللهِ تَلْحُ كُرِيهُ فَي صل

"بوسكاك ببت اراض موجه عني التي كول كيا؟"

موبائل پار کراس کول نے ایک تی راہ دکھائی۔ ورجیس میں کیوں کروں کھرے جانے کے لیے انہوں نے کہاتھا میں نے لیسے ''ایک کھے میں اس نے ول کی بات ے انکار کیا تھا ہوی ہی بے دردی سے اس نے موبائل بالکوئی میں رکھے اسٹول پر چھاتھا دوسری جانب سرمدنے جیب سادھ رتعى تقى اليسه سرمد كوسمجما سمجما كي تفك في تقيل مروه بغي تقے كه

ضد پکڑے بیٹھے تھے

"امى ..... آپ لېيى جائنتى دە بېت ضدى اور بهث دهرم ہوئی ہے بہت شوق تھا نہاہے کھر چھوڑ کے جانے کا سواب رہو ہیں .... میں تہیں جاؤں گااے کینے۔"

"بيٹا ..... وه كم عمر اور كم عقل ہے تم توسمجه دار موتو اپنا كمر

آنيول الم جنور 5 ١٠١٤ ١٠١٠ و 234

ا پی ضد پراگروه آ جاتے تو مجھی کسی کی بیس بینتے ہے۔ ایسہ کو ای بات کاڈر تھا اور وہی ہوا تھا اس وقت سرمد کوئی بات بھنے کے مود میں مہیں تھے۔سوائیسہ چپ جاپ وہاں سے چلی تی تھیں اس معاملے پراب انہوں نے حراکی ای سے بات کرنے کا سوچا تعاشايدونى اين بين كوسمجما عتى تحيس\_

"كيا بات ہے بھى لكتا ہے سرمد بھائى كا دل لك كيا كيا تمہارے بنا ورندائنے دنوں کے کیے تو انہوں نے حمہیں بھی نہیں چھوڑا۔''حراکی خالہ زاد بہن ماریداسے دیکھ کے ہمی تھی دراصل حراكي خاله اوران كے شادي شده وغير شادي شده بچوں كا ان كے كمركاني أناجانا تھاماريراكي آمد كے مقصديے بخبر تھی سوائی مخصوص اون میں ہی اس سے مخاطب ہوتی تھی۔ "بس یار کیا بتاؤں ساس نے ایسا جینا حرام کر رکھا تھا ہے نہ يكمادُ وه نه كمادُ ..... كام إيسي بيس كروسارا دن آرام كرتى ربتى محس اور جہال بیآ ہے مسلین بن جاشی ان کے کان محرش الله في الله المراجى من المح كرديا ناراض موك يهال آسكى "حرا پيٺ کي ملکي مي سوامسل بات ماريد ويتادي\_

"بالكل مح كيا اب ويكناساري عقل معكاني آجائے كى مرمد بعانی کی۔ 'اربیانے بجائے حراکہ جمانے کا سے مرابا "ارے بدکیا کہدری ہیں ماریہ آئی بجائے حرا آئی کو معجمانے کے آپ تو ان کی ہی طرف داری کردہی ہیں۔" حرا کی چھوٹی بہن عالیہ نے وہاں سے کزرتے ہوئے ماریکی بات ی تووہیں رک عی۔

"تمبارى شادى بيس موئى بنجدجب موكى تو پر يوچموں كتم سے كہم يح بي يافلو؟"ماريد في است فيار "آپلوگول كوسمجمانا فضول هيئ عاليه كوايي بهن كي كم عقلی برتاسف موانها سوده د بال سے چلی تی تھی۔

₩....₩...₩...₩

اس روز بات چھوٹی می ہوئی تھی جے حرانے رائی کا بہاڑ بنا ڈالا تھا دراصل کراچی میں یائی کے شدید بحران کی وجہےان کے ایار شمنٹ میں بھی یانی کی شدید قلت ہوئی تھی اس برحراکی شاہ خرچیاں برتن دھوتی تو مھنٹوں ال کھول کے کھڑی رہتی كيڑے دھوتى تويانى يائب ہے مستقل بہتار ہتا بجال ہے جو استدنى برابراحساس موتا كها كرفتكون كاياني بعي حتم موكيا اور مريدياني كى سلائى بھى نەموسكى توكيا موكا كچھ ماه تك تو ايسه

خاموشی ہے برواشت کرتی رہیں لیکن اس روز تو حد ہوگئ تھی حرا صاحبہ کیڑے دھورہی تھیں اور یائی کھلا چھوڑ کے آٹا کوندھنے چلی کی تھی بجانے کب سے مستقل یانی بہتار ہا۔ ایسہ نماز ظہرادا رکے بالکونی کی طرف آئی تو یائی بہتا دیکھ کے سخت آگ

" ہمارے فلیٹ میں روزانہ صرف دیں منٹ یائی سیلائی ہوتا ہادرا ج کل ویائی ویسے ہی جیس آرہا اگرتم ہوئی یائی بہاتیں رہیں تو ہم تو ہاتھ منہ دھونے کے لیے بھی بنتھے رہیں گے۔" اليسه في بس اتنا كهاتها كيراف طوفان كمر الروياتها

"مبح سے دات تک گھر کے ہزاروں کام ہوتے ہیں اور سب مجھے بی کرنے ہوتے ہیں جب ایک ساتھ دی دی کام كرول كى تو بحول چوك تو ہوگى ناآ خركو ہوں تو انسان نالے ليكن آپ نے تو ذراسائل کیا کھلارہ کیادی باتیں سنادیں جے کہتے میں ساسوں کوتو نو کئے کا بہانہ جائے۔ " ایسہ لا کھیل عزاج سے

كيكن ببرحال ان عراكى بديميزى برداشت ندموني محى " تحک ہے تے یالی کاساراکام میں این ہاتھ ہے كرول كي تم ريخ دويه "أبيل يري حل يحج لكا تما ال وقت توحرا نے چھند کہالیکن دات کو سرمے کا تے جی واویلا کھڑ اکردیا۔ "مرمد .... و كم يس صد موكى بايك أوش ون مات ماما کام خود کردہی ہوں کمر دیکھیں صاف رہتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی ای کوسکون جیس ۔ ٹو کتی رہتی ہیں اور اب کہ رہی ہیں مِين خود كرلول كى كام ذرابتا تين جود يمي كاده تو يبي كم كانه كه لیسی بہو ہے ساس سے کام کرائی ہے خود بیٹھی رہتی ہے۔ سرمدجة فس سے بہلے بی تھے ہارے اوٹے تے حراکی روزروز كى شكاينوں سے بي مي تحبرا يكے تھے سوآج ان كے بھى ميركا پاندلبريز موكميا تفاحرانے روزي طرح كمرے جانے كى وسملى دى اورانبول نے كھرے جانے كاكمديا۔ اوراب وہ اے لينے مجمى جبيس جارب تنصے اور جاتے مجمی كيوں حرا كوسبق سكھانا ضروری تھا۔

سال اوى آما مرحى كزرتا بريل حراكوسرمكى يادد لاي عارباتها اوروہ بھی اتا کے ہاتھوں مجبور بیٹھی سرمدی آمدی منتظر تھی خود آھے برمهنااس كى انا كو كواره نه فقااس روز بھى ده پور مور بى تھى كەل كادل مارييك بال جانے كاجاباسواى كے ساتھوه دبال جلي آئي ماريكي كوهديك كمرك جانب جلية في حى جب

235 .1.14

بنحى يلكون كى حصاؤن مين م الحفيز بحرك إلى يجمى خوابيده شامول ميس بھی بارش کی را توں میں كوني موسم مووسل وبجركا بم يادر كفت بي تیری باتوں سے اس دل کو بهت آبادر کھتے ہیں

"سال نومبارك مومانى ۋيىر بسىيد سرمة كى ايم سورى فار ابوری تھینک اتی چھوٹی می بات پر میں اپنا کھر خراب کر کے يهاية من مجميمعاف كردي - بليزة تنده من بهي شكايت كا موقع نبیں دوں گی۔"آج سال کا آخری دن تفاحرانے نہایت محبت ہے تا گائپ کرے سرد کے نبر پرسینڈ کردیا تھا تھے پڑھ لرسر مسكرايا تفاوه جانتا تفاكه بيال بيالري كم عقل باور اسسبق نے اب ہمیشہ کے کیے ان کی زعم کی سنواردی می اسطلے ایک مینے میں سرمدخود حرا کو لینے آ کیا تھا حراکی ای دامادے شرمندہ میں لین سرمدنے ان کےسارے خدشات کودور کردیا تفاوه دهمن جان بھی کافی شرمندہ ی تھی۔

"أني ايم سورى نداب أو معاف كردين " كارى بين کی ایکیا۔

"أكرمعاف ندكيا مونا تويهل ليخة تاكية ياكل الزي ليكن ابایک دعدہ کروجھے۔ "مرمدنے ال کے سریر چیت لگائی۔ " کیا....."حامترائی۔

"يى كابتماى كواى بى مجھوكى ساس نييس" "سريديس بهيت شرمنده مول اي بهت اليمي بين مجهية ان ہے بھی معافی ماتنی ہے آب اوروہ بہت اچھے ہیں۔"سال کی بیآ خری شام دونوں کی زندگی کی حسین ترین شام ہو چلی تھی۔ حرانے مسکرا کے اعتاد سے گاڑی چلاتے سرمد کے کاندھے برسرٹکا دیا تھا ایک چھوٹی سی معقلی نے دونوں کا کھ تباى كديائي يرلاكمراكيا تعالين حراك يحج اور بروقت فيصل نے دونوں کی زندگی کی راہ کو گلاب بنا ڈالا تھا اوراب يمي ان كا

کجراکیائیاس کی ساس کے پاس بی بیٹھ کی تھیں۔ "میں بہت خوش قسمت ہوں کے آپ میراا تناساتھ دیتے ہیں اورآ پ کی امی بھی میرااتناخیال رکھتی ہیں۔"اندر ماریے شوہر بھی تصور ادروازے پر بی رک کی۔

ميري جان خوش نصيب تومين هول كه تجھے تم جيسي بيوي جوملی جو بھی جاال عورتوں کی طرح جھے سے ساس بہووں کی بالمين مبيل كرتى اينا مسكدخود سلجها ليتي بياور جب بهي مي آفس سے تھکا ہارا آتا ہوں میراخیال رکھٹی ہے؟" اربیکے شوہر کالہج بحبت سے بھر پور تھادہ وہیں سے دالیس اوث کی۔

"اربیانو کہاتھا اس کی ساس اتی بری ہیں مجردہ اینے شوہرے بیسب کیوں نہیں کہتی۔ " کمرے سے نکلتے ہی وہ خود ہے خاطب ہوتی تھی۔

"اس کیے کر بورت کی اصل طاقت اس کا شوہر ہوتا ہے اور ایک بیاائی مال ہے بھی بہت بیار کرتا ہادر بوی ہے بھی آگر بوى اين شومرى دلجونى كرنے كى بجائے بميشداے كمرے ساس بہو کے خود کے پیدا کردہ مسلوں میں الجھائے رکھے گی تو ان كاازدواجي سكون تباه موكرده جائے كامارية محصدار باساينا كمرتفوزى خراب كرنا ييتهارى طرح بس اتن جهوتى ى بات معی جومیں اور تمہاری بہن مہیں کب ہے مجمارے ہیں۔ بیٹا سرمدلز کا ہے آگراہے کھر میں سکون نہیں ملے گا تو وہ سکون کی تی رابیں باہر تلاش کرے گا اور تم چھتاتی رموں کی بیٹا۔ساس ال نهيس ہوتی کیکن آگر مال مجھو کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت كرنا سيكه لوكى الجمي بهى درتبيس موتى سرمدكومنالو- عراكى امى اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھیں وہ یمی بات سمجھانے حراکو یہاں لے کرآئی تھیں کہ ماریہ جیسی لڑکیاں اپنا تھر تو سنوار کر ر محتی ہیں لیکن حراجیسی معقل آلو کیوں کوالٹے سید سے مشورے دے کران کا کھر ضرور خراب کردیتی ہیں اب یہ بات حراکو بھی

₩....₩....₩....₩

كوئى موسم ہووصل و بجر كا





آرزو تھی کہ ایبا ہی ہوا ہوتا میری کی نے تجھے بھی زُلا دیا ہوتا میں لوٹ آتا تیرے پاس اک کھے تیرے کبوں نے میرا نام تو لیا ہوتا

> "حنین اور کتنی دیر کے گی جلدی جائے لاؤے" بھائی کی یاث دارآ واز برحنین نے لعملی سے جائے کپ میں چھان بخوبي سنائي ديربي تحيس اندركامنظر بحى نيانبيس تفايحاني ي كيم يم وجود كے ساتھ سريردويشكس كرباند سے بيا کے ہے۔ اورور رکینی ہوئی یائی کئیں۔

"کوئی کام جو وقت پر کرلومیرا سر دردیے پھٹا جارہا ہاورتم جائے کے یائے بنانے پکن میں صی بیتی ہو۔" تنین کود مکھ کر بھائی نے ناک چڑھا کراٹا ڑا۔

"اب المحس معارے كيا وكيري مودراز سے دو گولیال نکال کردو۔ "مجرائے کمر کاجوچائے دے کرا گلے حکم کی منتظر کھڑی تھی۔ جنین نے میکٹس نکال کرانہیں دیں جوانہوں نے حجت منہ میں ڈال کر پانی کے بڑے کھونے کے ساتھ لکلیں۔

"ال سردرد کو بھی آج ہونا تھا سالارنے آنا ہے کتنے سالوں بعدائی علی تایا زاد بہن سے ملنے آئے گا اور بہن

ای ناس پینے سر درد کے ہاتھوں بستر پر پڑی ہے۔ کیسا شوقین ہے دلی کھانوں کا میں ٹھیک ہوتی تو اپنے ہاتھ وروازے سے بی بھائی کی ہائے وائے کی آوازیں تو تہمارے ہاتھ کا بدذا نقد کھانا نصیب ہوگا بے جارے كو-" بعاني نے شندي سائس جركركري نظر حنين يروالي جو سرجھكا كريكن ترانى سن دى كھى\_

"اب إدهربت بى كيول كمرى مورجا وجلدى جلدى ہاتھ چلاؤ کچن میں جا کراور جولسٹ میں نے بنائی ہے ایک بھی ڈش اس میں سے کم ہوئی تو جانتی ہو مجھے'' وہ آخر میں دبنگ کہے میں بولی توحنین کی آٹکھیں نم سی ہوگئیں ال نے فورا کمرے سے نکلنے میں عافیت جاتی۔ ☆.....☆.....☆

کے برعس حوربیاس منحی کی کی آمدے بہت پر جوش محی چھوٹے بچاس کو بہت پندھے پڑوں کے بچول کوحوریہ محمركة تى اورخوب كھياتى تھى بعض اوقات سارا سارا دن بیت جاتا آخر ماول کوفکر ہوئی اور وہ معذرت کر کے ایسے جگر کوشوں کو کھر لے جاتیں ....اب تو اپنی بہن آ کئی تھی جو چوہیں تھنے ساتھ رہتی اور اسے کوئی آنٹی آ کر واپس این کمرند لےجاسی تھی۔

حبيب كوبعى بيرجيمونى سي كثيا عزيز بقى يول والدين كساته ساته بزے بهن بعائى كلاؤ بيار مس حنين ائى زندكي كالحسين ترين بجين كزاركر جب لاكين كى سرصدول تک میجی تو حور پیر بجویش کرنے کے بعدایے کزن عین سے بیاہ وی کئی حوربہ باجی کی شادی کی تقریبات میں حنین نے جتنا جوش وخروش سے حصہ لیااس کی رصتی کے بعد دوسرے شہر جا ہے بروہ اتنائی رونی می باجی کے جانے ك بعدال كوية جلاكه والني اللي روكي بحوريال كى اس اور میملی می وه این بر چمونی بری بات ای سےزیاده حورب باجی سے فئیر کرنی تھی حبیب تو وقت کے ساتھ ساتھائي دنيامين ملن ہو كيا تھا۔

☆.....☆.....☆ زندگی کا کام گزرنا ہے سوگزرتی رہی خنین اب میٹرک مين هي نظامة المواقد متناسب سرايا اور حسين چېره وه آيسيني مين خودکود مکھ کرشر ما جاتی حوربیاب دو بچول کی مال تھی دو تین مهنے بعد آتی اور پہلے جیسی باتیں بھی نہ کرتی اینے بچوں میں ملن یا اینے میاں کے قصیدے سنائی حنین کوہسی آئی باجي تومعين بهائي کي د بواني بين وه چييرتي رستي اورحوريد

کے بچوں سے دل بہلاتی۔ انہی دنوں حسیب کی نو کری کسی بینک میں لگی اور دہ اپنی ہاتیں ہونے لکیں حنین آنے والی رونق کے خیال ہے ہی سونا درصاحب اورهميم بيكماس كي خوشي ميں خوش متھے

شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں حوریہ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے ایک مہینہ پہلے ہی آگئ تھی روز شایک ہوتی ہلہ گلارہے لگا حنین تو خوشی سے پھولے نہ سائی۔آخروہ دن آپہنچا جب نرمین بھائی بن کران کے آئلن میں اتر آئی می۔

☆.....☆.....☆

" نرمین بھائی دعوت میں جانے کے کیے آپ کے كيڑے پريس كردول \_"حتين دروازه ناك كر كے بيروم میں آئی تو حسیب بھائی کی سی بات پر ہستی زمین نے لب

البیں حنین میں نے اپنے کیڑے پریس ار کے ہیں۔

"اجھا۔" حلین نے مایوی سے سر جھکایا اور باہر آحمی حبیب بھائی نے پیچھے سے آواز دینا جابی مرزمین نے ان كاماته دبا كروك ديا\_

جب سے شادی ہوکر نرمین کھر میں آئی تھی حنین اس كرة مح يحص بحرتى رائى محالى كى صورت من وه ايك مہیلی کی متلاقی تھی جس سے دھیر ساری باتیں کرسکے ویے بھی میٹرک کے امتحان دے کر فارغ تھی سوجب تكب كالج مين داخله ملتاوه نرمين كى توجه جا ابتى تحى كيكن بهلى رات سے نرمین کارویہ بہت سردتھاوہ سوائے حبیب کے تسى كولفت تبيس كرواتي محى حسيب بهى شادى كم بعدبس نرمین کا ہوکررہ گیا تھا شادی کے فوراً بعد دونویں ہنی مون پر ھلے مسئے سواب خاندان میں دعوتیں ہور ہی تھیں جونر مین برے دل سے اٹینڈ کردہی تھی اس کو صرف اینے میکے جانا

☆.....☆.....☆ نرمين كاروييد كيهر كرحنين يتحصيهث كأنتحى بحراس كوكالج حلے حاتے تعمیم بیٹم اب بھی تینوں

238 ,10

كين بيسانحدان كوجى صدمه ي دوجار كر كيا تفار ايك مفته كزاركر حوربيا فيجمى رخصت سفر باندهاامي ابوك يغير كمركافي كودورر باتفاجماني ويسيجى يراني محى حوربيك ہوتے حنین کو پچھڈ ھاری تھی اس کے جاتے ہی وہ متوحش ى موكى لكنا تفادنيا ميل الميلى روكى به كوئى ايناجيس سب بيگانے ہیں۔

ال مبح نرمین بھائی اور حبیب بھائی کے بیڈروم سے جیخے چلانے کی آواز برحتین بریشان موکران کےدروازے کی طرف بردهی اوراپنانام س کرد بین تقبر گئی۔ "حنین کائی جاتی ہے نے اسکول تم بھی کمرے چلی جاول کی تو تھر کوکون سنجا کے اس تم نوکری چھوڑو اور هم جيمو-"حسيب كااتداز حاكمان قعا " میں کیوں اپنی نوکری چھوڑ وں تم حنین کو برائیویٹ تعلیم دلواؤ۔"زین بھڑ گی۔

"مسلمحنین کانہیں وہ لڑکی ذات ہے آج یا کل شادی کر کے چلی جائے کی تھر تمہاراہا ہی کے بعد کھر کوتم نے میج کرنا ہے تم آدھا دن جاب کرو کی تو کھر ڈسٹرب رہے گابس میمرا آخری فیصلہ ہے تم جلدی ہے ال پیر برسائن کرکے دولو میں تنہارار برائن جمع کروا دول ۔ "حبیب سب کھے طے کر کے بیٹھا تھا اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا تو پیچھے نہ ہما تھا نرمین نے بچھے دل کے ساتهسائن كردياتها\_

☆.....☆.....☆

هميم بيكم اور نا در صاحب كوكز ريدوس سال مو چلے تھے زندگی حنین کے لیے ایک سزا جیسی تھی بھائی نے كريجويش كے بعدائے كھر بٹھاليا تھا اور كھر كے سارے كامول كى ذمددارى اسك كندهول يرتهى آئے دن بھاني ساته بلذ پريشر كامرض بحى چث كيا تفاجب ياره جره عتاتو تخته مثق بمنی حنین بنتی تھی اب چند دنوں سے کسی کزن کی آمه كاغلغله تفاجوآج بالآخرتشريف ليآياتها

وقت کن میں کھڑی خودکام کرتیں بہو کے آنے ہے انہیں کوئی آرام نظر سکا تھا حتین رات کا کھانا یکانے میں ان کا ہاتھ بٹالیا کرتی۔ویسے بھی حبیب اور نرمین اکثر رات کا کھاناباہرے یازمین کے کھرے کھا کہ آتے تھے۔ ☆.....☆.....☆

زندگی ای سیج برگزرنے لکی نرمین کو یکے بعدد مگرے دو بچے ہوئے تواس کا دماغ عرش معلی پر جا پہنچا تھا بچوں کی ذمدداري بفي هميم بيلم اورحنين كي سرهي هميم بيلم بجه البتيل أو نرمین زبان کے وہ جوہر دکھاتی کہ اللہ کی بناہ وفت کے ساتھال کی پیٹونی بھی ظاہر ہوگئ تھی سوایک جیب ہزار سکھ كيمصداق ميم بيكم فاموش رجتين حوريد في ميكية كر رہنا کم کردیا تھا کہ زمین ایس کے بچوں پراینے بچوں کو مارنے پینے کاالزام دھردین تھی۔ ☆.....☆.....☆

نادرصاحب ريثائرة مويئة وتحج يرجان كى خوابش ہوئی اللہ نے کرم کیا اور حمیم بیلم اور ان کا نام مج لسٹ میں آ حمیا حمین ماں باب کے لیے خوش بھی می اوراواس بھی۔ " فكركيول كرتي مو يكل مين حج برجا كرسب سيذياده تمہارے لیے دعا مانگوں کی کہمیری بی کا نصیب چیک جائے۔" میم بیکم ایر بورث برحین کو ملے لگاتے خود بھی آبديدهي

سب سے چھوٹی اور لاؤلی بنی ان کو بے صدعز برجھی وہ فرماں برداراورصا بربھی تو بہت تھی حنین نے حمیم بیکم کو ملے لگاتے نادرصاحب سے پیار کیتے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس کی اینے والدین سے بیآخری ملا قات ہوگی۔

☆.....☆.....☆

اس سال مج میں رمی کے دوران جوم میں بھکدڑ کچ گئی اور کئی حاجی شہید ہو گئے انہی حاجیوں میں سے شیم بیکم اور آرام کرکے اس عمر میں وہ خوب فربہہ ہوگئی تھیں ساتھ زندکی نے اجا تک ہی پلٹا کھایا تھا۔حبیہ

239 .10140

" حتین چو ہو کھانا لکائی ہی اچھا ہیں۔" حمنہ کے منہ سے پھسلا تو نرمین نے گھور کراہے دیکھا۔ حنین نے قريب آكرياني كالمجك ميزير ركها تؤسالاراس كي طرف ''آپ کا تعارف؟'' اس نے براہ راست حنین کو مخاطب کیا۔ "بیمیری چھوٹی نند حنین ہےتم نے میری شادی پر و یکھا ہوگا۔' بھانی کے بتانے پر سالار نے اپنی روش

آقلصيساس يرتكادي-"بجو ....اب ات سال يهل كا قصه محص كيا ياد" سالارنے کندھے چکائے۔

"لوتم اتنے بچاتو نہ تھے اس وقت " زمین برا مان کئی۔

"مامول.....رات کوشادی کی مووی دیکی لیناسب یاد آجائے گا۔ منہ نے مجھداری سے کہا تو وہ مسکرا کرسر بلانے لگا۔

"آؤتم بھی بیٹو حنین کھڑی کیوں ہو۔" سالارنے بيكشك

" مجھے کچن میں کام ہے۔" حنین نے بھانی کود یکھا جن كوسالاركاس عبات كسنانا كواركزرر بالقا-

"كام تو موتے رہيں كے يہلے بمارے ساتھ كھانا کھالو۔"اس کے کہنے برحنین ناجار کری میٹی کر بیٹھ گی۔ سالارنے اینے آ کے رضی پلیٹ اٹھائی اوراس میں چكن كرُ هانى اور كباب دُ الے پھروہ پليث حتين كوچيش كى۔ "میں خود لے لول کی ۔" جنین نے تکلف سے کہا۔ "آپ نے بکایا ہے اتن گری میں کھڑے ہوکر..... میں نے صرف آپ کو نکال کردیا ہے۔" سالار نے نری ہے کہا تو اس کی بات برحنین کی آٹکھیں بھیک سی مخی تھیر برسول كزر محي اعتول في ايسانرم لهجياور بمدردالفاظ بيس سے تھامی بابا کے جانے کے بعد حنین کے لیے داول سے ہمردی اور لیوں سے نری ہی اٹھ گئے تھی بھائی تو بھائی

تعين ان عاحيى توقع ركهنا بى عبث تفاهر حبيب بعائى

☆.....☆.....☆ حنين چن كاسب كام نمثا كرباته لين چلى تى ..... ہے سارادن کی میں گزر کیا تھا کینے سے تربتروہ چکرانے کی تھی۔ نہا کر کچھ فریش محسوں کیا پھراسے کہے بال سلجمانے کی کہ سعدنے کمرے میں جمانکا۔

" پھو بو ..... ماموں کب سے آئے بیٹھے ہیں آپ کھانامبیںلگارہی مووہ اتن دورے آئے ہیں۔" بجہال کی زبان بول رہاتھا۔

"پيدل چل كرآئے ہيں۔"حنين نے جل كر يو جھا۔ و حبیں میلین سے آئے ہیں سالار ماموں اور حمنہ اور میرے لیے بہت سارے تقلس بھی لائے ہیں۔" سعد آخرتها توبيه بى اشتياق سے بتانے لگا۔

" پھونو .... جلدي كھانا لكاؤان كوزوركى بھوك كى ہے۔" پھراس کو یاود ہائی کروا کرا چھلتا کودتا باہر چلا گیا۔وہ بے دلی سے ڈائنگ میبل سیٹ کرنے کی پھر جب کھانا چن دیا تو بھائی کے بیٹروم کی طرف آئی جہال سے قبقہوں کی آوازیں باہر تک آرہی میں منین نے بلکا سا دروازہ

" بعانی ..... کھانا لگ گیا ہے۔ "وہ بتا کرلوث آئی کچن كالجيلاوااس كالمتظرفعاجس كووه تمينت كلى

وخنین ارے یانی تورکھو۔ 'جمانی کی آواز پراس نے سر يرباته ماراياني كي شندى يول فرت سينكالي كلاس الماياور چن سےباہرآئی۔

" واه بھئ كتنے سالوں بعداييا ذائقے دار كھانا نصيب ہوا ہے۔" ڈائنگ تيبل برسعد كا ماموں ذوق وشوق سے برياني كمار باتفاساته ساته تعريقين بمى جارى تفيس-"خبراب اتنائجي ذا كفته دارتهيس ہے تم اصل ميں برسوں بعددلی کھانا کھا رہے ہوای کیے۔ ' بھائی نے حنين كود تكي كرمنه بنا كركها\_

"دارے نہیں بجو وہاں امریکہ میں بھی انڈین پاکستانی ہول ٹمیٹ کے ہیں کیکن ایسامزہ سے امال کے ہاتھ کا پکایاد آ گیا۔"سالارنے نفی میں سر ملاکران کی بات مدکی۔

240 JULY



تواہیے تھے شاید تم روز گاران کوایٹی چھوٹی بہن سے غافل كر كيا تھا كە بىنك كى ملازمت كے ساتھ انہوں نے اپنا گاڑیوں کا شوروم بھی کھول لیا تھا سوان کو گھڑی بھر کی جو فرصت ملتی وہ بھائی اور بچوں کے حصے میں آجاتی تھی۔رہ گئی حور میرتو وہ مال جائی بھی حنین سے دور تھی بھابی کے مکرے رویوں کے باعث کم ہی اُدھرکاریج کرتی تھی یوں " پھو يو مجھے ٹرائفل ديں ''سعد کی آوازيروہ چونک کر حال میں واپس آئی سب کھانے سے تقریباً فارغ ہو چکے تصحبين نے اي بھري پليث ير نظر ڈالي پھرسامنے ديکھاتو سالاركوجيرت يصابي طرف ديكها يايا تؤجعيني يحكي "حتین اب انفواور جلدی سے برتن سمیٹ لو۔" بھالی نے کری سے اٹھتے ہوئے کہاتو وہ سر ہلا کر برتن سمینے لی۔ سالار بھی نیبکن ہے ہاتھ یو مچھ کراٹھ کھڑ اہوا حنین کی بعری پلیث اب محماس کی نگاموں میں تھی۔ "اور ہاں اچھی سی جائے لے آنا۔" بھانی نے نیا تھ "حمنه بينا..... پھو يوكى ميلپ كرواؤ-" سالار كهه بينا توحمندنے براسامندینایا۔ "وه كرك في سالارتم اندر چلو" نرمين بعاني نے تا گواری سے سالار کود مجھااور قدم آگے بردھادیتے تو سالار كوان كاساتھدينايزا\_ ☆.....☆.....☆ چروہ جائے لے کرلاؤرج میں آئی تو یجے ٹی وی پر بھائی کی شاوی کی مووی لگا کر بیٹے تصاور اب سالار کی یادداشتِ تازه کرنے برتلے ہوئے تھے۔ " بجوكتني كيوث اوراسارث ہوا كرتى تھىتم\_اب توقتم سے توپ بن کئی ہو ہروفت کو لے داغنے کو تیار ۔'' وہ ایک

ایک کرے سب کوچائے پیش کردہی تھی جب سالارکا بے لاگ تبعرہ ساعتوں سے مکرایا حنین کے لبوں پرمسکراہٹ تھیل گئی جبکہ فرمین بھائی کامنہ پھول گیا۔ " شادی اور بچوں کے بعد کہاں اسارٹنس ہ

0300-8264242

241 ATOLES

کام کاج اور ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں۔' بھانی نے پر جنین کووہ ایک اچھا بھرردانیان لگاتھا جو بھانی کے میکے

"ارے میر پھو ہو ..... دیکھیں۔" سعد نے سب کی توجه پھرادھر كروائي۔

پنک اور اور نج کارے کنٹراسٹ لینگے میں ملبوس نوعمر چرے رمعصومیت اور باللین لیے تنین بھانی کے پہلومیں آ کربیٹی تھی خوشی اور بے فکری اس کے ہرانداز سے چھلکی تظرآ رہی گی۔

اسے سہانے ون اسکرین براجرتے و کھے کرحنین ے ول نے حسرت بھری چٹلی لی۔ پھرامی اور بابا ایک ساتھ اسلیج پر آئے تھے اکلوتے بیٹے کی شادی میں شادال وقرحال\_

اں وقر حال۔ '' دادا.....دادی۔'' سعدنے پھر نعر ولگایا۔ حنین کو پیتہ نہ جلاكباس كي المحول على نسوب ككرسالارف نظر تھمائی تواس کوروتے پایا۔

"حمنہ جلدی فارورڈ کرور صتی کے وقت سالارمیرے ساته كمر انظرآئ كاديمي وخودكوال وقت كيها سوكها سرا تعابيمي " بعاني نے كها تو حمنه نے سر بلا كرريموث الحايا اورفارورو کرنے کی۔

حنین جو بابا اورامی کومویت سے دیکھر ہی تھی ایک وم موش ميس آحق ول كودهكا سالكا تفا چروه مزيدو بال

☆.....☆.....☆ سالار کے آجانے سے کھر میں کافی رونق ہوگئ تھی بعابی کی بے جا تقید سے بھی کھے خلاصی ال می کہ آئے ون نت نے بروگرام محوضے پھرنے کے بنتے رہے جس میں بچے پیش پیش رہتے ہمانی کے میکے والوں کی آمد میں بعى اضافه بوكيا تفااور حنين بركام كابوجه يهل يسوكي كنا بره اليا تفاليكن ووخوش مى كيال كوكام ييزياده محضن روبوں کوسہنے سے محمل ہوجاتی تھی وہ دیکھرہی تھی کہ بھائی كاكِزن ان كواس يرزياده توجه نه دييخ ديتا تھا بھائي اس ہے کسی بات براجھتی تو وہ کوئی نئی بات چھیٹر دیتا مجموعی طور

كے دوسرے رشتہ داروں سے طعی مختلف تھا شاید عمر كا زیادہ حصہ باہر گزارنے کی وجہ سے اس کا مزاج الگ تھا۔۔۔۔ ببرحال مجيج سيحنين كوكمريس اس كي آمد بري نبيس كلي تھی ....جبیب بھائی ہے بھی اس کی اچھی دوستی ہوگئے تھی اورويسے بھی وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے بھی خاکف نهوتے تھے تین کولگتاوہ ایک اجھے شوہراور باب ہیں لیکن الجصے بعائی ہیں یانبیں بیسوج اسے الجعادیا کرتی تھی۔ ☆.....☆.....☆

اس دن بعانی کا بلتر بریشر بهت برده کمیا اور حقین کی شامت آئی۔ ہوا یہ کہ وہ کپڑے دھونے کی توعظی سے بعالى كالتورهيفون كاذ زائسرسوك وافتنك مشين سيدهوديا ليز الكني يرسكهان كوۋالية بماني كي نظراييخ سوث ر بریمی پر جوانہوں نے تماشہ کمڑا کیا کہ الا مان مختین کی اللی چھیلی تعلوں کوکوس ڈالا ان کے چلانے برسالار کمرے ے باہرتکل آیا تھا حنین نے جوسالا رکوآتے دیکھا تو مارے شرم کے زمین میں گڑی گئی ایک غیرانسان کے سامنے نهايت شرمندكي محسول بهوتي \_

" نرمین بجوبس کروہوئی علطی اب جانے دو۔"وہ بھائی

كابازو يكر كمن لكا\_

"ويسيمى بائى بلد يريشركى بيشد بوكول داون-" سالاركاا تناكهناغضب هوكميايه

"ارے بیجان کرایی حرکتیں کرتی ہے معلوم جو ہے میں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں جا ہتی ہے میں ہارث افیک سے مرجاؤں۔ وہ بین کرنے لکیس سالارنے نا کواری سے زمین کودیکھا۔

"معصومصورت دھتی ہے پرہے پوری فسادن اس کی وجہ سے مجھے اچھی بھلی ملازمت سے ریزائن کرنا پڑا۔" نرمین کواینے برانے دکھڑے یادآئے تصے حتین نظریں جھائے کھڑی تھی۔

"اجيمابس اندرچلواب" وه نرمين كو بصد اصرار اندر لے آیا ای سے اینا سر دکھتا ہوامحسوں ہوا استے سالوں بعد

242 FIZE

ائی پر حی تکسی کزن کا بیکنواروں والا روبیسالارے ہفتم كرنامشكل مورباتها\_

☆.....☆.....☆

"حنین ایک کب جائے ملے کی پلیز۔" وہ نرمین کو سكون آور كولى بصداصرار كحلا كرخود كجن ميس جلا آيا جهاب حنین بھیکی ہی مصروف سے دور مرہ کے کاموں میں مصروف بھی سالارکود کھے کرحنین نے رخ موڑ لیا کہ عجیب سی شرمند کی اس پرسوار تھی۔

"جي مين دين هول-"وه بعاري آواز مين بولي\_ سالارنے وہیں رکھی ڈائنگ میز کی کری صینجی اور بیٹے حمیاحتین اپنی پشت براس کی موجود کی محسو*س کر* کے مجھ بے چین ی ہوئی۔

جعدان مي هوي. "آپ لاؤنځ ميل جيشيس ميس لاتي هول\_" وه رسانیت سے بولی چرجائے بکا کرجیسے بی بلٹی تو سالارکو

وی براجمان پایا۔ دمیں بہال آرام محسول کردہا ہوں۔"وہ مسکرا کر بولاتو حنین جب رہی۔ "م مجمی یہاں بیٹے جاؤ سے سے کاموں میں کی ہو۔"

وہ بے تعلقی سے جائے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا تو ختین محمصے میں پڑگئی۔

"بیشه چاؤ "سالارنے زوردے کرکہاتو وہ ذرادور کری محينج كربيري

" تم اتنے تکلف میں کیوں رہتی ہو ہنسا بولا کرویہ تہارا اینا کھر ہے۔ "سالار نے بغور اس کی روئی صورت كامشابده كيا-

رت کا مشاہدہ کیا۔ ''ییمیرااپنا کھر بھی تھالیکن ابنیس۔''حنین کے منہ سے باختار لکلا۔

"كيول بيس بياب بحى تمهارا كمرب حتين اس كمرير تہمارا بھی اتنا بی حق ہے جتنا کہ حبیب بھائی کا نرمین بچو لیے ہم ماں بیٹا ایک دم بی بوجھ بن گئے ان کے اپنے اور بچوں کا ۔"سالار کی بات پرا کیک تلخ مسکرا ہٹ حنین کے پانچ بچے تصابا کی آمدنی زیادہ نہیں سوتائی اٹھتے ہیٹھتے لبول پر مقبر گئی۔

"أينك اورمٹي سے بني جارد يواري تب تک كم تهيں ميں جارے خلاف اتنا عناد نہ تھا نرمين بحو مجھے اپنے

بنتی سالارصاحب جب تک اس میں رہنے والوں کے دلوں میں آپسی محبت اور کشادگی نہ ہو۔' وہ سی کے کر بولی ..... سیالار چونکا اوراہے اس کم گولڑ کی ہے الیم سخی

ک امیدنگھی۔ "میرے مال باپ کی زندگی تک بیگھر اور یہال کی ہر چیز میری تھی اہل خانہ بھی میرے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد میرے قدموں سے زمین اور سر سے شفقت بمراآسان چمن چاہے۔"حنین کا ضبط آج جیے ٹوٹ سا گیا تھا وہ سسک آتھی سالا راس کے رونے ہے يريشان مور ہاتھا۔

"حنین پلیز ..... بی ریلیس "اس نے میزید کھے جك سے كلاك يس يائى الربلا اوراس كى طرف يرحلا حنین نے گلاس کے کرایک کھوٹ میں یائی فی لیا پھراپیے آنسونتيلى سيصاف كرنے للى۔

" آئم سوری" وہ جیسے انی بے ساختہ کیفیت ہر شرمنده موتی۔

''نوانس او کے۔''سالار نے نری سے کہا۔ "تم این جگه درست کهتی هوهنین ......گهر افرادخانه کی محبت اور خلوص سے وجود میں آتے ہیں۔ آج میں مہیں ایٹے متعلق بتاؤں ....میری زندگی میں بھی کم وہیش ایسے ای سردروبول کاسامنارہاہے مجھے۔ "سالاری بات برحتین ی خوب صورت آلمعیں جرت سے پھیل لئیں۔

"مېرے ابوميرے بچين ميں ہى دنيا سے چلے محتے جوائث میلی سنم تعاجارا....ای کے میکے میں بس ایک مامول كارشته تفاجوامر يكه ميس ربائش يذير يتصودادان خوتی سے بہواور ہوتے کوائے یاس رکھلیا دادا کی حیات تكسب كجي تحيك ربازندكي تب مشكل موتى جب دادا كا انقال ہوا تایا اور تائی مطلب نرمین بجو کے والدین کے میری مرحوم مال کوسو با تیس سناتیس حالاتکدان کے بچوں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چھوٹے بھائیوں کی طرح جا ہتی تھیں جیسے تیسے وہ تھن وقت كزرامين ميشرك مين يهنجانوا عي آز مائشون اورغمون کوخاموشی ہے سہتے تی بی کو سکلے لگا چکی تھیں کم پیپوں اوراب د بورانی کی بیاری کے متوقع خرچوں کو لے کرتائی نے خوب واویلا کیا امی اب کھر کے کاموں سے بھی معذور ہوگئ تھی سوتائی کا سارانزلہ مجھ برگرتا تایا بھی بے رخی دکھانے کھے ان حالات میں امی نے مامول سے رابطه كيا اوركها كه ميري زندكي كالجروسة بيس سالاركو امريك اين ياس بلوالو "سيالار ذرا در كوخاموش موا حنین دل جمعی سے ہمہتن کوش کھی۔

" پھر .....؟" اس نے بے قرار ہوکر ہو چھا تو

" چردوسال کے ماموں کو مجھے بلوانے میں اس دوران امی ایک رات چیکے سے اس فائی دنیا کوچھوڑ گئے۔" سالارنے گہراسانس بعرائے نین افسردہ ی ہوگئ۔

"امریکہ گیا تو تعلیم کا سلسلہ بھرے جوڑا ماموں کا وہاں ایک اسٹورتھا جس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے منتخب كيا كيا تفاان كي دوبيثيال ميس انتهائي ما ورن امريكي ماحول کی بروردہ مامول نے ان میں سے ایک کومیرے کیے چن رکھا تھا وہ دن میرے لیے جیرتوں کا دن تھا جب ماموں نے بصداصرارائی بنی نینا کو مجھے سے نکاح کے لیے راضی کیااس کانخرہ قابل دیدتھا جبکہ مجھےاس معاملے میں کوئی اہمیت نددی جارہی تھی حالاتکداس کا مغربی انداز میرے کیے نا قابل برداشت تھا مجھے اس ملک کی شہریت ابھی جہیں ملی تھی ماموں کے ساتھ رہنا میری مجبوری تھا اور اس وجهت میں اس بے جوڑ نکاح برنا جار خاموش رہ گیا خمر میری زندگی کامشکل دور پھر سے شروع ہوگیا تھا۔ نینا کے اطواراس کی لڑکوں سے گہری دوستیاں حتی کیڈرنگ کرنے کی بری عادات مجھے خون کے تھونٹ بھرنے برمجبور کرتی کر گیا تھا۔ رہیں جارسال کی نام نہادازدواجی زندگی کوآخراس نے خود بى ختم كرديا اور مجھ سے طلاق لے كرايے كسى بوائے فريند سے شادی کرلی مامول بہت نادم تھے خیراس دوران میں

بھی کافی ایڈجسٹ ہوچکا تھا۔ ماموں کا کھر چھوڑ کرعلیحدہ رہنے لگا اور ان کا ڈرگ اسٹور بھی چھوڑ دیا اور کہیں اور ملازمت كرلى بحركى سال كزر كن ياكستان كارخ نهكياكه مال کے بعد یہاں کوئی سچارشتہ بچاہی ندھاس کے لیے والس آیا۔ سالارایک دم چیپ مواحقین اسے دیجی سے سار ہی تھی۔

" نرمین بجو کی شادی کے بعد میں یہاں سے گیا تھا وہاں فون بران سے رابط رہتا تھا تایا تاتی کے بعد دیکرے دنیا چھوڑ گئے اور بہن بھائیوں کے کھر بس کئے بجو مجھے یہ سب بتاتی رہتی تھیں ..... بھی ای سسرال کے بارے میں بات نه کی نه بی میں جان پایا که وه مزاجا اتن بدل چکی ہیں يتويهال آكرية چلائ سالارنے افسوس سے تين كوديكھا تواس نے اب سے کے۔

دو چہریں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب سے میں امریکہ سے آیا ہوں تقریباً سب کے بدیلے رویے مجھے جیران کررہے ہیں۔'' حتین کو افسردہ دیکھ کراس نے بات پیٹی۔

'' کہاں وہ بے چارہ یتیم لڑ کا جس کوکوئی منہ نہ لگا تا تھااور کہاں میامریکہ بلٹ سالارجس کے آگے ہرکوئی بچھا جارہا ہے ہاہاہا۔ 'اپنی بات پروہ کھل کر ہساختین بفى مسكرادي تفي ـ

"ای طرح مسکراتی رہا کرولائک اے بربوکرل" وہ حنين كونحويت سيد فيصفح بولاتو حنين جعيبن يحقي "تو کہنے کا مقصدیہ ہے کہ حوصلہیں ہارنا کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں تصنائیاں بھی آئی ہیں اور آسانیاں بھی كونى إيك موسم سدانبيس رہتا اچھى لڑكى \_"سالارنے آخر میں ملکے تھلکے انداز میں کہا توحنین کی آئکھیں پھر سے جعلملا في لينتهي يعتبيل كيون سالار كايُر خلوص لهجهاس كوذود

☆.....☆.....☆ پھرا گلے بہت سارے دن یونہی گزر گئے حنین کی معمول كى زندگى ميس غير معمولى تبديلى تب آئى جب زمين انجل المجنوري ١٠١٤ ١٠١٠ 244

تیرے کھر کی راہ گزر میری منزل نہیں سی کھیے دل ہے نکال دوں میدکوئی مشکل نہیں گر بھلا بھی دول پچھ کو اے صنم ير شايد بحول يائے بھی يه دل سيس دیل مجلتا ہے جس وقت آتے ہو یاد مہیں یاد کرنے سے تو مجھ حاصل نہیں بھرے پڑے ہیں چارسومجت کے جنازے کہتے ہیں دنیا والے سمقل نہیں.... ہم برم میں آئے تم رخ مور کر کیا کیا تیری عفل میں آنے کے قابل مبیں؟ ک کردیا جذبات قلب کو تم نے ول نادان کہنا ہے کہ کو قاتل نہیں لیا ہے فیصلہ سزا کا تیری خوتی کے واسطے كمآج كے بعدلہيں بھي تو محصے مي تبين راهِ عشق میں منزل ملا مبیں کرتی مجم الجم ایسے رہے یہ بھی چلی تہیں مجماعجماعوان.....کراچی

نامناسب رویوں کی نشاندہی بھی کروار ہاتھااس نے ٹرمین بھائی کوان کے پڑھے لکھے ہوکراجڈ انداز واطوارا پنالینے پر بازیرس جاری رکھی۔

" بجوآپ کوآپ کے بیچے فالوکریں گے جیہا آپ کا رویہ ہوگا وہ بھی ابنالیس کے خودکو بدلیس ورنہ نقصان آپ کا ابنا ہے۔ "پھر پر سلسل پانی گر ہے قوشگاف پڑجا تا ہے یہ تو گوشت پوست سے بی زمین بھائی تھیں۔ تو گوشت پوست سے بی زمین بھائی تھیں۔ "مکافات ممل بہت براہوتا ہے بجو جو کرو گے وہی بھرنا

"مكافات مل بهت براهوتا هے بحوجو كرو گے وہى بھرنا پڑے گااس ليے اپنابرتا وَبدلو۔" سالارڈ ھکے چھپے انداز میں كهدديا كرتا جس پرنرمين اس كو گھور كرديكھتى پريد بچے تھا كہ سالار كى باتيس كھرى تھيں سوسيدھادل پراٹر كرتيں تھيں۔

موسم نے کروٹ بدلی اورسردیاں بدھر کے جلی آئی

نے گھر کے کامول میں دلچیں لینا شروع کی اور جب بھائی نے پہلی بار پائپ لگا کر صحن دھویا تو حتین بے ہوش ہونے والی گئی تھی بیا لگ بات کہ اس کام کے بعدوہ ہانپ گئی تھی آخر برسوں بعدجسم کومشقت میں ڈالاتھا۔

"ارے حنین جلدی سے جائے لاؤ۔ بائے پیٹے دکھ گئے میرے۔" نرمین ہائے وائے کرتی لاؤنج کے صوفے رگری گئی۔

ب المحال المحدد المربیشی رہی ہواتے سال زنگ تو لگنا ہے نا بچو۔' سالار جو و ہیں موبائل میں مکن تھا سر اٹھا کر بولا۔

"ائی جان عزیز ہے تو جان چھڑاؤ آرام پہندی ہے رنگ برنگی بہاریاں چمٹائی ہیں خودکو۔" کل ہے میرے ساتھ واک کرنے بھی نکلو کام کاخ کردگی تو ہی چات و چوبندرہوگی۔" سالارنے سمجھایا تو بھائی نے ناچارسر ہلایا چائے کے کرآتی حنین کے چہرے پر باضتیار سکراہٹ مجیل گئی۔

"تو بہ سالار صاحب کا کارنامہ ہے۔" حنین کوخوشی محسوس ہوئی تھی سالار بھی دبی سکراہث سے جنین کود کیھنے رہاتھا۔

" دحنین بس آج سے تم کین تک محدود ہوجا و اور صفائی سخرائی کا کام بچو پر چھوڑ دو۔" سالار کی بات پر زمین کے ہاتھ سے چائے چھلک پڑی۔

" مرقی ہے۔" سالارنے مزے سے کہا تو نرمین بھابی کا چرہ دیکھنے والا موگیا۔ جنین ملسی چھپاتی واپس ملیٹ گئی ہی۔ ہوگیا۔ جنین ملسی چھپاتی واپس ملیٹ گئی تھی۔

پھرسالار نے نرمین بھائی کو جات و چوبند کرنے کی شان کی جس پرنرمین کی جان مشکل میں پھنس گئی اور حنین کو گھر کے دوسر سے کاموں سے خلاصی ملی وہ صرف کچن کے کام نمثاتی حسیب بھائی بھی بیوی کو ایکٹیو ہوتے و کیے کر حیرت میں پڑھئے تھے اور چیکے سے سالار کی پیٹے بھی تھیکی تھی بہی نہیں بلکے سالار نامحسوس انعاز میں نرمین کواس کے کے پیالے میں بحرکر ہو جھا تو حنین نے لب سینج کرفقظ

" حوربه باجی یول اچا تک " " حنین نے بات کارخ موڑا۔

"بال میری سسرال میں کسی کی شادی تھی وہی اثینڈ كرنے آئی تھی ہفتے بحرسے يہاں ہوں جاتے وقت سوجا ائی گڑیا کو د مکھ آؤں کس جال میں ہے۔ "حوربہ بتاتے

ہوئے آخر میں کچھٹانی ہوئی تھی۔ "آپ لوگ بیٹھو میں کچھاسٹیکس وغیرہ لیے دل۔" وه حوربيه كوو بين بشما كر كچن مين جلي آئي \_ پھر استيكس اور كولندة رنك وغيره ثرالي ميس حاكر فحن سي عجلت يس باهر آئی تو سالارے طرائی۔

''ارےاتیٰ جلد ہازی ٹیں کس کی مہمان نوازی کی جارہی ہے۔'' سالارنے جیرت سے یو چھاتو وہ

سپ ں۔ "حوریہ ہاتی آئی ہیں۔ "حنین نے خوشی سے بتایا تو وہ حسب سابق المائمة سي مسكراديا\_

"ميتواچي خرے چلوہم بھي ملتے ہيں آپ كي حوريہ بابی ہے۔ وہ اس کے ہم قدم ہوکرلاؤ نے میں واقل ہوا تو حوربيا حجضبے سے اس دراز قدخوب صورت اڑے کود میصنے لگی جوبهن کے پہلومیں بہت نے رہاتھا۔

"حوربدباجی بیسالار بی بھائی کے کزن امریکدے آئے ہیں۔"حورمیک سوالیہ نظروں کود مکھ کر حنین نے بتایا۔ سالارسلام كركے وہيں بيٹھ كيا حوريہ نے بھائي كے كزن كو پچھەنى بناكردىكھا۔

" ہاں بھئ نرمین بھائی تو بہت مہمان نواز ہیں اینے رشته دارول کی خوب آی بھگت کرتی ہیں بس نندوں سے خدا واسطے کا بیر ہے۔" وہ سخی سے بولیں تو حتین نے کھبرا کر

"سال بعد صرف این بهن کامنه دیکھنے دو گھڑی آجاتی ہوں ورنہ آپ کی کزن تو سسرالی رشتے بھانے کی قائل مبیں ہے کوئی آٹانہیں ڈلواتی جارے کھر جواس کی سو

تحیں حنین سردیوں ہے خانف رہی تھی کہزلہ زکام اے كمير ليتااور سردى اليصلتي بمي بهت تحي سو بميشه كي طرح استورروم يصار كمبل رضائيان اوركرم سؤترز كوجهت ہر کے جاکر باری باری دھوپ میں رکھا اور ایک براؤن رنگ کا سوئٹرخود بھی پہن لیا کہ تھر میں گرم کیڑے بہننے کا آغاز ہمیشہ خنین ہے ہوتا تھا وہ حصت کی سیرھیاں اتر کر ینچی آئی تو سالار کی نظر سوئٹر اور گرم شال میں ملبوں حنین پر ير ي وه جران ره كيا\_

"كيامواطبيعت تو تحيك ب-"ال كاستفسار يروه شرمنده ی جونگ-

"جی بس منذ برده می ہے تو۔"حنین کے جواب بر وهسكراديا

"اسے شنڈ کہ رہی ہوتم۔ارے بیاتو خوشکوارموسم ہے بھی امریکہ آؤتو پہتہ چلے شنڈ کے کہتے ہیں میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں تو یانی بھی برف کی شکل پیش كرتا ب سرديول ميل " سالار في بتايا توحنين في جفر جمري ي لي۔

"اف توبه مجھے جیس آبا وہاں آپ کو ہی مبارک ہو امريكيك وه في اختيار كه يميني توسالاري مسكراتي تظرول کی جوت بچھی گئے۔ حتین نے اس کے چہرے برتاریک سابيسالبراتي ومكيوليا تفا

"اوکے تہاری مرضی" سالار نے کندھے اچکائے اور اندر کی طرف قدم بڑھائے تو حتین کو عجيب سااحساس موا\_

"كياسالاركوميرى بات برى كلى ....اليكن من في اليي كوئي خاص بات جبيس كي پھروہ كيوں بجھ سا گيا۔ "حتين خودسے الجھتی رہ گئی۔

دوسرے دن بنا بتائے حوربیائے بچول سمیت چلی سالارکود یکھاجوخاموشی سے من رہاتھا۔ آئی ختین کے کیے تو بیہر برائز ہی تھا وہ بہن سے خوب لیٹ کر گرم جوشی سے لی۔

المليجيتي سوچ رہي ہوں <u>با</u>دون کی محتی نوچ رہی ہوں تانادادا الؤتايا جائے کون واپس ہے آیا چردروازه کیول کھول رہی ہوں الملي بيتحي سوچ ربي بهول اب ساتھ جیس ہیں وہ ہمارے رہتے تھے ہم جن کے سہارے اب ان ہاتھوں کوٹول رہی ہوں اليلي يتحي سوچ ربي بهول وہ ملے کے سب چھوڑ کے رمخت سار یا در کے بحررستول كوكيول كهوج ربى مول السلي يتمي و چردي بول ونيام بيهوتا بينا ساتھ کی نے کی تک بعدمنا بر محدها مے كول مول ربى مول اللي يتمي سوچ ربي مول رفعت نینا.....پسرور

" پلیز کول ڈاون۔" سالارنے آئبیں ٹشو پیش کیا۔ "د میکھئے آپ کے رونے سے بیچ پریشان ہو گئے ہیں۔'' اس نے حمزہ اور نمرہ کو دیکھ کر کہا جو خاموش بينھے تھے۔

" باجی بس کرو۔ "حنین بہن ہے آ کرلیٹ گئی تو حور پیر نشوسےاپی آتھے ساف کرنے کی۔

اتنے میں زمین دو پہر کی نیند لے کر کمرے سے ماہر تكلى اورلا وَ تَج مِس چكى آئى \_ وه ان تنيوں كود كيھ كر كچھ جيران

وحور بیر۔ "نرمین بھائی نے آ مے بر ھرکر یو جھا تو حوریہ جو رونے سے لال بھبھو کا چہرہ لیے

باتیں سنتے رہیں بہن کی محبت مینے لاتی ہے بھائی کوتو ایسا كرديا ہے كہ خون بى سفيد ہو كيا ہے اس كار رہى بہن تو لاوارثون كى طرح اس كمريس براى بية خرخر ليسنة نابراتا ہے۔"حوریاتو بھری بیٹھی تھی بھٹ پڑی۔ "آپ آیا کریں آپ کے بھائی کا گھرہے۔" سالار نے نرمی سے کہا۔

"ارے رہے دو مجمى جب احساس اور مروت حتم موجائے تو رشتے اپنی موت آپ مرجاتے ہیں۔"حوریہ نے ناک سے معی اڑائی۔

"اوراللد سي كواحساس ومحبت مصفالي رشتول كے در برندا لے بیسانے بیٹی ہاس بی کی مثال لے اومیری لا ڈو ملی بہن ..... ہوچھواس سے بابا امی کے گزرنے کے بعدكيا كيانه مهاباس في "حديد في جذباتي ساموكر حتین کی طرف اشارہ کیا تو وہ شیٹا کررہ کئی حور یہ باجی کو حيب كروانا بهت مشكل تفايه

"نازوں ملی میری چیوٹی بہن گھر بحرکی آنکھ کا تارہ ملازمہ بن کررہ کئی ہے بھائی کی کہیں شادی کی بات جیس ملنے دین کہ مفت کی نو کرائی ہاتھ سے نہ نکل جائے کتنے ہی رشت من ميخ نكال كرمكرادية فود من تين الجهرشة لائی نتیوں دفیعہ خوانخواہ کاا نکار کہلوا تجیجامیرے شوہرنے کہا تمہاری بھائی بھی اس کی شادی ہیں ہونے دے تی تم ہر باربعزتی کرواتی ہومیں نے کہامیری تو مال جائی ہے ول و کھتا ہے میرا۔ "حورب روائی میں ول کے پھیو لے محورتی رہی اور ادھر حنین کا خفت کے مارے برا حال تھا سالاركية كي تحصين شاشاني جاربي تعين\_

"میں کہتی ہوں امی بابا اینے ساتھ اس کو بھی لے جاتے ایسے بےرحمول کے چی تو نہ چھوڑتے۔"حوربیری بات يرسالارنے جھر جھری کی

247 FILE

49 GB

"آچھاحتین اب میں چلتی ہوں تمہیں ملنے آئی تھی سول لیا۔"حوریہ نے حنین کو محلے لگا کرائی چا در پہنی۔ "ارے آپ کو آئے در ہی گنتی ہوئی ہے ابھی سے جارہی ہیں جیٹھے حسیب بھائی آنے والے ہوں گے۔" سالار نے اخلاق بھایا۔

دنہیں بھائی جھے جس سے ملنا تھا مل لیا باتی رہے حسیب بھائی تو وہ خوش رہیں اپنی دنیا میں جہاں صرف ان کوا بی ہیوی اور نیچے دکھائی دیتے ہیں ہم بہنوں کی خیر ہے۔ "حوریہ نے کشیلے لیجے میں کہا تو نرمین نے اس سے محدد کرد یکھا پر بولی بچھ ہیں۔ حوریہ دونوں بچوں کا ہاتھ کھور کرد یکھا پر بولی بچھ ہیں ان کورخصت کرنے باہر تک کی بھر تک کرنے باہر تک کی ہے۔ "کی تھی۔ تا ہم تک کی ۔

"میرے سرمیں درد ہے جنین سے کہنا اچھی سی جائے پکا کر مجھے دے جائے ' سالار نے کچھے کہنے کومنہ کھولا ہی تفاکہ زمین نظریں چراتی لاؤن کے سے چلی گئی۔

☆.....☆.....☆

حوریہ کے آنے اور عجلت میں چلے جانے سے خین کا دل بوجسل ساہوگیا تھا اور یہ جہیشہ ہی ہوتا تھا حورید و گھڑی کے لیے آئی تھی جنین اپنے دل کی باتیں بھی نہ کر پاتی اور وہ کھائی کے گلے شکو ہے کرکے واپس چلی جاتی پھر حنین کی دن یونہی بولائی بولائی پھرتی رہتی تھی سالار کے سامنے بھی حوریہ نے اچھا خاصا شرمندہ کروا دیا تھاوہ ویسے بھی اپنے دل میں اس بے حد پیار ہے بند ہے کے لیے بھی اپنے دل میں اس بے حد پیار ہے بند ہے کے لیے کھا لگ سے جذ بوجسوں کرنے گئی تھی ایسا لگنے لگا تھا جسے خوابوں کوا پی تعیسر ملنا ہی چا ہتی ہووہ خواب جواس نے جاتی آنکھوں سے بھی دیکھے شے سووہ اس اپنی کیفیت جاتی آنکھوں سے بھی دیکھے شے سووہ اس اپنی کیفیت جاتی آنکھوں سے بھی دیکھے شے سووہ اس اپنی کیفیت حل مرف سالار دیکھ رہا تھا کہ حنین پھر سے کم صم ہوتی جارہی طرف سالار دیکھ رہا تھا کہ حنین پھر سے کم صم ہوتی جارہی خوری جارہی خوری جو پھی دوس سے اس کے لیوں پر تھی اب

نے سال کی آ مرآ مرتقی بچے سالار کے ساتھ ال کر نیو اینز کی خاص سیلیمرش کرنے کا پردگرام تر تیب دے رہے تھے دیے تو نیا سال معمول کے انداز میں شروع ہوتا تھا لیکن اس بار نے سال کی شروعات امریکہ بلیٹ ہاموں کے ساتھ ہوئی تھی جس نے باہر کے ملکوں میں نے سال کی آ مدکر نگارنگ قصسنا سنا کران کا جوش ہو مادیا تھا۔

کریں گے۔ "معد نے صوفے سے انچل کرتا کی بجائی تو کریں گے۔ "معد نے صوفے سے انچل کرتا کی بجائی تو کریں گے۔ "مالار جو کمرے میں داخل ہوتی حنین نے انچونے سے اسے دیکھا۔

مر میں داخل ہوتی حنین نے انچونے کریں گے۔ "مالار جو صوفے پر آ رام دہ انداز بیس نیم دراز تھا حنین کو دیکھ کر اون میں بولا۔

موف فے پر آ رام دہ انداز بیس نیم دراز تھا حنین کو دیکھ کر اون کی آ واز میں بولا۔

" " پھرتو و کیے بھی مجھے واپس جانا ہے دوجنوری کی سیٹ کنفرم ہے میری۔" وہ ہاتھ سے فرضی جہاز اڑا کر بولا تو حنین چونک آھی۔

"مالارکی واپسی .....!"اس کول کو کچھ وا۔

«خیس مامول ......آپ مت جائیں ...... پلیز رک
جائیں نا۔ "حمنہ اور سعدا کی ساتھ چلاا شھے۔

"جانا تو ہے بیٹا ..... میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ "وہ رسانیت سے سعد کو سمجھ اتے کن آکھیوں سے خین کود کھی دہاتھا جس کا چہرہ آیک دم بجھ ساگیا تھا۔

"آپ ہماری بات ہیں مان رہے۔ "حمنہ تھی ۔

"نچرکس کی بات مانیں کے مماکی؟" سعد نے معصومیت سے یو چھاتو سالار نے فی میں سر ہلایا۔

معصومیت سے یو چھاتو سالار نے فی میں سر ہلایا۔

"نیا بی کی۔ "حمنہ نے سوچتے ہوئے سوال کیا اس نے سے سوچتے ہوئے سوال کیا اس نے سوچتے ہوئے سوال کیا اس نے سالے گھیں۔

"پھر ۔۔۔۔۔پھر۔۔۔۔۔''سعد بھی سوچ میں پڑگیا۔ "پھو پوک؟''یکا کیاس کی نظر حنین پر پڑی تو وہ اشارہ کرکے بولا۔اس بارسالارنے اثبات میں سر ہلایا۔ "پھو یو…''وہ دونوں حنین کی طرف ووڑ ہے۔ "پھو یو…''وہ دونوں حنین کی طرف ووڑ ہے۔

ايبابوسكتاب کہمیںنے جان کیا ہو مجمح تيرى ذات كى كرائى تك تیرے کا سے لے کر تنہائی تک ايماموسكتابينا؟ کہ میں نے بہت کرب سہاہو تیرے سم سے لے کر تیری مسیائی تک اوراييا بھى تو موسكتا ہےنا؟ كه تخفيكوني دكھندمو مير ب ملنے ہے لے کرمیری جدائی تک ہاں یقین کرو ايبابوسكتاب شايد کے مربعرے کیے کافی ہو بيدكه كميل فيسفركيا این ذات ہے کے کر تىرى دات كى رسائى تك.....! وقاص عمر.....عافظآ باد

" پھو ہو.....آپ ماموں کو کہیں کہ وہ امریکہ واپس نہ چائیں۔ پلیز......پلیز۔" حنین جود صلے کپڑے تہہ کررہی تھی شیٹائ تی۔ "آئيں چھوپو..... ادھر۔" وہ دونوں اسے تھینج کر مالاركيمان لي الشيخي حنین نے دیکھاسالار کی بھوری آلکھیں شرارت سے جك ربي تعين جبكدوه بظاهر سنجيره تعار " بوليس نا-"سعد في اس كاباز و بلايا-"أتى جلدى واليسى؟"اس في سركوشي مين شكوه كيا\_ "سوری صاف سنائی تہیں دیا پھر سے کہیے۔" سالار نے اپنا کان تھجایا۔ ''چھو بو.....اونچا بولیس نا'' حمنسناراض ہوئی۔ "سالارآپ امریک والی کیول جارے ہیں؟" حنین نے اس بارائی خوب صورت آلکھیں اس برجما کر بدهر كسوال بوجها توده بحنوي سكير كراسيد ليصفاكا "كيانبيس جانا جائي جھے؟" سوال برسوال آيا تو حنين م محد خفيف موتى \_ "بتائے محترمہ میں کس کے لیے یہاں رکوں؟" سالار نے زور دے کر براہ راست اس کی آتھوں میں جھا ٹکا۔

تواس کے دل میں آیا کہددے میرے لیے پھر شرم آڑے آ منی۔ اینے دل کی خواہش ہر وہ خود يريشان موكئ سي

"نيج آپ کوس کريں گے۔ "وہ مونث دبا کر يولی۔ "اورتم؟" وه المي حنين سياكلواني يركمربسة موار

"كمددي چوپو ..... حنه اور سعد اس كوجنجهور نے ين مشغول تنه حنين مشكل مين المجنى على . رُ ہاں میں بھی۔'' بالآخروہ کہ اُٹھی تو سالار خوشکواریت

ے مسکرادیا۔ "جو مجھے مس کرے گامیں اس کوایے ساتھ نے کرجانا مسکار ترین سے کما تو جا ہوں گا۔" سالارنے بدستور مسکراتے مزے سے کہاتو ہر طرف برف ہی برف ہوگی۔" سالارنے آج کھل کر

" كيسے مامول؟" بيج بھي جي اشھے۔ "با قاعدہ اسنے نام رجسر و كرواكے "سالاركى دومعنى بات پربچوں کا منگل گیا جبکہ حنین نے بھی بات کی تہہ میں اترنے میں کھ در لگائی اور جیسے ہی وہ مجی دل کی دھڑ کن تیز ہونے لی۔ "لیکن ایک مسئلہ ہے .... وہاں سردی بہت بردتی ہے۔ "وہ چیک دارآ محصول سے حنین کاردمل جانے رہاتھا۔ سردی کے نام پراس کو جمر جمری ی آگئی۔ "كوني بات نبيس مم ومال بيشر لے كرجائيں ہے۔" حنهنے چنگی میں حل نکالاتو سالار ہنس پڑا۔ "سوچ لواچی طرح و مال میری محبت کی گری کے سوا 249 . r. 12-0

نین نے اچھنے سے اس سے دیکھا۔

آنجا المحدود

اظہار کیا تفاحنین آؤ محبت کے خوب صورت نام پر ہی پھل گئی تھی۔

"جہاں محبت کا ساتھ ہو وہاں موسموں کی پردا کون کرے۔"حنین نے بساختہ دل کی بات کردی توسالار خوشی ہے جھوم اٹھا جبکہ بچوں کے بلے ایک لفظ نہ پڑا تھا۔ "شکریہ حنین تم نے میری البھن سلجھادی اب نرمین بچوہے تہ ہیں مانگنا آسان ہوگیا۔"وہ اس کے دکش چہرے کو پیارسے دیکھ کر بولا تو وہ شر ماکر مسکرادی۔

☆.....☆.....☆

چرسب کھاتی تیزی سے ہوا کہ حتین جران رہ کئ سالارنے نرمین بھائی سے اس کا ہاتھ کیے مانگا ان کو کیے اس شادی کے لیے آبادہ کیا اسے کچھ پیند نہ چلاکیکن وہ سے و كي كراستعجاب من يرحمي كهنرمين بهاني ال بار بغير كوني مین سی تک نکالے سالارے اس کے دشتے بررضامند ہوگئ تھیں سالار کی فلامید دوجنوری کی تھی تواس سے پہلے لیعنی میلی جوری کوان کا تکاح طے بایار معتی اس کے امریکہ کے کاغذات وغیرہ بننے کے مراحل کے بعد ہونا قرار یائی تھی اورتواور زمين بهاني التي كم ونت ميس بحد بحرتي دكهاكر تکاح کی شایجک میں مصروف محیں وہ اپنے ساتھ حنین کو بھی بصداصرارساتھ لے جاتیں اوراس کی پیندکو مرتظرر کھ كرشا يك كرش اسلام آباد ي حور بيريكي وعوت دے كر بلواليا كيا تفاوه بمي بهن كي خوشي ميس ب صدخوش مي نرمين سے سارے محلے فنکوے اس کے اجھے دوبیکود بھی کرجاتے رے وہ حوریہ سے بھی محبت سے پیش آربی تھی اس کایا بليث يرحسب بعائى بحى مطمئن تصحين توايي ربكا جتنا فتكرادا كرتى تم تعا-

☆.....☆.....☆

آخرکاروہ دن آپہنیا جس کا تصور حنین نے خواب میں بھی نہ کیا تھا میرون اور گولڈن رنگ کے عردی لباس میں ملبوں وہنوں والے میک اب اور ہار سنگھار میں حنین کوئی آسان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی بلیک تھری ہیں سوٹ میں ملبوس سالارا ہے دراز قد اور وجیہہ سرا ہے کے سوٹ میں ملبوس سالارا ہے دراز قد اور وجیہہ سرا ہے کے

ساتھ نظر لگ جانے کی صد تک دل میں از رہاتھا تکا ت کے بعد جب اس کو حنین کے برابر لاکر بٹھایا گیا تو حوریہ نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہاتھا۔

" ہال و محترمه اب ہو گئے آپ کے جملہ حقوق میرے نام ۔" سالار نے اپنے پہلو میں بیٹھی حنین کو محویت سے و کیستے نری سے اس کا حنائی ہاتھ مقام لیا تھا۔ حنین نے ایک

شرتملي نظراس پردالي في-

" المجمى سوجانبيس تفا قدرت مجھ پراس قدر مهر بان موجائے گی کہ ایک خوب صورت پری میرے دائین خیل دوال میں اس کے لیجے میں جذبوں کی آئی خیل دور کی اس کے لیجے میں جذبوں کی آئی تھی جو خت سردی میں بھی حنین کود ہماری تھی۔
"اف اب واپس جاکر استے دان تم بن کیے کشیل سے۔" وہ شندی آہ بحر کر بولاتو حنین کی اداس کی ہوگئے۔
"ایسا کرتا ہوں جہیں اپنے ساتھ سوٹ کیس میں ڈال کرامر یکہ لے چلیا ہوں۔" سالار کی اوٹ پٹا تک بات پر حنین نے اسے برساختہ کھور کرد کھے۔

"واؤ ..... پلیز ایسے بی ان کودیکھتی رہے زبردست کیک ہے گی۔" کیمرہ شن جو ہر کیے کو یادگار بنانے پر کمر بستہ تھا ہے اختیار کہہ کر کھٹا ک کھٹاک کی تصویریں اتارتا چلا گیا تو دونوں کے لیوں پڑسکرا ہے دوڑگئی۔

پر یا روروں ساتھ خوشیوں کے بیش بہا خزانے نیا سال اپنے ساتھ خوشیوں کے بیش بہا خزانے سمیٹ کرلایا تھا۔اس بار نیوائیروائی خوشکوارثابت ہواتھا۔ حنین نے اپنے شریک سفرکود کیے کرسوچااور سکرادی تھی۔



#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ניצב בסונת طلعت نظامي

دودہ کی خرابیاں بعض اوقایت ناقص وخِراب غذاؤں کےاستعال سے

یا سینے کی اپنی نافعس کار کردگی یا کسی بیاری کےسبب دودھ کے اخراج میں بھی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ترش وملین چیزوں کے استعمال یا تیز بو والی خوراک مثلالہن ہینگ كباب چينی کے استعمال سے بھی دودھ میں خرابی پيدا ہوتی ہے۔جومختلف صورتوں میں رونما ہو کر دودھ کو برورش کی قابلیت سے حروم کردیتی ہےاور بحددست اور برمصمی کا

دورہ میں نشوونما کی موجانے سے بحد تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ نیچ کواس دودھ میں پوری غذائیت ہیں ملتی نیتجیا يح كمزورى كافتكار موجاتا ي

دودہ کی کمی بعض اوِقاتِ غذاؤں کی کی اچھی غذاؤں کے میسر نہ آنے رہے وعم تظرات وتر دوات میں زیادہ مبتلا رہنے یا حيض ونفاس مين جسم سے غير معمولي طور برزياده مقدار ميں خون کے جسم سے نکل جانے یا مزاج کی خرابیوں سے جسم میں خون کی مقدار طبی حالت سے کم موجاتی ہے جس کی وجه سے دودھ کی پیدائش میں بین طور پر کی واقع ہوجانی ہےاس کیے کہ دودھ کی پیدائش کا دارو مدارا چھی صحت بر ہوتا ہے اور اچھے خون کی پیدائش براس کے علاوہ بعض اوقات خون کے مزاج کی خرابی اوراس میں سودایا صفراکے اختلاط کی وجہ سے رونما ہونے والی خرابیاں بھی دودھ کی کمی کاباعث بن جاتی ہیں۔

علامات خون کی کمی کی صورت میں جو حالات ضعف و نقاجت اور دماغی طور پرلا پروائی۔ کی زردی و سفیدی جسم کی خشکی ہے رفقی وغیرہ کی آگر دود ہے مقدار میں زیادہ ہولیکن اس کے یاوجود بھی چرہ کی زردی وسفیدی جسم کی مطلیٰ بے رفقی وغیرہ کی آنچل آل جنوري (251 م 251 م 251 م

صورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ای طرح خون کے فساد اور اس کی خرابیوں کے سلسلہ مين جسم مين كرى جلن خارش پينسيال داغ و صبوغيره جيے عوارضات رونما ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہیں جب ماں میں بچہ کی نشوونما کے لیے دودھ کی کافی مقدار جیس ہوتی تو اس کی حالت کوہومیو پینھک ادویات تھیک کردیتی ہے جس سے دودھ کی مقدار قدرتی ہوجاتی ہے۔مصنوعی یا تعلی ادویات سے دور ھا کو بڑھا ناماں اور بچیددتوں کے لیے نقصان دہ ہے اس کیے علاج بالمثل ماں کے نظام کو بھی تھیک کردیتا ہے اور دودھ کی اصلاح بھی کرتا ہے دودھ میں کی کے لیے مندرجہ ذیل ادویات مفید

آليو نسائيت: - حياتول مس اجماع خون جلندار کری سخت اور تناؤ وودھ کی کی کے ساتھ ہریشانی اورب يعيني-

תפטיות-

بيسلا خونسا: - جماتيال بماري معلوم بون دردمر آ محمول مين سرخي مريضها محي طرح سونايات\_

كالشيكم: - جهال بيناني جات ريخ اغدشه كالول مين شوروغل يريشاني اورهم ليني مريضه عموماً راتول كو جا گئے یا تظرات کی عادی ہو۔

كيهموميلا: - جماتيال يخت جمون يسيطهاس اوران میں تھنچنے والے در دہول مریضہ لڑتی جھکڑتی ہو۔ **چائنا: \_** جہال رطوبات زند کی خصوصاً خون دست یا سیلان الرحم وغیرہ کے ضائع ہوجانے سے کمزوری ہو كندهول كيدرميان شديددرد

ڈلکا مار 1: \_خصوصاً جب شندی مرطوب ہوا کے لکنے سے دودھ کی تراوش رک تی ہو۔ دودھ مقدار میں کم جلد شنڈک ہے ذکی انحس اور شنڈلگ جانے سے جلدیر دانے پڑجا میں۔

فاسفورك ايسد: \_ دودهمقدارس كم كزورى

بچه کی نشوونما نه موتو موسکتا ہے کہ اس کی وجہ مال میں مویا بچہ میں۔الی حالت میں مال کھلکریا ٔ جا تنا سنامر کیورس یا سلفرد بی جاہیے یا بچہ کو کمکر یا سلیسیا ' برانکا کارب' بورکس یا دیکرادو بید بنی جاہیے۔

حودہ کی زیادتی

بعض اوقات دودھ وخون بڑھانے والی غذاؤل واوک غذاؤل دواؤں کے زیادہ استعمال کرنے سے دودھ کی زیادتی ہوجاتی ہے اس کی پھھادر بھی وجوہات ہیں جو مال کے نظام میں اینزی کاباعث بنتے ہیں مثلاً بچے کو کی مصلحت و

مجودی کی وجہ سے دودھ نہاتا۔
تو تو ل بالخصوص قوت جاذب اور دودھ بنانے والی تو ت کے تو تو ل بالخصوص قوت جاذب اور دودھ بنانے والی تو ت کے تو تو ل بالخصوص قوت جاذب اور دودھ بنانے والی تو ت کے کے معمول سے ذیادہ بیار کرنے کے سبب بہتا نوں میں دودھ کے زیادہ معمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بھی دودھ کے زیادہ بوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے ہور بات کی وجہ سے اچھے دودھ کی پیدائش بند ہوجاتی ہے اور تاتھی دودھ کے پیدا ہونے کے سبب سے بچ کی اور تاتھی دودھ کے زیادہ بہتے اور تاتھی دودھ کے زیادہ بہتے کی بیدائش کے سبب سے بچ کی بیدائش کے سبب سے بچ کی بیدائش کے سبب سے بچ کی بیدائش کے سالمہ برابر جادی دیادہ بہتے اور اس کی پیدائش کے سالمہ برابر جادی دیادہ بہتے دودھ کے ذیادہ بہتے دودھ کے ذیادہ بہتے دودھ کے ذیادہ بہتے دودھ کے ذیادہ بہتے دودہ سے دودھ کے ذیادہ بہتے دودہ سے دودھ کے ذیادہ بہتے دودہ سے دودہ سے دودہ کے تا تا مال

بہتریکی ہے کہ اسی حالت کی روک تھام کی طرف تو جہ مرکوز کرنی چاہیے کیونکہ دودھ کی زیادتی کے ہوتے ہوئے اکثر بیہ ہوتا ہے کہ دودھ کی مقدار کو بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ دودھ کی مقدار کو بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ دودھ کی مقدار کو بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہاں بہتری کو دور کیا جائے مندرجہ ذیل ادویہ اس اہتری کو دور کرنے جائے مندرجہ ذیل ادویہ اس اہتری کو دور کرنے جائے مندرجہ ذیل ادویہ اس اہتری کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔

ایتھوزا: ۔ بچدودھکافی مقداریس پیئے یہاں تک کہتے کرکے تھک جائے لیکن جول ہی طاقت آئی ہے پھردودھ پیئے بیچے کی اجابت تبض کی ہویا بہت ڈھیلی۔

والده کی صحت تھیک نہیں نفاس بہت پتلا اور پانی کاسا منہ کا ذا نقه کڑوا دودھ موافق بیس آتا شکم پھولا ہوا ایسی حالت میں ایتھوز امال اور بچہ دونوں کورینا چاہیے۔

بورکسی: دوده بهت گار مااور بدمره کفنچند کے بعد فورا دہی کی طرح مصطلیاں بن جائے مج کے وقت متلی۔

کالی بائی کوام: دوده جب چهاتول سے بہتوابد کھائی کو امنی کو امنی کو اور بائی کا بناہوا ہو۔
لیسکسیس: دوده پتلا اور نیگوں جس کو بچہ پینے سے انکار کردے۔ مریضہ میں گزارتی ہے بیسب نکالیف مابی کا بیسب نکالیف کسی کرارتی ہے بیسب نکالیف

نکس واهیکا: بیدواان خواتین کے لیے ہے جوعاد تاجیت می مصالحدار مرض غذا سی اور شراب وغیرہ کی عادی ہوں یا جن میں غذا کی غلطی کی وجہ سے بیخرابیاں پیدا ہوتی ہول بین اور نفایس کی حالت میں اہتری۔

ریسوهی: کشی بودا کوست دردهم کے ساتھ دوران اجابت کیلی دورہ ای تم کی دست ہے میں پیدا کرے۔ دورہ سے کے فورا بعد ہی بچہ کو لوز موثن ہوجا کیں جس سے تصی بوآئے۔

سیسلسیسا:۔بچہ چھاتی کومنہ نداگائے یادودھ پینے کفوراً بعد نے کرد ئے پہلے چھاتی کومنہ لگانے سے انکار کردے بھر دودھ بینا شروع کرے جس کے بعد نے ہوئ بچے کی نشوونما غیر ترقی یافتہ مال کی صحت خراب۔ اس کے علاوہ رسٹاکس بیبیا' پلسا ٹیلا' مرکبورس' کروٹن ٹک سنا' کار بواین مکس علامات کے مطابق دیئے جاسکتے ہیں۔



ہم کہیں بھی رہ کتے ہیں تو تیرے ول میں کیوں تہیں صائم سكندرسومرو .....حيديآ باد یہاں الفاظ بکتے ہیں تجارت ہے تحیل کی محبت ایک پیشہ ہے تمہارے شہر میں حسن سائره دانا عائشدانا آمنه ملك .... بويد فيك سلمه سوج سمجھ کر آ تکھیں ملانا شبنم ملک یہ پیار بڑے پیار سے ہوجاتا ہے تحبري مهتاب ..... بوسال سكها کزشتہ دمبر نے ریزہ ریزہ کیا تھا میرا وجود اب کی بار پھر آرہا ہے ضا خمر کرے آ منه سکندرسومرو.....حیدا باد یہ سال مجھی اداس رہا روٹھے کر عمیا ے ملے بغیر وسمبر گزر کیا ول میں سی میں جینے وہموں کے بوجھ سے وہ خوف تھا کہ رات میں سوتے میں ڈر کیا اروی مختار ..... میاں چنوں ب فطرت کے سرورق پہ نام احمد رقم نہ ہوتا يه نقش انجر نه عتى وجودلوح و قلم نه موتا بيزين ندموني بيفلك ندمونابيرب ندمونا بيجم ندمونا بير محفل كون و مكال نه مجتى أكر وه شاهِ ام نه موتا الم ..... برنالي آنسوؤں کے ذریعے بھی نہیں ہتے

ایسے خواب سجار کھے ہیں میری آ تھوں نے لائبهمير.....عشرو زندگی تم نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ یاؤں کھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے فائزه بھٹی....پنوکی نینداس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں جس کے بازو پر تیری رکفین پریشان ہوگئیں م کے بادل تھے فضاؤں میں کچھانے جھائے



سباس كل....رجيم بارخان دیکھو تو کتنے چین سے کس درجہ مطمئن بیٹے ہیں ارض یاک کوآ دھا کے ہوئے فوزير تريم يم مندى فيض آباد خوشبو جینے کوگ تنے ہم بن بھرتے بھرتے بھر ہی مجے سعدیہ جبین ....کراچی نه تحميل كوئي رجشيل بس عادون ميس تضاد تھا اسے پند میں شوخیاں ہمیں سادی میں کمال تھا نورين مسكان سرون ...سيالكوث وسكه آ ندهیوں نے تو ڑوی ہیں درختوں کی مہنیاں كيے كئے كى رات يندے اداس بي صازرگرد کاءزرگر....جوژه حسين آ محمول كويره عن كالجمي شوق ب محمد محبت میں اجر کر مجھی میری عادت جیس بدلی عبرمجيد ..... كوث قيصراني اے میرے اجبی مہریاں اتنا تو بتا کہ.... میری زندگی کے سفر میں اپنوں کا ساتھ ہوگا کہ ہیں؟ عائشەرخمن بنى ..... ريالى مرى بندآ تھوں میں وہ دکھتا ہے تھلی آ تھوں میں بھی میری آستھوں کواسے ویکھنے کی عادت سی ہوگئ ہے ہر وقت حچمایا رہتا ہے دل و دماغ پر ہنی لگتا ہے اس کی مجھ پر حکومت سی ہوئٹی ہے نبيله ناز .... جمينك مور الله باد كيا اس ليے تفدير نے چنوائے تھے تنكے کہ بن جائے تعیمن تو کوئی آ گ لگادے

253 1412

ثناء قريشي سابيواله

مديحا كرم كشش .... كيلك مرى يور طمانیت کا جال پھیلا کے اپنی ہستی کے جارسو این اندر کرب کا اک طوفان میں نے چھیار کھا ہے نوشين فاطمه .....لا هور ول کی بات کہتا ہوں برا تو نہ مانو کے برى راحت كدن تص تيرى بيجان سے يہلے ناهيدسلمان.....جهلم تیری قربت تو مقدر ہے کیلے نہ کے تیری یادول سے بھی مل جاتی ہے راحت ہم کو نمره شعیب 👊 کراچی توث جاتا ہے غریبی میں وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے ہزاروں یار بنتے ہیں جب پیسر یاس ہوتا ہ مهك ناز ....مير بوريآ زاد تشمير بس ایک خاک ی اُڑتی ہے جس طرف دیکھیں نشان بہار کا کوئی پس بہارہیں ایک روپ ہے اس بے نیازمالک کا یہ ایک روپ کے گروش پر اختیار نہیں کو وقت کی گروش پر اختیار نہیں سيده سحرش ..... بهاول بور و میصنے کا جے کل رات میں ڈھنگ اور ہی تھا منتح جب ہوئی تو اس چیٹم کا رنگ اور ہی تھا هیدہ جان کو مرے اتن ندامت سے نہ و کم جس سے نوٹا ہے بیآ مینہ وہ سنگ اور ہی تھا فرزانه خان .....کراچی کیے کھ نظر آتا ہے بھی ایک ایک سال مجمی کمے کی طرح سال گزر جاتا ہے بھی نری بھی سختی بھی عجلت بھی در وقت اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے

biazdill@aanchal.com.pk

ول کی دنیا میں منور نہ ہوا عبید کا جائد سميه كنول ..... بعير كند السجره خود یاد نه کریں تو وہ پوچھتے مجھی تہیں ملتے ہیں ایے جیے طلب گار ہیں بہت عائشەرخىن .....كوئىنە موسم خوشبو باد صبا عاند سفق اور تارول مي کون تمہارے جبیات وقت مااتو سوچیں کے حابراني ....کراچي ہر ایک رات ہاری عذاب میں گزری تہارے بغیرتمہارے ہی خواب میں گزری میں ایک محول ہوں وہ رکھ کے جسے بھول کیا تمام عمر اس کے ول کی کتاب میں گزری يازيبنهال....حيدة باد میر کب مل یا تیں کے بارش بادل میں اور تم و الموس سنك جي يا تيس كے بارش باول ميس اور تم يرى مشال خان .... كوجرانواله بھی پھر سے عمائے تو آئے نہ خراش بھی اک بات سے انسان بھر جاتے ہیں فيض محريخ ..... بهاك نازي بلوچستان ول و دماغ په کچھ ايبا بوجھ ڈالا گيا ترا خیال مجی ہم سے مہیں سنجالا کیا مجھے قبول نہیں تھا بچھڑ کے مر جانا ای لیے تو کہائی سے میں تکالا کیا نبيله جيل .... مخدوم پور كيا ملا اے ول محقے اس كى طلب كر كے

يهلي ذلت چررسوائي چر تفوكر اور اب تنهائي

شفاءايمان.....

ايک ولاش فلعت آغاز שונ מנונם أيك خشك دوده (ياؤزر) الالمحجى عمن عدد عمن عدد تلمن عدد رون مونگ مچلی (چوپ کی ہوئیں) آ دھاکپ آ دحاکلو ایک پین میں گاجراور تازه دوده وال کرابالین ساتھ ہی الا پیچی بھی شامل کرلیس اور یکنے دیں جب ووور دھنگ أيك ياؤ سوكرام ہونے کھے تو چینی اور مکی آئل بھی شال کردیں۔ چینی جب كل جائة خنك دوده شال كردير اب ي كامدد سوكرام نار بل بيا موا ہے خوب مس کریں میمال تک کہ میکجا ہوجا تیں چر حزید تمن منت تک یکا تیں اور چولہا بند کردیں۔ اب ایک حسبذاكقته ٹرے می بھی سائز کا لے کراسے چکنا کریں اوراس پرگاج كي كم حركو يعيلا وين اور جمواركرين اس يراب موتك يعلى ايدوائكا فكا كرم مسالحة ابت حيركيس اورج سورانس تأكه چيك جاتيس ابات برامصالحه اكياجائ محنثرا ہونے کے کیے رحیل اور پھراسے چوکور محرول میں کاٹ کر چین کریں ایک منفرد وا تقدی برقی کھا تیں اور دو وکرام ایک جائے کا چی دوسرول وصي كملاتين لاك مرج ياؤور فعنايت حيا ..... كملابث ثاؤن شب آلوون كونمك فط ياني مين ابال لين محى كرم كري حجومإرون كاحلوه اورآ لوفرائی کرلیں۔ایک الگ پین میں می کرم کریں اس -:0171 آ دحاکلو میں پیاز اور ہرا مصالحہ ڈال کر فرائی کریں چر تکال حچوہارے كيس-اس پين ميس بينز ممك لال مرج ياؤ ذربياز ناريل كھويا ايك ياؤ اوراورک پییٹ ڈال کرفرائی کرلیں۔ یاتی اہال کیں اس أيك پيالي بادام مين ابت كرم مصالحه اور جاول دال كرابال لين \_ أيك حسبغثاء پست سفيدالا تيحى 🛭 دیکچی میں سبریاں ڈالیس اوپر سے جاول ڈال کر دم پررکھ جإرعدد وی جمین بلاو تیار ہے دائے اور سلاد کے 15:12: كاجركش

جاندی کے درق سجاوٹ کے لیے مرى مرجيس (كوث يس) محمود ایک کپ ایک جائے کا جی هرادهنيا يودينه يستكويرا ایک پیالی آ دهاما يككافي حجود باروب كي مخطليان تكال كرصاف كركيس جركش طإئمصالحه ايدوائكا فك كرك ايال لين يانى نتفار كرركادين ايك تحطي منه والى اجيناموثو ليتلى مين هي وال كرالا يحي توژ كروال دير جب خوشبو دوكلويا حسب ضرورت آنے لگے تو بوائل کیے چھوہارے ڈال کر بھونیں۔ دس ايكياؤا منك بعد چيني وال كرمزيد بين دين دومرے پين ميں ایک کیتلی میں کی ہوئی پیازایک ڈلی تھوڑی مقدار ہس تحور النيل شامل كركيس دوده بهي دال دي يا ي منك حصور دین بلکی آ کی پر پھراس میں بادام کی کریاں اور بقایا ادرک بلدی اور یانی شامل کرے چو کہے پر رکھودیں جب ڈرائی فروٹ شامل کردیں۔ جب حلوہ تیار ہوجائے تو یاتی میں ابال آ جائے اور پیاز آ دھا کی جائے تو چھلی بھی ڈال دیں۔ اتنی در یکا نمیں کہ چھلی ٹوٹے نہ یائے جب ا روز ایسنس سے دوقطرے شامل کرے چو لیے يك جائے تو چو ليے سے اتار كر ركھ ديں۔ چھلى تكال كر ے اتار دیں اور گارتش کریں فروٹ اور جاندی کے ورق الك وش ميس ركه وين الك بيالي ميس اللي كا كودا ليمن جوس ے اور سے پستہ کھو پراڈ ال کرمروکریں۔ جائه مصالح تحور اسااجينا موتو تحور اييا زيره تحوري كثي صائم كندرسومرو .....حيديآ بادسنده لال مرجي دهنيا كثابهوا چنلي قصوري ميتني بياليكم عجربن جائے یہ چھل کاویرلگادیں۔ مچھلی(صاف کروالیں) ايك دوسر \_ بين ميس الله الين بيخ والى بياز وال ایککلو كر كلاني كرين اب فمائز آلواور جاولوں كے علاوہ سب بالتمتى حياول مصالحة ال دير سبمصالح بهن جائين توياني ذال عينعدد تين د لي يوي دیں جب یاتی اہل جائے تو 20 منٹ پہلے بھوے ہوئے جاول ڈال دیں اور محصلی والا یانی بھی ڈالیں۔جب ايدايك لہن ادرک ایک جائے کا چکا عاول یک جائے تو آئے ملکی کرے جا ولوں میں پیچے تھما کر ىلدى حاولوں کے او برچھلی رکھوریں اور ملاؤ کورم برچھوڑ ویں دم دوکھانے کے پیچ وهنيا كثابوا آ جائے تو مچھلی نکال کر دھنیہ اور پودینہ ڈال کر گرم گرم نوش تفوزيي جارعدو كتكح كركيس فرما تيس اور مجصدعاؤل ميس يادر هيس-كثى لال مرج ايدوائك بھو کے یکوڑے آ دھاکلو بذا كقته

تین جار بار جیان لیں اور لکڑی کے عظیمے کے ساتھ آہت كىكالىرى حسب ضروارت آ ہت کرے مرکب میں ملکے ہاتھ سے ملادیں۔ ملصن کوکرم حسب ضرورت بيثعاسوذا یانی میں ملا کرمرکب میں شامل کرین 1606 پر چینیس سے أيك عدد كيمول جاليس منت تك بيك كري اور كرتيار مون كي بعد معندا ایک کھانے کا پی كھٹائی یاؤڈر كثازيره ایک کمانے کا پی حركيس اور تنين حصول ميس كالشكيس\_ جى كنول خان....موى خيل زعفرانى لثدو بہہ کو کنول مکڑی بھی کہتے ہیں بیکنول کے بودیے کی جرے بھوایک سندھی سبزی ہے جو پہلے بہت مملق می اشياء:\_ ليكن اب برجكة سانى سيط جاتى بيد يهدكوا فيحى طرح آ دهاجائے کا فی زعفران دوكمانے كن دحوكرمشي صاف كرليس اورائ كول كول قطل كاطرح فريش ملك تين چوتفاني کپ كاك لين فتل تحور يتها كاليس كمثاني ياؤدر تحورا سانمك كيمول كارس لكاكرة وصفحفظ كے لئے ركاديں۔ بیس میں کٹی لال مرج ممک میشما سوڈا زیرہ ڈال کر آئسنك شوكر اليا عائج الالجى ياؤدر پیسٹ بنالیں۔ آئل گرم کریں اور پھ کے قلوں کو بیس كم محريس ويوكروي فرائى كريس-الى كى چتنى كے زعفران كو دوده ميس بعكودين چنوں كو گرائنڈ كركيں ساتھ کھائے بہت ہی مزے دار پکوڑے تیار ہیں کھا تیں آ کل گرم کریں اور ہے ہوئے چنوں کو بھون کیں۔جب اورميس دعاس ويجير قبمیدهٔ فوری .....کراچی بلیک فارسٹ کیک اس کی راکت بلکی مجدری مائل موجائے تو چو لیے سے اتار لیں اور شنٹا کرنے کے لیے ایک سائیڈ پررکھودیں۔ شوکر الله يحي زعفران والا دوده چنول مين د الاسيمي طرح مس اشياء:\_ كرليس جب ساري چيزين مل جائيس تو پھرال مليحركو جاريايا يج عدد انڈے 95 كرام هبيب دے ليس يعني بيس عدد بالزيناليس اور سروكريں۔ چينې (پيي بوني) ام الصى ..... ببها وتنكر ايكمان كانح كاران فكور 138 گرام میده میکنگ یاوُڈر ايدوائك كافح ايدوائكا فك مكصن جماهوا میدہ کوکونٹ (کدوکش کی ہوئی) دوکھانے کے جیج جاركمانے كے پانی تیز گرم ايكمان كافئ آ دحاش انڈول کوخوب چینٹ کہ مسلکی سے چینی ملاتے ہوئے منت يعيين ميده كارن قلور كو ياؤ ذريكنك ياؤ درملاكر مينهاسودا

عروسه نئار.....مر گودها مکین مرغی دوجائے کے پیچ بادام (چھوٹے چھوٹے گلڑے) حسب ضرورت چکن(پیس بناکر) ایک بڑے ہے باؤل میں میرسب چیزیں ڈال دیں سركە (ليموں) حسبذالقنه ہری مربع تمک اورا مجی طرح مینیس اورایک فرانی پین میں ایک جائے کا چیج تھی ڈالیس اور تھوڑا سا گرم کریں۔ پین کے پورے كالى مرج زيرة ادرك كبس پیندے میں تھی لگا ہوا ہونا جاہیے پھراس میں بیم چرڈال ویں فرائی بین کو برز پر ڈھک کرر کھدیں اور بالکل ملی ایک تھالی (پلیٹ) میں امھی طرح ہے چکن دھوکر بھی آ چل دیں جر 15 منٹ کے بعد کیک کوتکال لیں اور خنگ كر كاس كاوير باريك في مونى برى مرج شك ريكسين كه چل سطح براؤن موكي ہے تو پھر مليث كراو پر دالي سركة زيرة ادرك لبسن كالى مرج لكا كرامي طرح ال مکس کردیں پھرایک دیکی میں بغیر ملی ڈالے بکا میں۔ سائيد اب فيح كردين اور فراني پين مين واليس اور يا يج منت کے بعد کیک تیارًا نجوائے کریں دادوصول کریں اور محرجب اس کی خوشبو باہر تک آئے تواسے کے سے ملاجلا فرجم بميشدها من دين رين الإلا كرا محى طرح بحون لين تيار ہونے پر پیش سیجیے مزے عنر مجید ..... کوٹ قیصرانی دارملین (سرکه) مرقی تیار ہے۔ وعمدا رزوروش ..... آزاد معم **چاکلیٹ سوتی کاڈیزرٹ** حسب ضرورت آدهاك سوچی آيک کپ دونځ حسب ذا کفته دوسيل استعون كوكو باؤذر يون كپ تعوزي مقداريس سب سے بہلے سوس پین میں دودھاور چینی سوجی كالىمريج والكراتنايكاتين كهارها وجائ يمرآ وها حصدتكالكر تركيب: بلیندر میں ڈال کرفیک کریں پھر باقی آ دھے جے میں آ ژوکو باریک کاٹ کر متھلی تکال لیں یاتی میں آ ژوکو كوكو پاؤ ذر دال كردومنيك يكاتين كهراس معنداكرين بهر ڈال کرابال لیں جب یائی خشک ہونے محکورواس میں مجراوپر پستہ ہے سچا کر دوبارہ فریزر میں رکھ دس۔ تھنڈا المحینی سرکہ مک کالی مربع المی شامل کرلیں چھے کے ہونے برمہمانوں کو پیش کریں۔ ساتها ژوكوباريك پيل ليل جب ياني الحيمي طرح خشك ہوجائے تو نیجے اتار کیں مزے دارا ٹروکی چننی تیا، ال كوآب بريد بايراهم يراكا كركماسكة بن اورجه

جانب ہاتھوں کو حرکت دی جائے اس طرح کے فیثل ے چرے کی جلد جلدی وصلی یا کمرور میں ہوگی۔اس طرح نعف محفظ تك كريم سے چمرے پرفیشل كرتے رہے چرشو پیرے چرہ صاف کر کیجے۔اس کے بعد ڈیپ کلینرز سے کیلیں مسامات اور مہاسوں میں اندر تک گردومیل اور چکنائی کی صفائی ہوجاتی ہے۔ ڈیپ کلینرز ے صفائی کے بعد بھاپ لی جاتی ہے بھاپ لینے کے لیے اسٹیمراستعال کیا جاتا ہے۔ بھاپ لینے کے دوران خون برجتا ہے اس سے مسامات زیادہ مل جاتے ہیں بھاپ لینے کے بعد چرے پر پیک لگائیں یا ملائی مٹی میں عرق گلاب ملا کر لگا تمین سو کھ جانے کے بعد چمرہ وموسي اور چرے پر برف ملے اس طرح آپ كا فيشل موجائے گااورآ پ کاچیرہ محمراتکمرانظرآ ئے گا۔

میك اپ ميك اب بميشه واثر بروف كرناجاب الكاطريقة یہ ہے کہ منہ انجی طرح دحوکر ٹشو پیپر سے چہرہ صاف كرليس اس كے بعد كى كيڑے يارومال ميں برف ركھ كر محددرتك اسامى طرح جرب رملي مريالى س مندو و کرتو لیے ہے چرہ خشک کرلیں۔واٹر پروف میک اپ کے لیے کلیزنگ سے چرہ صاف کریں پھر فاؤنديش ادراس كساته الى جلد عيم ألمك فيس یاؤڈرلگا تیں اس کے بعدروج لگا تیں پھرشائنراوراس کے بعد بلش آن لگائیں۔ اب میک اب کرنا شروع كردي سب سے بہلے آئى ليش برمسكارالكائيں چر آ محموں کے پوٹوں پر ڈریس کی مناسبت ہے آئی شیڈز لگا تیں اب آئی لیش کے اوپری جلدیر آئی لائنزلگا تیں اورآ نی لیش کے نیچے کی جلد برآئی بروپسل لگائیں جبکہ ہونٹوں پرلی اسٹک لگائے وقت لی اسٹک کا رنگ ہودہ کرتیم استعال سیجے۔

ہودہ کرتیم استعال سیجے۔

ہودہ کرتیم استعال سیجے۔

ہودہ کرتیم استعال سیجے۔

ہودہ کرتیم استعال کے لیے ہاتھوں کی حرکت کردن سے شعوڑی کی دائرہ پھیلا دَاسینے ہونٹوں کی مناسبت سے رکھیں۔ موٹے جانب ہوگی اور شعوڑی سے گالوں کی طرف حرکت دیں ہونٹ دالی خوا تمین لیپ اسٹک کوزیادہ ہاہر تک نہ لگا تمیں جبکہ ناک سے مانتھ کی طرف اور مانتھ سے کنپٹی کی درنہ ہونٹ عزید موٹے اور بھدے دکھائی دیں گے۔ کیروں کی مناسبت سے منتخب کریں اور لپ اسٹک کا

میں بنا تا بہت مشکل ہوتا ہے اگر میں اچھی بن ہے تو ميباب بهى احجما موكا بيس بنائے كے ليے جلدى صفائى اور فیشل اہم کردارادا کرتا ہے۔ فیشل کم سے کم ہفتہ یا پندرہ دن میں ایک باروضرور کرنا جاہیے اس سے چیرے کی جلد مرائی تک ساف ہوجاتی ہے جلدزم اور تاز محسوس ہوتی ہے دوران خون جیز ہوجاتا ہے۔ چہرے کی جمریاں کم موجاتي بن جمائيان كيل اور داغ وصبحتم موجات ہیں۔ بیشل کمریس خواتین خود بھی کرعتی ہیں۔

کمریں فیمثل کرنے کے لیے چیرہ اچھے صابن سے والم المجيئ موسكي تو فيس واش سے چمره دھو ليجي مجراس كے بعدكوني بحى موالتجراتزر جرك يراكاتين اورنصف محفظ تك لكار بني ين آلما ب كاچره چك رما ب تو آپ جلد چکنی ہے لیکن اگر تمام کریم جذب ہوجائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جلد نارل ہے۔ جلد کی نوعیت معلوم کرنے کے بعداس کی نوعیت کے لجاظ سے فیشل میں استعال ہونے والے لواز مات خرید لیس اور ان کو فیشل کے کیے استعال کریں بعن آب کی جلدی چکنی خکک یا نارل ہے تو اس کے مطابق فیشل کے لوازمات استعال كيام مي

فیشل کرنے کے بل دونوں ہاتھوں کواجھی طرح سے وحولیجے پھرسرے بالوں کواسکارف کے ذریعے باندھ لیجیاس کے بعد کلیزے چرے کوصاف کرلیں پھرفیشل ليئے كريم استعمال فيجيے يا جس كريم ميں وثامن اي

آنچل جنوري الكاراء 259

جي کا في من دي من كري براس من مومي كارس ملالیں۔اس پیک ہے مساج کریں اور ڈیڑھ محفظے کے کیے چھوڑ دیں چرنہانے کے بعدجتم کو خٹک کریں اور موتیحرائزرلگائیں۔جو کےآئے اور دبی سے جلد کے مردہ خلیات دور ہوتی ہیں اور موتم بی یالیموں کے جوسے جلديس ايسد بيلنس بحال موتاب اوربي جلدكوني كرتاب الی جلد پر بادام کے تیل ہے مساج کریں۔

انگلیاں اور انگوٹھے آب کی خوب صورتی میں آپ کے ہاتھوں کی الكيول سے لے كرآب كے بير كے الوقول تك توجه دينے كى اہميت مولى ب-بات جب آب كى يرسل كيتر اور گردمنگ کی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے سرے ویرتک خاص طور پر ہر تمایال حصے کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوئی ہے۔ با قاعدہ منی کیوراور پیڈی کیور کے لیے جانا شروع کردیں۔ایے ہاتھوں اور پیروں کی خوب صورتی كحصول ك ليم ازم مفتي من ايك مرتبه جائين-اہے ہاتھوں کو کرلیل قل لک دینے کے لیے اسیے ہاتھوں کی الکلیوں کے ناخن برمعانا شروع کریں اپنے ناخنوں کومضبوط کرنے کے لیے کلیئر نیل پاکش کا ایک كوث لكاليس يفت من ايك مرتبايي ناخن كرم زينون ے تیل میں ڈیب کریں مساج کریں اور ناخن کے کرد ک مرده جلد کوصاف کریں۔اینے ناخنوں کی حفاظت اور ان کے برصنے کے لیےروزاندایک فریش کوٹ کلیتر نیل يالش كالكائيس\_

بالدوعا تشهيم .....كراچي



ڈرانی میک اپ میشہ یاد ڈریس کیا جاتا ہے اس كيه ميك اب كرتے وقت اس بات كاخيال رهيس كرباش آن اور شیند زسمیت میک اپ کا تمام سامان پاؤ ڈرمیں ہو۔ای سم کامیک اپ ڈارک میک اپ کہلاتا ہے جوعموماً رات کی تقاریب میں شرکت کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ دن کے اوقات میں میک اپ کرنے کے لیے میک اپ كالتمام سامان كريم اور پييث كي شكل مين استعمال كرين اورزياده دارك ميك اپ ندكري\_

مكمل إسكن كيئر جسم کی جلد کو مل طور پر حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور جم کے کچھ موس حصے ہرحال میں سورج کی تیزروشنی كى زديس رے بيں اور كھے حصوں كوآب نظر انداز كرتى ہیں اس کے منتیج میں مختلف حصوں میں جلد مختلف نظر آئی ہادرہوسکتا ہے گآ پ کی جلدد صبددارہوجائے۔آپ ویے گئے ان مجمع میں کوٹرائی کرسکتی ہیں۔اسیے لیےخود اسكرب تياركري اس كے ليے ايك كمانے كا بي صندل یاؤڈ راک کھانے کا چی چینی مٹی اور اتنادی لیس کہ ایک ملائم پیبٹ بن جائے اے لگا تیں اور دس منٹ کے بعد

اسے جسم کوزی سے خشک رئی سے اسکرب کریں یا معمولی سے کمردرے کیڑے سے اسے جسم کورگر کر صاف کریں تا کہ دوران خون بہتر ہو اور مردہ جلد اتر

ختك اوردى مائية ريث جلد يركسي الجصح تيل ميس چند قطركيمن جوس ملاكرمساج كياجائة وجلد براس كا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔آپ اینے جسم کونرم اور لچلدار بنانے کے لیے تیل ہے جسم پرمساج کرعتی ہیں۔ آپ یانی سے مجرے ہوئے مب میں خود کو دریتک اس میں جھوعتی ہیں ویسے بنہ ہوتو بھی آپ یائی میں جھیگئے کے مزے لیے بیان میں جھیگئے کے مزے لیے بیانی میں کسی مزے لیے بیانی میں کسی استعمال کے چند قطرے شامل کریں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ایک باڈی پیک استعمال کریں ا

طبيبه نذير.....شاد يوال مجرات گزرتے سال کے آخری کھوں میں آ محموں کی بہتی میں بارش ہوتی رہی اور یوں دل کی کہتی صاف ہوگی کین عزم کیے اپنا نے سال اس اور پیار کے نیج پوٹیں کے خوشیوں کے مکستاں لامیں کے آتے سال آکھ اب نم نہ ہوگی پھر سے اب کوئی خطا نہ ہوگی محلت مظانہ م نے سال کو ہوں کی نفرتوں کے چیکی آزاد کے نے پیغام دیتے عائشہ بی بی ..... کملا بٹ ٹاؤن شی شهدائة رقى يلك اسكول اور باجاخان بونورش کے نام ول کی آ کھے سے روح کے عم دیکھے جیس جاتے انسانیت پر ہوتے سے دیکھے نہیں جاتے یاریب ان ذہنوں کی سوچ بدل دے خُورُشی کی مرف برصت قدم دیمے جبیں جاتے دیکھی تہیں جاتیں ماؤں کی سوئی الودیں اور بہنوں کے بھی رج و الم دیکھے نہیں جاتے ديلمي خبيس جاتي بيواؤل کي آه و فغاني مل وغارت کے بازار گرم دیکھے جیس جاتے اس ارض وطن کو پھر سے برامین بنادے مولا ہم سے اب اس دھرتی کے زقم دیکھے جیس جاتے

يغ سالتم جب بهي تا في سن التم جب بهي أنا سب کے کیے بس خوشیاں لانا ار جرے رہی جانا ہرآ تلن میں پھول کھلانا يعُسال م جب بهي أنا جو چھڑ ہے ہیں اہیں ملاتا جوروت بس البيس بسانا جوسوئے بیں ایس جگانا جوروم مخصرين البيس منانا من التم جب بحية نا مير اينون كوياس لانا ول کے ارمان بورے کرنا سب کی دعا تعین بوری کرنا في سالتم جب بحي تا

بدنياسال يدنياسالسب وراس جائ مہیں پر بھی کوئی مم کا پہاڑنے ٹوٹے سِب بِرالله اپناخاص کرم فرمائے كسى كالمحرنباج سيدعاب ميري بااللدسب كحمرول كوخوشيول سےنواز ديے ياالله بمسب كوايسا بنادے كه تحفي بسندة جائيں یااللداس سال ہم پرایسا کرم فرمادے تیرے سارے بندے تیری راہ میں جھے رہیں

جنوری کی یخ بسته مواتنس

اورتم خوشیول مناتے ہو ارےنادانوں.... اختساب كرواس سال كا جوبیت گیا نیکیاں تلاش کروگزرے سال کی بدی سے توبہ کروآنے والے سال کے کیے بإدكرواس رب كونياسال عطاكيا هارى تمام كوتاميون كومعاف كيا چرایک موقع دیا اب استهری وقت کے چھی کو تقيام لوالي متفى مين اور كرد الوساري تيكيان بعركز ركسال يخوشيان ال عزم ہے مناو كاب كى بارنيكى كے بلاے كو بھارى ركھو مے تو مجملوتهاري دين ددنياسنورگي نادىيىسى....ىيالكوث ۋسكا سنواب لوشآ وُنال اے بردیس میں بسنے والے دل تحكين مير يمراي تيبارى فتظربين بيآ فكعين مجمى تولوشنه كافيصله كرلو تہاراد جودمیرے کیے سب چھے کیامہیں احساس ہیں کہ میں بھی تنہاری طرح جی رہی ہوں روز دعاؤل میں تمہارانام منتی ہوں تمهارادرد بجصر ياديتاب مجمع صغيبس ديتا ليول في مستمراب جين لينا يارے مدم .....! مجمى بدنكمال نههونا كه میں تمہارے اعتاد کو تھیں پہنچاؤں کی تمہارااعتادمیری زندگی ہے میرے جینے کی وجہ بن گئے ہوتم سنواے دل کے کمین لوث ونال

مجم يكارني بي يادول كديب جلالي بي میری محمول میں شوخی تجرآتی ہے جب تیری شرارت یادآتی ہے یرانے زخم تازہ کرجالی ہے ميرية توكرلاتي جيب جنوري كي يخ بسته بهواتين مجمح بكارتي بي نیناخان.....هری پور *هزار*ه

اللی!آنے والےاب کے برس میں جھے سے بیدعا کرتی ہوں اب کے برس پینجزہ دکھادے مجھڑے ہیں جوان کوملادے ميرى ارض ياك كوخوشحال ركمنا اس كى رونقين سدا بحال ركهنا میرے ہم وطنوں کے چرے پھول رکھنا بركمر يرخاص رحمتون كانزول ركمنا کوئی معصوم محلونوں کونہ تر ہے رزق جی پر بارش کی طرح رہے اللی!آنے والےاب کے برس میں جھے سے بیدعا کرتی ہوں نيك لوكول ميس لكعانام بهاراهو ساري دنيامي بلند برجم اسلام هو سی کمرے سکیوں کی صدانہ سالی دے كوني آ كي رخم ندد كمانى دے کوئی دل جمی نه ملول ہو دعا ت**ىن زندگى كى تجى قبو**ل ہو اے دب العزت!اب کے برس

میسی ہوں میں برسوں سے ہو کی چوکھٹ براپائے سرکو جھکاکے اے محبت اے سی لاتو کیا تھھ میں اتن بھی طاقت نہیں ہے مہوش میں....بورے والا

جلا ڈالیں کے جیون کو انا اپنی بچالیں کے جنہیں جھکنا نہ آتا ہو وہ کمر کیسے سنجالیں مے تک و دو میں مسلسل ہیں کہ او کی شان ہوجائے یہ جموتی شان پاکر زندگی ہے کیا کمالیں کے ہم ایسے لوگ ہیں رستوں کے چکر میں الجہ بیٹے تعین کرے منول کا اگر تھیں تو یالیں سے بلاتا ہے وہ بندوں کو ہمیشہ پہل کرتا ہے بلیث جاتیں جوخالص دل سے وہ رب کومنالیں سے خوتی کو ڈھونڈنے دنیا کے بازاروں میں لکے ہیں قرآن میں غور کرلیں تو سکوں کا راز یالیں تھے جمیں عرفی علاش زندگی اب موت محک لائی جدم ہم ہار بیٹے وصل جام فنا یالیں سے عائشه بالمي ..... أزاد تعمير

اے آگھ بجر کے دیکھا کب تھا یوں چھر جائیں سے یہ سوجا کب تھا کی علطی اے کرکے قید دل میں وه يآزاد تفا عليجيئ ميرا كب تفا اک تعلق تو تھا ہمی میرے اس کے تھ برا نه کهو اے وہ انتا برا کب تھا محبت تو کہائی ہے گئے چھڑنے ک سوہنی کو بھی ماہیوال ملا کب تھا کستی دل و جاں خالی رہی بعد تیرے سمی اور کے ہوتے ہم کو گوارا کب تھا اک زخم بھی دیکھنے کی اسے نہ تھی فرصت ميرے جلتے وجود كا وہ مداوا كب تھا كيے اے تكتا رہتا وقت جدائی

بحصر يدمت سناؤنال سنوتم لوئة وُنال تمهاري منظرين بيآ تعصي اب بس بھی کردوستانا سنواب لوشآ وُنال

شازىيفاروق احمه.....خان بىلىه

کیا چیز محبت ہے جی آپ نے سوچا؟ یہ بات حقیقت ہے جمی آپ نے سوچا؟ اس دل ير بعلا كتنے ستم توڑ م يك بو اس ول کو شکایت ہے جمی آب نے سوجا؟ ونیا ہے الحقا ہول فقط آپ کی خاطر ونیا سے عدادت ہے جمی آپ نے سوجا؟ اب یاس مرے جان وفا کھے بھی تہیں ہے اک ورد کی دولت ہے جمی آپ نے سوجا؟ اک بل کو بھی آپ میں ہوجئے آئے؟ ك شرے جرت ہے جى آپ نے سوچا؟ اک عمر گزاری بھی تو خیتہ ہے مکال میں اس آ کھ میں وحشت ہے بھی آپ نے سوجا؟ راشدرين....مظفر كره

ارمحبت

اے دعمبرہتاوہ کھال ہے جنوری فروری بھی ہیت چلا ہے اندهيرول مين تنهائيول مين یانا تے ہیں وہ دن وہ کھے دھڑ کا تھا کہلی باراس کود کھے کے بیدل اس کاشیدائی ہوا اس کی آسمحموں میں ایسی کشش تھی كه ميرادل مير \_ بس مين بيس اے دمبراے ڈھوٹڈلاؤ بری بی مرت ہوئی ہے ہم کود کھے

ہے ہولیا ہے پیر آج جھ سے دکھ کا ہوگیا تمہاری امید سے چل ہوں دھوپ کے راستے بر حیماؤں کی تمنا کیے ہوئے دل می*ں پہنے ہی تمن*ا تیں اورآ رزومیں کیے ہوئے د کھورد بھلاتے ہیں سارے و بے امید کے جلاتے ہیں سارے امید محرک آسے دل میں خوشی کا احساس ہے ڈوینی کشتیاں بھی اب پارلیس کے محنور ہے لک کرساحل پرچلیں کی ممنامیوں کے اندھیرے سے تکلیں مے کامیابیوں کےسفر طے کریں محے بنجرز مینوں کوزر خیز کریں کے ہم اب سی ہے ندوریں مے راه لتني ہی منصن کیوں نہ ہو ہم بخوشیا ہے طے کریں گے اک جذبے وجنوں کی حد تک ہم ہرکام دل کی گئن سے کریں مے امید سحرک آس لیے ہمآ مے برهیں مح

ں کو میرے اتنا حوصلہ کب تھا فصيحاً صف خان ..... ملتان مير \_ ننھے رہنماؤں کوسلام عظمت کے بادشاہوں کوسلام زره زره خاک کا نازاں ہے جن پر فلك كراج ولارول كوسلام مارے وصلے بلند ہیں کہ جانتے ہیں بلمر کرنگل مال ہے ہمیشہ کل بی رہتا ہے سامان ہے بیجنت کاخدا کی دیکھ بھال میں رہتا ہے پھول جنی سے نوٹ جائے خوشبو پر جي ديتاہ شهيدي كالمجعز كربهي بهما مل كرنير يرخبري سي مي اک نیاجذبہدے جاتے ہیں حوصلوں کو کرے مزید بلند زخم دل محرات بي رنگ بر تکلیے پیول ہیں سارے ان میںاک مشش باقى رساس كييتو ہر پھول کارنگ ایس کی ادا نرالی اور انونکی ہوتی ہے ای طرح خدا کی مخلوق میں هرتعلق اور هررشته مختلف ہوتا ہے تا کہ رشتوں کی اہمیت قائم رہے

اب مكن ميس وايس پاشتا يبال رسواني اور فقط نِها أي ب المحمكن جبيس واليس يلتنا

ذرا ی در جلے جل کے راکھ ہوجائے وہ روشی دے بھلے جل کے راکھ ہوجائے وہ آفآب جے سب سلام کرتے ہیں جو وقت پر نہ کیے جل کے راکھ ہوجائے میں دور جاکے کہیں بانسری بجاؤں گا بلا سے روم علے جل کے راکھ ہوجائے وہ ایک مس کریزال بی آت س بے سوز لگائے مجھ کو کلے جل کے راکھ ہوجائے کوئی چراغ نے سیح تک تو تاریکی ای چراع سے جل کے راکھ ہوجائے هاراتبال .....کراجی

امکان زندگی کے ہیں معدوم جان جال جب سے ہوں تیری درد سے محروم جان جال شاید مهمیں نہ ہوسکا معلوم جان جال تم ہو بقا کو لازم و ملزوم جان جال ول ہے مرا ریاست سوڈان کی طرح اس ہی محمن میں تم بھی ہو خرطوم جان جال دیوانہ کرگئی ہے مجھے ہر کحاظ سے تيرى نفيس فطرت معصوم جان جال برسوں سے ہم تمہاری غلامی میں آگئے برسوں سے تم ہو مالک و مخدم جان حال حارث بلال.....مركوده

رانی کوژر آئی..... ہری پور آج تك اى درس مين بتانه پائي مهين.. حالول كهبيل محظرابي ندوتم اقرارمحبت سنكر نا تاہی نہوڑلو جھے منه بي نه موژ لو مين بدكياتهم..... اجي توجعے اقرار كرناتھا محبت كوشاركرنا تفا الجھی تو دل کی دھیر کنوں کا شور تم تك كهنيجا بحى تبين تفا جذبوں کی پش نے مہیں چھوا بھی نہیں تھا آ للموں نے عمال بھی نہ کیا تھا تمهاراعس جانال چرکیول تم نے مندمور لیا محصت ناتاا يناثورديا آخروبی ہواجس کاڈریھا چلو! آج میں اقرار کرتی ہوں بجيئم سحبت ۽ مجعيوتم سيعشق ب وفا کی حدے بھی آھے اب تو دا پسی بھی ممکن جبیں ميں تومسافر ہو چکی حرا جہاں ہرسوکا نے ہی کا نے ہیں

ذ ملی جب شام تو اس مص کو کنگال و یکھا ہے تعلق ترک رائی نے کیے ہیں سب عزیزوں سے کی سالوں سے نہم نے درسسرال دیکھا ہے بر کترانی..... و کری

> مان کیاہے؟ دومرول كأخيال آسائش کیاہے؟ ولى كمال محبت کیاہے؟ عجب جمال مرف ای کے کرد كزرتى بيزندكي ل ل المجتني يرلوك ومحصة فيس لوگ يقيس کرتے ميں اعتباره ولى سكون اور محبت بى مقصد زندگى ب راوك بحقة كرتي

مهميل مين جيمور دول ليكن بس ایک بات ذرای ہے جاناں كبمى كمبي كى بكرى بوتى عادت بھی چھوٹی ہے کیا؟ توثم سن لوكه تم بھی میری وہی بكرى عادت ہو

مالابحثىرانا

عجب بات ہے عاصی ہم اس کے سوا سن اور کے نہ ہوسکے اب تک عاصمها قيال عاصى .....عارف والا

ليني بالنمل بين جو چپ جاپ پرسي مي محمد مين لفنی شامیں ہیں جو وریان پڑی ہیں مجھ میں ایک نوجہ جو میری نوک علم پر اٹکا اک کہانی ہونی ممام پڑی ہے جمع میں میرا بھین میری اتنی میری آ کھوں کی چک ل نیزے کی طرح اب بھی کڑی ہیں مجھ میں ے اکسول کہ مجمے لفظ ہی جیس ملتے ہنر کی وادیاں سنسان پڑی ہیں مجھ میں اگر کھکوۂ اگ محبت اور اگر حرف دعا بن انا تیری بی املاک پڑی ہیں مجھے میں انااحب ..... كجرات

> تہارےنام کی شال جب سے اور می ہے بيردموسم اب ميس كم بى ستاتا ہے

احمه مختبرادی....راولینڈی

من کو تشند لب ہم نے کوئی بدحال دیکھا ہے یہاں پرسبزرت میں بھی غذائی کال دیکھا ہے رمین تحریر برسول سے ہے موسم قط سالی کا بلکتا دودھ کی خاطر یہاں ہر تعل دیکھا ہے کی گلفام ہم نے خاک کی زینت ہے دیکھے برا ہی پُر الم یاروں گزشتہ سال ویکھا ہے مچکتی جاندی دیعی وخر نادار کے سر میں غریب مجمر کا پُرنم فکستہ حال دیکھا ہے سنجالے ہم نے بھی سکے پرانے اک جوری میں عجائب گمر میں مکتے جب برانا مال دیکھا ہے جو دن مجر باختا دینار ہے مفلوک لوگوں میں



ے جائے بھاڑ میں۔ چلو خیر ہم تو آپ کے بابند تھیرے اس تقریے کے آئی ڈونٹ لائن۔ دیکھتے ہیں تاش کے کتنے ہے ہماری زندگی میں دکھ کاعضر لے کر ہمارے مشکول میں کرتے رہیں سے آپخش موجهال معو۔

ڈئیرنندعاصمہا قبال کےنام ڈئیر عاصمہ 28 جنوری کوآپ کی شادی ہے میری دعاہاللہ کی پاک ذات آپ کے دائن کو مجی خوشیوں سے مجردے اور آپ بعی کسی آزمائش کی جینت نه چرحیس (میری طرح) آین می آمن-میری طرف سے اور اپنے بھیا کی طرف سے ڈھیروں دعاؤل كساته بهت بهت مبارك قبول مو-

نازىيە كنول نازى.....مارون آباد آ پکل اوارے اور قار مین کے نام السلام عليم! امير بي سبخريت سي ول محمد مملى بارآب سب سے خاطب ہورہی ہو۔ میں ادارے کی مفکور ہول کہ جصاب پلیث فارم پرندمرف جکددی بلکه بمیشه دوصله افزائی بحی ک ند صرف کهانیوں کو بلکہ میری شاعری کوہمی اے صفحات کی زینت بنايا هكرية فحل تيمرآ راءآ بأسعيده آني طاهرانكل اورايمان وقار میں رسکی آپ کی محکور ہوں۔قار مین کرام سے کہنا جا ہی ہوں کہ رائٹر کا وجود قار من کے دم ہے ہے۔ آپ کی محبت اور عزت ہماری حوصلاافزائی کرتی ہے۔ مجھے خوتی ہے کہ میری کمانعوں کو نہ صرف آپ بڑھتے ہیں ملکہ پندیمی کرتے ہیں۔ ساریہ جوہدی! آپ نے یا در کھا بہت محربہ ڈیرا خوش رہیں۔ایک اور بہت ضروردی بات جوہتانے کے لیے میں آپ کی اس مفل میں حاضر ہوئی۔ یہ ے کہ میں نے آج تک جو بھی اکتصاایے قلمی نام عرشیہ ہاتھی ہے لکھا لين المنده من جوبمى لكمول كى اين اصل نام كلمول كى-اوارے \_ے درخواست ہے کہ قطار میں معتقرمری کمانیاں عائشہ بائمی کے نام سے شاکع کی جائیں تو قارئین امید ہے جس عرشیہ ہاتمی کوآپ نے اسے داوں میں جگددی۔اسے اب عائشہ ہاتمی کے نام سے بھی عزت اور محبت دیں گے۔

*وش*يه باهمى.....آ زادكتمير السلام عليم ورحمته الله وبركاته! وتيرست كيوشف شازيد باتم میری طرف ہے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ آئدہ سال کی تمام خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جمولی میں ابر رحمت کی طرح برسائ توطع مواشازيه بالممآباك چزيراكتفاكرن والحليس میں۔زعری تو یہ ہے تا جوآ ب نے جابابول دیا جودل میں آیا کہہ دیا۔ کے کوئی دکھ کے سمندر میں رات دن غوط زن رے آ پ کی بلا

نبيلهاز .... في نسبك موز الله باد

بإرس شاہ اورآ کچل فرینڈ ز کے نام السلام عليم! آلچل فريندز ..... الجمى تك وميرى صرف أيك بى فرینڈز ہے پارس شاہ کیسی ہو؟ شکریہ مجھے اپنی دوست بنانے کا میری بچین کی فریند رومین کیسی مو؟اس بار بھی تمنے مجھے سالگرہوش نہیں کی۔2017ء مبارک ہونیا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کا سال ہو۔ ہرمسلمان کی ہردلی خوش بوری ہوسب کہوآ مین۔ میری سارى اسكول تيحيرزمس مارية عبسم ام كلثوم طيمه جويريه روبية مس طاہرہ مس سندس سب کومیری طرف سے نیاسال مبارک ہوے خودایک نیچر ہوں نیچنگ کرنا بہت اچھا لکتا ہے آ بی سیال س او دوی کے کیے ہم حاضر ہیں۔

صباءزدگر.....چوڑہ

نيوفرينة زفوز بيسلطانها ورايس كوهرطور كمام السلام عليم! ليسى موفريندز؟ محصة بدونول كوشكريد بولنا تعا آپ دونوں نے مجمع دوست بنایا شکریہ کی ! فوزیہ کی آپ کا تعارف پرمابهت اجهالگا وری تأس ایس کوبرآ میندهس آپ کا تبعره يسندا يا ويرى تانس إلى دعاؤل على يادر كميكا-عبرمجيد .....كوث تيمراني

آ چل کی پیاری کریوں کےنام السلام عليكم ورحمته الله وبركاته إكيس بطبيعت أفجل فيلى ك لوكوں كي ماه رخ سيال است مربيغام محبت مي محصنا چزكوما ور كھنے كا بے حد مسكريد - جانى مي مقروض مول آپ كى بوت محتول كى میں مجی مجی مہیں ہیں بھولی صبر وائی سویٹ خالہ جانی کوسلام کہہ ربي مون خوش رمو اليس المول يقيناتم اب مال كري تبي برفائز ہو چکی ہوگی اپنی معروف کمٹریوں میں کچھے بل نظر آ کیل کردؤ مشائی نبيس ما عول كى تحى \_ر يحانداجيوت كهال كم مولوث آ و دوستول كى محفل میں۔سارید چوہدری میری بیاری دوست کیسی ہواور کہاں ہو آج كل؟ شاه زندكى إلىسى مؤدعائة تحريارا كوئى اتا يا بى دىدۇ مم موتی موتو آ مچل کی محفل اد حوری لکتی ہے۔ لا ڈو ملک واپس آ جاؤ آ مجل محرى مي اور رابطه بحال كرو - يروين أفضل شابين سلام محبت! وكفسر يمتهار يكصيبم ساورشاعرى بمى تبهار المام كالمرح ولکش ہوتے ہیں۔ جم الجم بھی ہمیں بھی یاد کرلیا کرو کون سے جارج لکتے ہیں یاد کرنے بر موناشاہ قریش محبت بحراسلام قبول کرؤمد محد

نورین مبک بے وفالر کی میں اب تھی کی والی ناراض ہوں تم ہے سمجھ کی نہ کیوں ہوں ناراض عنزہ یوس انا ہم بھی کھڑ ہے ہیں رامول مين عائشه ملك عاشوا كيسى مو؟ريحانة قابة في زور الم اور زياده ألمن حيدرآ بادواليول كيس موسب؟ خداسب كوخوش وآباد ر کے آمیں۔جن فرینڈز کے نام لکھنے سے رہ محتے ہیں ان سے معدرت \_ واكثر بالمم مرزاكي رحلت كاير هكر بح حدافسوس موا الله بإكان كدرجات بلندفرما كرانبيس جنت نصيب كرية من اور ان کے محروالوں کومبرجیل دے آمین آخرمیں سب دوستوں کونیا سال مبارك مؤسداخوش وخرم رجين آين-

صائمة سكندرسومرو .....حيدامآ بادسنده

امهر يم اور حناايند حراك نام و نیر بیاری ام مریم! آپ کوشادی کی بہت مبارک ہو آپ بمیشه خوش رہیں۔اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیاں ویے آ مین میری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعا تیں۔ ڈئیر حنا!آ پ كاسناآ پ نے دوبارہ سے عليم كاسلسلة شروع كيا ہےاللہ آپ کوکامیاب کرے آپ کی آئی کی وفات کاس کر بہت دکھ ہوا الشريعالي البيس جنت الفروس من جكسدے أمين بياري حراقريتي! مجصة بكانام بهت بيارلكا ويرآب بهت محصى مؤالله تعالى آب كامياب كرے آمن آپ كومبارك مؤس نے آپ كودوى كى آ فرک می آپ نے جواب میں دیا۔

منز وعطا.....کوث ادو

نعيب مجمح دنيا ميس عردج ہو ایا کہ آسان بھی تیری وسعوں پر ناز کرنے آمین دُنيراً كِل كُو آ كِل وتجاب كوسجاني سنوارن والااشاف رائٹرز عجاب قارئین کرام کو جاب کی سالگرہ بہت بہت میارک ہو۔ میری دعاہے کہ جمارا آ مچل و تجاب یو نبی ترقی کی راہ پر گامزن رہے اوردن دو کی رات چو کئی ترقی کرے آمین۔

حنا كنول فرحان.....جو يلى ككعما

شنراد بوں کے نام شنرادی آیی فریدہ جاوید فری! کیسی ہیں آپ؟ ہماری دعاہے الله تعالى آپ كوهمل صحت و تندري عطا فرمائے اور آپ ہم رائٹرز کے لیے اپی بہت ساری شاعری کی خوب صورت کتابیں شائع كروائيس مسلمى ذوالفقار سميرا ذوالفقار صيا منور سدره ذوالفقار شاہدہ رمضان ملتان کی میری شغراد ہو کیسی ہوتم؟ د کھے او میں نے حمهيں يادكر بى ليا چربھى حمهيں فكوه ہوتا ہے كہ مل حمهيں يادنيس كرتى -ارے بال تم سب كوتمبارے بيارے سے بھيا مجابد منوركو

متكنى كى بهت بهت دلي مبارك با دقول مواوروه تبهار \_ لبوعالم چنا بھیاعمیر ذوالفقار کی مثلنی کب ہورہی ہے جس میں مابدولت اپنے میاں جانی پرنس اصل شاہین کے مراہ شرکبت کرے گی۔ يروين الفنل شاهين ..... بهاوستكر

فائزه بمثى اورآ كجل فريندز كينام السلام عليم اكيا حال جال بي دوستوايس لمبحر صے عد حاضر ہوئی ہوں وجہ بس مجھ پریشانیاں ہیں جنہوں نے مجھے چکرا كركه ديا ہے۔اس عرصے من تو اپنا ہوش تبيس رہا تو آ چل ہے مسلك ربهنا تو بهت مشكل تفارآب سب دوستول كى دعاؤب كى ضرورت ہے پلیز سب دعا کرنا کہ میں آج کل جس مسئلے میں جنسی موتی ہوں اس سے تکلنے کا کوئی راستدل جائے شکربیان دوستوں کا جنبول نے مجھے یادر کھا ان کا بھی شکر پیجنبوں نے بھلادیا۔فائزہ بھٹی! سناؤ کیسی ہو جانی! میں حمہیں نہیں بھولی ذہن میں یہی بات رہتی تھی کہ فائزہ سمجھے کی مدیجہ بھول کئی ہے۔ سویٹی دعا کرنا میرے لیے بہت زیادہ عم زندگی کوئی راستہ دے تو پھرے وہی ہستی مسکراتی مديحة سب كے ساتھ موكى آ چل ش مديدنورين! بحول كى مو؟ آ بی پروین پیشه خوش رہیں۔فوزیہ سلطانهٔ شاہ زندگی طیبہ نذیر حافظ ميرا نورين مكان ميرا وهيروب سلام-آ كل كى تمام ريدرز

نے جاہاتو بہت جلدوو باروشرکت کروں کی آپ سب کی ائی۔ مديحه كنول مرور ..... چشتيال

آ گلفرینڈز کےنام

رائشرز اورتمام اسناف كوذ جيرون سلام بليز دعاؤن ميس يا در كهنا \_الله

السلام عليم! كيسى بين سب؟ جار ماه بعدائرى دى ہے ميں نے بھے س تو کیا ہوگا سب نے۔اقراءلیافت جدم مجھے آپ کی دوى قبول ب- فوزىيسلطاندا پ بهت فى مو بميشه خوش رموشادى كااحوال بينج ربى مول عظمى شابين شادى مبارك الله آب كوجميشه خوش رکھے اب عائب نہ ہوجائے گا چر تمیرا سواتی محکرید جیا عباس ماری دعا میں آب کے ساتھ ہیں۔ سین صل بہت محرب دعا میں دیے کے لیے کریامیری دعا میں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کوزندگی کے ہرامتحان میں کامیاب کرے آمین۔ ثناء رسول ہاتھی مریجہ نورین پارس شاہ انبلاطالب بہت بہت شکریہ مجھے دعا میں دینے کے لیے سداخوش رہیں۔عائشہ حمٰن بنی میں تھک مول آپ کیسی مو؟ الله تعالی آپ کو بمیشه خوش رکھے۔سنیاں زرگر شادی مبارک جی فریده فری آپ بہت بیاری ہولو ہو۔ مریحہ نور من سالگره کی بہت بہت مبارک باذ بمیشہ خوش رہو۔ کور خالد کسی بین آپ؟ جوش کسی بین آپ؟ جوش کسی بین آپ؟ جوش رے۔ قیم ناز صدیقی کیاں کم بین آجائے پلیز آ چل سے آنچل المجنوري ١٠١٤ ١٥٠ ۽ 268

وابستة سب لوكول كے ليے ڈھيروں ڈھيردعا تيں اللہ تعالی آپ كو بمیشه خوش رکھاورا بسب وکامیاب کرے آمین مجھے بھانا کہ جيس مل طيب تذريهول-

لىيىبەخادرى**چول.....ىزىز چ**ك دزى<sub>ي</sub>آ باد پیاروں کےنام

السلام عليم! كيا حال عبة بسب كالمجص يقين جيس آرباك آب سب نے بچھا تناا تنازیادہ س کیا ویسے ایک بات کہوں س او تہیں کیاجاتا ہے جن کوہم بھول جاتے ہیں کیا آپ سب مجھے بھول لنی طریس نے آپ سب کو بہت بہت یاد کیا۔ وتمبر کا ٹائٹل بہت دلچسپ سے انشال جدحر جی ذرااسے ہوش سنجال او جی میں نے آپ سے دو تی کرنی ہے یار میں آپ کی دو تی تبدول سے قبول کرتی ہوں۔ بروین اصل شاہین کیسی ہیں آپ بھائی جی ابھولے ہے بی سهى بمي ياد بمى كرليا كرين فكلفته ياسمين بحماجم اعوان بروين الفل شابين كل مناخان غراله شوكت آب سب كشعر بهت الجمع لك بانی سب کے بھی اچھے تھے۔عز ہ یوس میں بھی آ ب کی بات سے الغاق كرتي مول كمآ تيزيل توصرف معرس محصلي الله عليدوسلم عى ہونے جاہیں ہم سب کے مرافسوں کھے شوخ اڑکیاں ایک فلمی ادا کاریالسی تی وی شویس آنے والے خوش شکل اڑ کے کود مجد کراسے ا بنا آئیڈیل تصور کر لیتی ہیں نہ جانے ایک دن میں وہ کتنے آئیڈیل بناليتي بير ابنا بتاؤل من في آج تك كي كوابنا آئيدُ بل نبيس بنايا بال ميرية سيديل ميرے في سلى الله عليه وسلم بين آنى وش كه مي ان کے نقش قدم پر چلوں۔ فاخرہ کل جی ! آپ کی کتاب شائع ہونے کی بہت مبارک ہو نازیہ کول نازی آئی آپ سے ایک ریکونسٹ ہے کہ یا گیزہ میں بھی انٹری ماریے۔ تمیرا شریف آپ كيسى بين اور بينا كيها ہے؟ بعائى استياق ميرو مهوش يرى عبير و امن محمد مارون جاني سعيريد بروين جاني آب سب كوسالكره مبارک اشتیاق بھائی آب بھی عصر بھی ناک ہے اتارلیا کریں كول كمآب خصرين اورجى بيارے لكتے بين كى كانظرندلگ جائے (واللہ) ] پسب کوزندگی کی ہزاروں خوشیال مبارک ہول برانے سال کو الوداع کرکے نے سال میں سب خوشیوں مجری زندگی گزارے گا' آمن-آب سب کومیری طرف سے سال نو مبارك مؤا كلآل اساف اور لكف يرصف والول كواجازت دي بھى بہت باتنى ہوكئ الله حافظ۔

آنچل کا جنوری کا ۱۲۰۱۷ء 269

بوریت دور کردی جائے خرسب کیے ہیں؟ تھیک تھاک ہیں سب مجصامیدے کرسب لوگ جتنے بھی آ کیل سے وابستہ ہیں خریت ہے ہوں کے ازر کول نازی سمیراشریف طوراور باتی بھی جتنے لوگ بین ان کے لیے میری طرف سے بہت ی دعا تیں۔میری بیاری منی می معالجیو روش جہال اقراء اور حرامیری طرف سے بہت سا بیاراور مادی میرے بیارے سے بھانے میراول کررہاہے كه بعاك كرة وك اورحمهين جوم لون ملكي باجي آسيد باجي فكفت باجي سادى نمره كنزى تم سب كوالله بميشه بنت استراتا اورشادوآ باد ر کھاور ہرراہ پر کامیابیال عطافر مائے آسن کاشف رحمان عرف على بعاني آب كو بمار بحراسلام الله آب كولمبي عمر عطا كرف آشن-عمير بعانى عرف جانى الله ت كى مشكلات آسان كرد عاور آب كو كاميابيال عطاكر يسمداخوش رمو بيار اع الوجال يس آب سے بہت بیار کرتی ہول الله تعالی آپ دونوں کا سابید مارے سرول ير بميشه سلامت رمح اورآب دونول كودنيا جهال كى خوشيال عطا فرمائے آمین ابباری آئی ہے میری دوستوں کی سیام ملیل اقراء كنول شانه ماه نور بلوج سينا اشرف طاهره تم سب ليسي مو؟ سينا اشرف اورطابرہ تم اوگ بہت یادا تے ہو جھے تم سب کی دوی پر فخر ے اللہ تم سب كوز عدكى كى برراه ميس كاميانى عطافر مائے آ مين اورتم كوبهت اليحم اليحم سرال دے باللا۔ من اب من ميس كهول كى كول كرجوت كمان كالجيم كوكى شوق تيس بوي بدوعاتو شادی کے لیے کرنی جاہے گی (ہابای بی)۔اب تک کے لیے اتنائ كافى بالكى ملاقات تك كي لي في امان الله

ليلىٰ ربنواز.....ودهيواليٰ بمحكر

آ پکل فرینڈز کے نام

بارشول كيموسم من تم كويادكرنے كى عاديس يرانى بي اب كديش في سوحاب عادتنس بدل واليس پرخیال تاہے عادتنس بدلنے۔ بارشين تبين ركتين

آ داب تسلیمات! پیارے دوستو امید کرتی ہوں آب سب خریت ہوں گے ان شاء اللہ بچھلے ماہ کھمناے بڑھا ہے نام بهت اجمالگا\_ بيارى انشال جدهر كينى مو؟ بمكرة ب بعى حافظ آبادکی مواور ہم بھی چرکاسٹ جدھڑ ہے تو چرتو دوئی بنتی ہے۔آپ کی آ فرقبول کرتی ہوں اقراء بھی قبول کررہی ہے (وہ میری کزن كيونكه من نے كرے سے الحجل من كي تبيل كها اب سوچا ہے الى ب) اميد بے بدوى الحجى رہے كى ان شاء اللہ عظمى شاہين

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



آپ كاخط يرد هكر بهت خوشى موئى آپ ش جذبيا عار بحدن ش نے تو ویسے تعریف کی جی ہیں جیسے کرنی جا ہے تھی بہر حال آپ کی عاجزى د كيمكرا حجمالكا اميدب بيسلسله خطوكتاب كاجارى ريكا (ان شاءالله)\_شاه زندگی حرا قریش فریده جاوید فری اور بروین الفنل شاہین کے نام کافی مراسلے تکمیں ہیں مرصد افسوں کے آپ الوكول تكريبيس ينبيخ اللدتم لوكول كوشادوآ بادر كمي آمن ساه زعركى لوث آو کہاں تی ہو بھی حرا آپ بہت اچھالکھر ہی ہیں فریدہ بہت المجی شاعرہ بین الله ان کوم پد کامیابیاں دے آ مین۔ بروین الفل شاہین آپ کے بغیراد آ کیل میں رنگ بی ہے میرا قريش آب بعى الجمالكودي بن متبنم كول آب وبهما بي دوست بى محتی ہیں۔ مع سمید ضیاء کسی ہیں آپ؟ آئی مس یووری کے۔ شادین کروپ کوسلام اقراء کا د جروں پیار میم حنا کی جنوری میں سالكرو ب ميم يلى برتعدد في ويو جانان چكوال ساريد جويدى طيب نذير سب كمال موآؤ نال محفل آكل مين آب لوكول كى كى يهت فل مورى عالله كلهان-

عنزه يوكس....هافظآ باد يارى دوستول فرئ مومنه عائشة قاسم كائتات اور بيارى كزن نمره فيح بث كمنام

السلام عليم إلى فريند ركيسي مو؟ اميد بكم لوك يدخط وكي كرخوش موجاؤكى تم لوك وسرف آلك كويره منااس بس بمي يكي لکسنا مت ایک میں ہی ہوں جو بہ جسارت کر لیتی ہوں۔فری مومنه کا نات اور عائشتم لوگوں کے سنگ کالج لائف بہت اچی گزرری ہے اور امید ہے کہ استدہ بھی اچھی گزرے کی۔ بیاری كزن نمره شفيع بث كيسى مو؟ اميد بيكةم اينانام اس من وكيدكر بہت خوش ہوگی میری دعا ہے کہتم این تعلیم کامیانی کے ساتھ مل كرويتم سب دوستول كونياسال مبارك مولداريب اورمريم ميري طرف سے تم لوگوں کو بی ایس ممل کرنے کی بہت بہت مبارک ہو الله تعالى زعد كى من آئده بھى يونى كاميابون سے مكتاركر ساور مريم كى كزن شاہره سے الكر بہت خوشى موكى الله تعالى اس كواس ك مقصد من كامياني نعيب فرمائة آمن -باجي كريا مصباح اور مارية پكوميرى طرف سے سلام اور باجى فرخنده كے ليے آكيشلى سلام اوردعا بالله تعالى جلدان كواولا دينوازي آشن بيارى دوست فرى تم بهت عزيز بوالله عدعا بكده وبمارى دوى كويول ى برقرار كے آمن اورآخر من الله تعالى بمارے وطن كودشمنوں ے بچائے اوراس کا پرچم تا قیامت سربلندر کے آمین۔

منزربيداساور بثداومة فحل يرنسز كمنام 270 ، ٢٠١٤ (٢٠ ع ما ٢٠١٤) عاما ، 270

ربیداسادر!یارمانا کیس بث قیلی سے بول برا تا بھی کیاؤرنا كرتم كھانا كم پڑجائے كے ڈرے جھے شادى ميں انوائٹ بى نبركرو اورتو اور بتانا تک کوارالہیں کیا تمہارے لیے پیغام بھی چھوڑ آآ چل من مر کچھ جواب ندملا احیما چلوچیوڑونمہاری شادی کی خبر بڑھ کرمن آسكن من كليان كالمك كين خوشبوسانس كومعطر كرف كلي توسوجا كيول نال ال مسكة الفاظ علمهيس مبارك باددى جائے بسدره بھائی رخسانہ کا تنات میرے اور میری ای کے علاوہ بری مملی کی طرف سے و جروں مبارک باد قبول ہو۔ ہمیشہ خوش رہو واہا بھائی آپ سے اکیفلی کبدئی مول ماری نازک ی رسیداساور کاببت وحیان رکھے کا اداس نہ ہونے دیجے گا اور اس کا خطاصرور پوسٹ كرديا تيجيكا ( بمئ ورنه جھے سے بات كيے كرے كى) اور بيدا الكل ادرساري فيملي كوميراسلام كهنا\_الله آنثي كو جنت الفردوس ميس اعلي مقام عطافر مائي آمن تم يقيماً طلال كي ليدان موكى بوست رہ تجرے امید بمادر کھ۔ لائد بمر میرانبرہ بند کرنے کا بے صد محربیہ تم مری چھوٹی بین کی ہم نام ہوبس آج ہے ہم نے مہیں چھوتی مین مان لیا ہے۔ ارم کمال صاحبہ پاکستانی تعمیر بول کوائی همه رگ كيت بي تو تحميري يا كستانيون كواينا دل اورجم اين ول كي حفاظت کے لیے بھاس ساتھ سال سلسل ہمی قربانیاں دے لیں و مجھتایا نہیں کرتے سودل کے بارے میں بے ظر ہوجائے کہ میں ایک تعمیری مول \_آ رزوروش تمهارا درد مارا درد که دل اور همه رگ ایک بی جم کے دو حصے اللہ میرے ملک کے دشمنوں کونیست و نابود كرے آمن الم درين ساره درين تبرے پرتبرے كا حكريد كور غالدكوسيل اورحوض كوركى اشاعت يرولى مبارك باد\_ مي آب کوائی مال جھنی ہول جی کنول خان آج سے تم میری دوست ہو سلام قبول كرو عنز ويونس اناتمهاري سوج كوسلام تم جيسي سوج يورى قوم کی موجائے تو سکندر اعظم کو پیچیے چھوڑ دیں ہم فری آئی اللہ آب وصحت دے آمن - پروین اصل شاہین آپ کو میں اپنی بہن مجمتى مول الله جلدة بكواولا دعفوازية من اقراء ماريجن كى مال جيس موتى ان كاخداموتا باورخداده ذات بجوسر ماؤل ے بر حرابے بندے سے بیاد کرتا ہے۔اللہ آپ کے تایا ابا کو صحت دے آمن سدرہ لائبہ جاب اور ان کے سارے کروپ کو سلام اجمااح ماير مواور نبيره حجاب حنهين آرى جوائن كرنى بان شاء

لوگ مجمع بعول مح بین اور میرا پیغام محی تبیس پر حتی مرجس طرح

فوزیدتانی ایند بری شاہ نے یاد کیا دل بہت خوش ہو کیا۔ میں تنفی خوش ہوں آپ لوگوں کو بتانہیں عتی آپ کی محبوں کا بے حد مسكريد سويث شاه زندكي لواب توجم نے كان كر كيے جي اب تو معاف كردومان جاؤنا حورعين فاطمه اينذا يمن وفاذئيرآب جامتي میں نا کہ میں آپ کو بھول جاؤ ، چلوہم ایبانی کرتے ہیں آپ کو بحول جاتے ہیں ثانیہ خل ویکم بیک مائی آ کیل احجی دوست افضیٰ كدحركم بوءعا تشدحن اينذ رنسز اقوبر ماه ميرسام بيغام لكصفا وعده كروتو دوى كرتے ہيں ورنبسوري و ئير! امبرسكندرمبير ه ش كحوكر جميس تو بمول بي حقى موحجمع مسكان كهال كموحى مؤخيا خان بيول في نال الميش فريندُ زايش آجيرا بندُ زيست مرم علمي جاري تھی جوآب جیسے او نے طبقے کے لوگوں سے دل لگا بیٹھے۔ عروسہ و ئیر ماہ رخ سال او آپ کے پاس ہے آپ شایداے بھول کی مو \_ كشف فاطمه ايندروشي وفاسداخوش رموية في كمال مديج يورين ایند کران شیرادی میری نومبر می نگارشات بسند کرنے کا ب حد مسكرية خوش معور جم الجم آب نے جمیں یادئیس کیا بہت برالگا اچما نال بجيمعلوم ہے كہ يل آپ كوياد مول ہے تا فوب صورت يرى م يوبليومون دُيرسداخوش رموفاخره ايمان کهال مونورين تنفيع لیسی ہوڈ ئیر۔ پروین اصل شاہین آئی ہوا کے دوش پر ڈھیرسارا سلام آپ کو۔ عائشہ اختر ڈئیر دوئی کروگی کی والی تو اپنا رابط نمبر دے دینا۔ فوزید و تیر ماہ رخ اور دیک حناایک بی ستی کے دونام

ماہ رخسیال.....مرکودها فرینڈ زاینڈ فیلی کے نام

السلام علیم! کیے ہوسب فریڈز؟ امید ہے سب نھیک ہوں سے ۔ تو ہید ملک (بیا) یار سکل مس ہؤاو ہے آتو پری ۔ اوہ سوسوری میڈم عالیہ! پری ہی ہوسو تی (بی بی بی بھی نھیک ہوں) ۔ فیزی میڈم عالیہ! پری ہیں ہوسو تی (بی بی بی بھی نھیک ہوں) ۔ فیزی ارم عاصمہ شفیح 'اقراء سعدیہ سائز ہ زینب عبدالرحمن سب کو بیار بھرا سلام اور ڈھیروں دعا ہیں۔ اللہ تعالی تم سب کوخوش رکھے آتا میں۔ اللہ تعالی مس ہور سکل ویری کچ (جلدرابط کروں گی) آئی کوسلام دیااورعشا گڑیا کوڈھیر سارا پیاراس کےعلاوہ مارییآ کی سلام ثو ہو۔ اللہ تعالی آپ کوڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے آتای دعاؤں میں یادر کھیں اللہ حافظ۔

میں او کے دوستوں فی امان اللہ

رابعة بعثى .... ستيانه .... فيصل آباد در منز كروام

مری پوریز کے نام السلام علیم! مری پورکی دوستوکیسی جی آپ سب؟ امید ہے آپ سب کو بہت اچھا گئے گا مجھ سے اس چھوٹے سے پیغام کے ذریع ملنا۔ اسامع ملک مملی حیالوں دیکے اکرم مشش آپ سے

نام آنیل میں پڑھ کے بھے اتی ہی خوتی ہوتی ہے جتنی ابنانام مختلف
رسائل میں پڑھ کے ہوتی ہے اور اس کی وجہ میر انہیں بلکہ ہمارا ہری
پور ہے۔ ہمیشہ ایسے ہی گھتی رہیں اور ہری پورکی پھیان بنیں اور آخر
میں اپنی بہن آخم خان (جس کا نام آنچل اور آنچل کے پیارے
قار مین کے لیے نیانہیں) جمہیں آنچل میں وو نے افسانے منتخب
ہونے پر پھرسے بہت ی مبارک باو۔

کنول خان.....هری پوری هزار

والدین کنام
اسلام ملیم المیدکرتی ہوں جھے پیچان لیا ہوگا؟ چلواپنا تعارف
کرادی ہوں بجھے سب سعدیہ کہتے ہیں ویے پورانام سعدیہ عظیم
ہوادی سعدیہ بخاری بھی کہلاتی ہوں ،تعارف تو ہوگیا۔ اس محفلہ
میں آنے کا مقصدیان کرتی ہوں اس محفل میں آنے کا اصل مقصد
ہے جان عزیز اپنے امی ابو کوائی ورسری وش کرتا ہے جو 26 اکتو پر کو ہوئی ہے۔ اس ابو کوائی ورسری وش کرتا ہے جو 26 اکتو پر کو ہوئی ہے۔ اس ابو کی ہوا تھری ہوئی ہوں اس محفلہ ، وجیہداور تمام کیلی کی مولاف ہے یہ دان بہت بہت مبارک ہو۔ ہم کوئی ہمی سالگرہ سیلیم یہ نہیں کرتے وش تو کر کتے ہیں تا؟ ہماری دعا ہے کہ آپ سیلیم یہ نہیں کرتے وش تو کر کتے ہیں تا؟ ہماری دعا ہے کہ آپ دونوں کی سالگرہ کوئی بھی سالگرہ میں تدم قدم پہلے کہ اس تھ دے ہے دونوں کا ساتھ ہمادے کہ آپ دونوں کی ساتھ داور آپ کی دعا وی کی اشدہ مردرے ہے۔ اس تھ دور آپ کی دعا وی کی اس تھ دے کہ تو کوئی ہی دور آپ کی دعا وی کی اس تھ دور آپ کی دعا وی کی اس تو مردرے ہے۔

رکھنا میرے مال باپ کو حیات جب تک میں ہول اے اللہ
ا ان کی دعادل کے بنا میری دعگی بہت ادھوری ہے
اللہ تعالیٰ آپ کوج کی سعادت نصیب فرمائے (میرے
سمیت) آمین۔اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بمیشہ خوش رکھے اور ذعرگ
میں کوئی بھی خم چھو کے بھی نہ گزرے آمین خم آمین۔ میں مجموداور سمیعہ کوبھی ان کی اپنی ورسری کی مبارک بادد تی ہوں مجموداور سمیعہ
دونوں کو بمیشہ خوش رکھے اور آپ دونوں کا ساتھ جمیشہ رہے۔کوئی
دونوں کو بمیشہ خوش رکھے اور آپ دونوں کا ساتھ بمیشہ رہے۔کوئی
بھی خم چھوکے نہ گزرے آمین۔ پاکستان میں آپ کی پہلی اپنی
ورسری ہے امید کرتی ہوں انجوائے کرو گے۔اب میں اجازت
جاتی ہوں سب کوسلام۔

اى ميل: سعدية عليم ..... بهاوليور



كسر دور حاضر ميں دولت كى غير منصفان تقيم ہے۔ آج کی بےرنگ دنیا میں ایک تصویر بیہے جس دنیا کو لے کر اشرف المخلوقات كا درجه مان والا انسان عيش وآرام اور تسكين كاباعث سمجهتا ہے جس ملعون دنیا کو لے کرمیرا رب قرآن یاک میں فرماتا ہے ترجمہ" مجھرے برے برابر بھی میرے نزدیک اہمیت ہے" پتا ہے" اس ملعون ونیا کا المیہ کیا ہے جس کا رنگ اتنا پھیکا ہے کہ لوگوں کو ضرورت زندگی عیش وعشرت کا سامان ان کی ضرورت سے زیادہ میسر ہے۔ جائداد مال واسباب کا حساب ہیں مال خرج كرنے كے ليے جگر جيس جبكہ دستر خوان يردنيا بھر ك منيس بي سيكن اكراس مهذب اورامير دنيا كااكرونيا كا دوسری تصویری رخ د یکینا هو تو مغربی افریقه ملک لاجریال تشریف کے آئیں۔ غربت و افلاس میں گھرے انسان کرب والم کا مناظر بھوک اور پیا*س سے* لیتے بے لباس جیسی بنیادی ضرورتوں سے محروم مردوزن جنگل جزی بوٹیاں کھاتا انسان آپ کو بہت کچھ سوچنے بھنے ہر مجبور کردے گا۔ بھوک اور افلاس نے بچوں کو سنجيد كى سكھادى آپ كى روۋىرسفركرىي روۋىر كھڑے بھوک وافلاس سے بلکتے ہے اپنی کو کھ پر ہاتھ رکھے اپنی بھوک کی طرف اشارہ کریں گئے اپنی ہے بھی کا بتا میں مے۔اس سے کر بناک بیہ بات ہے ہرروز کیمپول سے جانے والی گاڑیاں جو پھراڈ النے باہر جاتی ہیں اس کے رستے میں کھڑ ہے سینکڑوں نیچ اس انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔اس گاڑی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے اس مقام تك وينج بي جهال كحراد الاجاتا ب\_نوث وأقعى جلى حروف ميں لكھا ہوتا ہے اس نوث كو يرد صفے ہيں جن مي مرغول كي اوجعري خراب جاول كوشت كي كهائي موتي ہٹریاں ہوتی ہیں۔ بیسب حاصل کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں تو کیا انسان اس سے بھی زیادہ رسواہوگا تو میں انسان کی تذکیل اور تو بین کے لیے خود انسان نے کئی اپنے رب رحیم سے درخواست کروں گی 'اے رحیم وکریم ذرائع اور طریقے ایجاد کیے۔سب سے المناک بات مولا! اس سال ان امیر ملکوں کی دولت کی تقسیم میں ان دولت کی تقسیم اور امیر ملکول کی اجارہ داری سے رہی سبی غریبول کوائی بھوک سے چھٹ کارا نصیب ہو میری آپ



تشريح آيات .... عنا ٨ اسورة الانبياء "ابل كتاب جائة بين كماللد في محمصلي الله عليه وسلم سے مہلے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشدان بی میں سے ایک انسان کو نبی بنایا اور ان کے اپنے ماحول ہے جن کی نشانیاں ان کے خور وفکر کے لیے پیش کیں۔ مجصلے انبیاء کی امتیں اور تاریخ مواہ ہے کہ اللہ کی راہ بر طنے والے بی سرخروہوئے جبکہ نافر مانیوں برعذاب آیا۔ الله کے عذاب میں جتلا ہوکران کا ہوش میں آنا رائیگاں

فلام مرور .....کراچی

بيدنيا كوئى تحيل تماش تو بيس كمانسان كاعمال كا

"اے مارے رب! ہمیں اپی طرف سے رحمت عطا كراور جارے ليئے جارے معالم ميں بھلائي عطا فرماـ" (سورة الكهف: آيت ١٠)

کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پہندیدہ ہیں' حضرت عائشهرضى اللدعنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فیر مایا "الله کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن میں جی تھی کی جائے اگر جہوہ مقدار میں كم بول-" ( فيح بخارى ومسلم)

ـ....ساهيوال افلاس كادليس

انسان کی تذکیل اور تو بین کے لیے خود انسان نے کئی

النول المحدورة على ٢٠١٤ م 272 م

سكراجث الله كي مخلوق مين بانث ديجيے يمي بندكي كا

سنهرى باليس

الماد نيا والول پراينا و كه ظاهر مت كرو كيونكه بيه و بال چوٹ ضرورلگاتے ہیں جہاں پہلے سے دہم ہو۔

الماسى يراعتبارمت كروجب تك اسے غصاص نه

ئے جن لوگوں میں زیادہ خوبیاں دیکموان کی خامیاں تظرانداذ كردو\_

شارعة سان كى زينت بي اور عقل مندانسان كى

المراجعي كسى دوست كوفضول مت مجھو كيول كه جو درخت ولمبيل دية وهساية فروردية بي-اعماد ہوا کے جمو کے کی طرح ہوتا ہے جوالیک مرتبه چلاجائے تو چروایس بیں آتا۔

🖈 کسی انسان کود کھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پھر پھینکنا مرب کوئی محص ہیں جانتا کہوہ پھر لکنی کہرائی

مل کرر کی وہ چر ہے جوزندہ رہی ہے۔ اکرزندگی میں براویت نیآتا تو اپنول میں جھیے غیراورغیرول میں جھیائے بھی نظرنہ آئے۔ صياءزركرو كاءزركر .....جوره

جن کے دل میں اللہ ہو حضرت علی کے ماس ایک یہودی آ مااور کہا" میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہوتو مُرے يرب خيالات آتے ہيں جبكہ ہم عبادت كرتے ہيں تو

حضرت علیٰ نے جواب میں فرمایا "اگر ایک کھر فقیر كابواورايك كمراميركانوچوركهان جائے گا؟" یبودی نے کہا"امیر کے کھر میں۔" حضرت علی نے فرمایا ' 'تجھی تو شیطان ان کوستا تا ہے

نبيلهاز .... فحصيتك موز الله باد آ د می عورت

آج کی ذہبن قطین زمانہ شناس عورت ہر علم پر ممل وسترس رفعتی ہے۔ اکثر مجھے اس کی حاضر دماغی پرجیرت ہولی ہے ونیا کے ہر شعبہ میں بدائی فتوحات کے حصندے گاڑھ رہی ہے۔علوم وفنون پردسترس رکھنےوالی عظیم الشان ہستی کے سامنے مرد کی دلیری و بہادری ہی وكمانى ويق برتهذيب كي جاور الاكرتهذيب كى علمبردار عورت يقيينا خراج محسين كىحق دار ہے كہ جو چيز اس کی چیچے سے دور رکھی گئی تھی اسے نہایت عمر کی سے حاصل کرچی ہے۔ حیا کالبادہ اتار کرمردوزن کی برابری کا جرجا آج جس جمہوریت کے کھو کھلے کا درموں برموسفر ے۔ آج میں تو کل چے چوراہے پر پھوٹ بڑے گا تب ہم جان جا تیں سے علم وین کی بلندی پر براجمان عورت تہذیب نقافت ہے میرا تنی ادھوری تنی آ دھی ہے کہ بنیاد کے بغیرتو دیوار بھی کوئری جیس ہوتی ذراسو چے! عنز ويوس .....حافظا باد

آج کیات "وه روح بمی نہیں مرجعاتی جس کی پیاس قرآن کی

عنرمجيد.....کوٺ قيصراني

سجدے کی سب سے بری خوب صورتی ہے کہ زمین سے کی جانے والی سر کوشی آسانوں پر کو بھی ہے۔

بميشه خداير يقين ركھؤنماز قائم كرواور قرآن كوايني عادت بناؤ كيونكه قبر ميں كچھسوالات ايسے ہيں كہ جن كا جواب کوکل نہیں دے سکتا۔ انسانيت كي معراج آنسوائي بخشش كے ليے للد كے سامنے بہائے اور

آنجل المجنوري

جن کے ول میں اللہ ہوجن کے ول میں اللہ جیس ہوتا ومال شيطان كاكيا كام-

ر شک حنا.....بسر کودها دوردياك علفة كفضائل A حبيب خداصلى الله عليه وسلم يردرود يرصف وال يرالله تعالى دس باردرود بهيجاب

﴿ ورود برجمنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشة رحمت اور بحشش كى دعايس كرتے رہے ہيں۔ الدودوياك يرصف محمر من بركت مولى ب المحددوياك المحمل ياك موت بي-المادرود يراعف سدرجات بلندموت بي-

المادرود كنابول كاكفاره بـ

الك ورود ياك يرصف وال ك ك لي ايك قيراط الواب كماماتا م جوكها صديها رجتنام-

الله درود یاک خود این پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالى ساستغفاركرتا ب

المردود ياك يراعة واللكوييان بمرجر كرواب ملتاہے۔ کہ جو محض درود پاک کو دظیفہ بنا کے اس کے دنیااور

آخرت کے سارے کے سارے کام اللہ سجان و تعالیٰ اینے ذمہ لے لیتا ہے۔

منزه....کوث ادو

اسلامي حكوميت كالميرسب كاخادم موتاب اندهیری رات محی برطرف سنانا تھا۔ مدینه منوره کی سارى آبادى آرام كى نىندسورى كلى مرايك مخص بىدارتھا۔ وہ شہر کی سنسان کلیوں میں چکر لگار ہا تھا' ہر مکان کے قریب تھوڑی در رکتا اور اپنا اطمینان کرے آ مے بڑھ جاتا۔ وہ بیمعلوم کرنا جاہتا تھا کہ کوئی محص مصیبت یا

میں چل پڑا جدھرے آواز آرہی تھی۔ تھوڑی دور برایک خیمہ نظر آیا جہاں سے کراہنے کی آواز آرہی تھی تھے کے باہرایک بدوبیٹا تھاجس کے چرے سے پریشانی عیاں تعی۔وہ محص بدو کے قریب گیااس سے دریا فت کیا۔ " كيول بعانى! كيا ماجراب؟ كيا خيم كيا ندركونى عورت بارے؟ "بدونے کوئی جواب نددیا اس محص نے دوباره يوجها توبدونے غصے کی حالت میں کہا۔

" مجواس نه كرو جاؤاتى راه لوتم كو يو چينے سے كيا مطلبہے؟

وہ مخص سمجھ کیا ہے ہے جارہ کسی سخت مصیبت سے دوجارہ اور پریشانی مس اسے چھ بھائی ہیں دے رہا۔ اس نے چربانہانری وحلاوت سے کہا۔

" بِعالَى ثم بهت يريشان معلوم موت مؤاتي تكليف تو بتلاؤ ملن ہے میں تہاری مدد کرسکوں۔ اس محص کی ہمردانہ تفتکونے بدو کے غصے کو شنڈا کردیا بدونے کھے شرمنده بوكركها

" بمائی معاف کرنا میں شخت پر پیٹائی میں مبتلا ہوں۔ مير ب موش المكان يرجيس بين معلوم بين مي في المحى الجھی کیا کیا مہمیں کرویا۔واقعدیہ ہے کہ ہم لوگ "تحامہ" کے بدو ہیں ہم نے سا ہے ہمارے خلیفہ حضرت عمر ا غریبوں کے بوے مدرد ہیں۔ہم اتنا راستہ طے کرکے ان کی مدو اصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں میری بیوی کو بچہ مونے والا ہے وہ درومیں جتلا ہے۔ میں یہاں بالكل أكيلا

ہوں راہت کا وقت ہے سمجھ میں جہیں آتا کہ کیا كروك ـ "الشخص في بدوكودلا سدد يا اوركها ـ

" تحبراؤ مت میں سب انظام کیے دیتا ہوں۔" یہ کہہ کروہ وہاں سے روانہ ہوگیا۔ وہ تیزی سے اینے کھ پہنچا اوراین بیوی سےسب حال بیان کیا اور کہا۔ " جلدی شہر والوں کی طرف سے اطمینان قلب ہواتو وہ مخص تیار ہوجاؤ ایسانہ ہوکہ بدوکوزیادہ انظار کرنا پڑے اور وہ شہر سے باہر لکلاً اچا تک کسی عورت کے کراہنے کی آواز مایوں ہوجائے۔جو پچھ ضروری سامان اس وقت ممکن ہو ا عت سے گرائی۔وہ تیزی سے اس ست کے تعاقب ساتھ لے لو۔ بدو بہت غریب معلوم ہوتا ہے مجھے یقین

"مجانی! میراهکریدادا کرنے کی ضرورت نہیں اللہ یاک کاشکرادا کرویتمهاری خدمت کرنا میرا فرض تفا'وه میں نے اوا کیا۔ اپنافرض اوا کرناکسی پراحسان نہیں ہوتا۔ مجصاللدتعالى كاشكراداكرناجاب كماس في مجصفدمت ڪاتو فيق بخشي-''

ایسے ہوتے ہیں اسلامی نظام کے حکمران نہ کہ ہارے دیس کے حکمرانوں جیسے جو ہروفت اپنامفاد کیے ایک دوسرے کی کردار کھی میں مصروف عمل جنہیں نے وام کی فکر ہےندائے بیارےوطن کی۔اللدربالعرت سے دعا ہے کہ وہ جارے ملک کے حکم انوں کو ہدایت دے اور عوام کوشعوردے آمین۔

مائمه سكندر سومرو .....حيدرآياد

شادی سے مہلے وشادی کے بعد و سادکیا الما المرابع الماسي

ع ملخ كسيَّ وَكِي؟ ين ميك كب جاوك؟ ع جان الجي مت جاؤ\_ الكي خداك كي جان مت كعادُ-ع مجمة بولواب تو محولو\_ ئاب بس بھی کروچپ تو ہولو۔

عومتم بن رہانہ جائے۔ ☆ثم کوسہانہجائے۔ € آئی لوہو۔

سيده نادىيكامران.....كهويهسيدال

yaadgar@aanchal.com.pk

ب كراس في كمانا بحي تبيل كمايات والمحانا موجود موتو ر کھلو۔ات میں اونٹ کو تیار کرتا ہوں تا کہ ہم جلدی پہنچ

بدو بے جارہ انظار کی گھڑیاں کن کن کر گزار رہا تھا کے بیددونوں میاں بیوی پہنچ گئے۔ بیوی تو خیمے کے اندر چکی تی اور اینا کام شروع کردیا۔وہ محص بدو کے پاس بیٹھ حميااور كهنجلكا\_

" بعائی اب بریشانی کی کوئی بات نبیس ہے سب کھے الله کے تعلی سے تھیک ہوجائے گاتم بالکل فکر نہ كرو\_انسان كوجابيكم مصيبت كے وقت مبرے كام لے اور ہمت نہ بارے۔ " تھوڑی ہی در میں تھے کے اعرے وازآنی۔

"اميرالموننين! ايخ دوست كوخوش خبرى سناد يجيح كه الله تعالى نے اسے بیٹاعطافر مایا۔

بدوميخوش خبرى سن كرخوش توبهت مواممرامير المونين كالفظان كربعونجكاساره كيارسويض لكاكه يبي حضرت عمرا تو تہیں واقعی یہ امیر الموشین حضرت عمر فاروق تصے۔بدونے خوف سے کا نیتے ہوئے نظرا تھا کرآ ہے گی طرف دیکھا۔آپ بدوی پریشانی کی وجہ مجھ سے اس کی پیٹے رہاتھ رکھ کرفر مایا۔

و کمبراو مبین الله کا شکر ہے کہ تمہاری پریشانی دور موكى الجماية بناؤكرة جتم في كمانا كمايابين-" يا امير الموننين! مين تو اس قدر بريشان تفاكه كمانا کھانے تک کا ہی ہوش نہ تھا اور میرے یاس چھ کھانے کو تعالمحي بيس-"

حضرت عمرٌ نے فرمایا۔"لوبیکھانا موجود ہے اطمینان ے کھاؤ۔" بدوبھوکا تو تھا ہی خوب شکم سیر ہوکر کھایا۔ حضرت عمرٌ رخصت ہونے کھے توبدو سے فر مایا۔ " بعائي ميس بيت المال عدتمهاري مددكرول كا ان شاء الله تمهارا افلاس دور بوجائے گا۔" بیس کر بدو بے اختیاررونے لگا کہ''میرے یاس وہ الفاظ ہیں جس سے مين آب كاشكرىياداكرسكون "مصرت عرف فرمايا-



السلام عليم ورحمت الله وبركات الله ديسالعزت كم بايركت نام سابتدا بجوارض وسال كاخالق وما لك برسال وكايبلا شاره حاضر ب وتمبر كالودائ كحات اورسال نوى نوخز تحسيل جميل الى بانهول مي لينے كے ليے تيار بيں \_ يى رنگ آپ كواس ماہ كے يرہے ميں محى نظر آئيس مخاميد بهاري كاوش كآب كينون كين مطابق موكى آيئاب جلتے بي آب بهنوں كرد ليب تيمروں كي جانب فاخوه كل .... اللهي- آلك عدابسة تمام قابل احرام انظامية لم تبيل على د كضوالي تمام كمارى وستول اوربهت بيارى قار مین آب سب کومیری طرف ہے سال دو ہزارسترہ کی بے حدمبارک با داور میری دعاہے کہ نیاسال آب سب کے لیے خوشیوں کامیابیوں اور بركتون كاسال ثابت مو مامنامة فيل سے ميرارابط موسے تقريباً باره برس بيت كئے بين اوراس تمام عرصي ميلے محتر مفرحت صاحبادراب محترمه قيعرآ دابسا حباورخاص طور پرمحترم طاہر قریشی صاحب کی طرف ہے جس قدر محبت اورعزت کی ہےوہ اپلی مثال آپ ہے محترم قارئین نے اب تک آئیل میں چھنےوالی میری تمام تحریروں کو جس قدر پذیرائی بخشی ہے میں ان تمام آ راکورمجنوں کی بھی مفکور موں اورا یک بار پھر آ کچل ى شكر كرار موں جس كے فليل قارئين تك ميرى تحريرين پنجين اوراس قدر مبتني وسول مو بنس- آن كل جارى ناول " ذرام كرامير ي كمشده" بمى يقيناآ پاوك يدهد بين پن اپكى مائے اور تبعر سا كىل دائجسٹ سے كيس زيادہ فيس بك كي دريع جھ تك كينج بين آپ سك پنديدكى ميرے ليے بهت ائم ہادا آپ كا مائے اور تبعروں سے بى لكھنے كى ايك ئى وانائى اتى ہے ليكن كيابى بهتر ہوكر قيس بك ير جھان بائس من تبعره بينج كساتها بوي تبعره ادار يوسي اى مل كردياكرين كيونك ميري كي بحي خريريا تبعر بيا قارئين كي تعريف وتقيد ڈائجسٹ کے ذریعے بی میری ای تک چیچی ہے، اور جب نون پروہ مجھے سے سارے تیمر سیڈسٹس کرتی ہیں تو وہ خوشی بی الگ بی ہوتی ہے۔ محتر مدقیصرآ را صاحبے نے بھے سوفظی کہانوں کی مہلی خاتون رائٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہونے پر ڈابجسٹ میں مبارک باودی۔جس کے لیے میں ان کی بہت معکور ہول لیکن اس مبارک بادکوامی نے جتنی خوتی ہے جھے فون پر بتایا وہ احساس اب تک میرے ساتھ ہے، اللہ اس ادارے کو مريدر في اوركامياني سفواز كسفوا ليهر سيهرين لكعة رين اور يزعفوا للثادة بادير عة رين إلى دعاول من يادر كيكا-الله ويرز فاخره .... شب وروز كى معروف كمزيول ش سے چند بل مارے نام كيے بعد خوشى موكى ، الله جارك وتعالى مزيد كاميابيول

عاصمه عبد إلمالك .... كوجو خان- شهلاة في آ فيل الثاف اورتمام قارئين كويرى المرف سيملام اه دمبركام ومق اجما لكارسب سے پہلے و آئیل سے سركوشيال كيس ليكن اس كے ساتھ ہى ايك د كھ بحرى خرطى اللہ تعالى داكثر صاحب وجنت الفردوس ميں اللي مقام عطافر مائة أين مرجم ونعت ساين ول كونوركيا وأش كده من حضرت موى عليه السلام كاقصه يردُ حالة معلومات مي كراب قداراضاف وا مربحاتم بعاك بنجيم" چراغ خانه پرمشبودكوپيارى كادو مجمنا چاسياس كے بعد" ابوكى پرنسز" نے دل كوچمولياس ميں كوئى شك نبيس كه بيٹيوں كد كهوالدين كوزنده وركوركردية بيل-"تيرى زلف كرمون تك"اقر أصغيراحم جارى ركيس-"تير اسير مون تك"ام ايمان ن ايك احجماسبق ديا\_رشتوں كوبچائے كے ليے" كھوٹاسكة واوجي واو\_"شب جرى پہلى بارش" بميشك طرح نازى جى الله آپ كوخش ر كھئىبت عمده جارى بــافساني بمي المحص تفيكن مير بدخيال من فهيده فورى كاافسانة بهارامعيارتعليم" بازى في مستقل سليا بمي المحص تق لیکن ہم کافی عرصے لاپتاہیں محرے و تکلتے ہیں لیکن ماستہ بھول جاتے ہیں پتانہیں کہاں مجے ہمارے خطوط۔ بیاق مجل ہی جانے ویسے آ فيل ونام ايسائه وسب كود هانب ليتاب علين بتى ومنزل بريقيى جائين كيسام ياكتان تغصيلى تبرواكل باربشر طازندكي.

"خط کا تیرے جواب ہے اے نامہ یر یہاں" آپکاتھر وشال اشاعت ہے آئدہ محی اپنے کھر سے دوانہ کیجے گابشر طرکہ ڈاک والے ..... خزیف طاہو ..... سوائے عالم گیو۔ السلام کیکم اسویٹ شہلاآ پی کیسی ہیں آج آپ کی وجہ سے آپل میں دومری دفعہ حاضر ہوئے ہیں نومبر کی پانچ کو بوی بہن کی کال آئی اے خزیدتم نے آپل میں تیمرہ کیا تھا میں نے کہا ہاں پر تمہیں کیے پا کولی ایمی فوٹو سینڈ کرتی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آنچل کا جنوری 276 م 276

ہوں دیکھواور پھر میں تھی اور میری خوشی کا امید نہیں کہ پہلی بار میں ہی شہدا آئی اسک میرانی کریں گی شکریا ہی۔ پہلی بارتھوڑا اسانم بھی تھا کہ پت نہیں میرا تبعرہ اشاعت ہو بھی تہیں پراس بار ہمت ہے کہ دی ہوں۔ آٹیل کو کھول کے دیکھا تو پہلی نظر حدوثت پر گئی وفول ہی بہت خوب صورت اور دل کو سکون دینے والی تھیں۔ سرور ق بھی اچھا تھا ہم ہے ہوچھے میں ٹاکلا آپی کا انداز بہت اچھا لگا ہے۔ بوٹی گائیڈ کی قد میں فین ہوں۔ باول افسائے ٹاول کے ممل ناول سب ہی با کمال سے کسی آیک کی تریف کی قوبا قیوں کے ساتھ ناانسانی ہوگی۔ آٹیل تو ہر کھا ظے سمعیاری ڈائجسٹ ہے شہدا آئی نے بتایا کہ عفت بحر طاہر معروف ہیں تھوڑی ہی اور باقی رائٹرز بھی اچھا گھتی ہیں ان سب انٹرز کی تحریوں میں کہیں تہیں ہوں ہور انسان کے مفرور ہوتا ہے کہ انسان بھٹی ہوئی ہو بھی میں ہووہ اٹی امید بھی نہیں چھوٹر تا میں بھی ہوئی مشکل میں ہوں بچھے میری دائٹرز بہنوں کو کی نہ کوئی الفاظ شروریا قاتے ہیں جو بچھے صلاور ہمت دیتے ہیں۔ ڈش مقابلہ میں بہت کچھے کو ملک ہے میں اور اسلے کوئی نہ کوئی الفاظ شروریا قاتے ہیں جو بچھے صلاور ہمت دیتے ہیں۔ ڈش مقابلہ میں بہت کچھے کو ملک ہوں میں اس کے کہوں کی کہا نشر ورشال ہوں کی میں ہوں گئی ہوں گئی الفرون کی دار اللہ تو الگی بار بھی ضرور میا آئی ہیں ہوں گئی ہوں گئی الشد تھا گی آئی ہوں گئی دون دون دائی دارے ہوئی ترقی دیے بیا موں گئی الشد حافظ۔

اور اے اور ہونا ہو جو بیا ہوں گئی الشد تھا گئی ہوں گئی الشد حافظ۔

ش یادر کیے گا اللہ حافظ۔ ایک ڈیٹر آ صف واقر اً ..... پہلی بار محفل میں شال ہونے پرخوش آ مدید۔

صافحه مشتاق ..... سو گودها اسلام علیم استار کی نائل کرل بهت چی گئیشهلاآ فی آئیندش پهلی بارشرکت کی به خوش آریزی کس کی اب بات بوجائی نادلول کی و جس ناول نے جھے خط کھنے پر مجود کیاوہ ناول گلہت سماتی کا ہے" الوکی پرنسز" گہت ہی کی بہت جی کیا گئیت ہی گئیت ہی آپ کا کھا ہوا ایک ایک ترف گہت ہی آپ کا کھا ہوا ایک ایک ترف گہت ہی آپ کا کھا ہوا ایک ایک ترف گہت ہی آپ کا کھا ہوا ایک ایک ترف کرل میں از جاتا ہے' استا ہے عاول کھنے کے لیے میارک بادتول کرین اس کے بعد قاط وار نادلول میں رفعت مراح کا ناول" چراغ خانہ بہت اچھا جار ہا ہے۔ وقعت ہی پلیز پیاری اور وانیال کو بھی جدانہ کرنا اس کے بعد فاخرہ گل کا ناول" ذرا سکرا میرے کمشدہ "بہت اچھا جار ہا ہے۔ فاخرہ ہی اور کرنے کا بادل" ذرا سکرا میرے کمشدہ "بہت اچھا جار ہا ہے۔ فاخرہ ہی کو فرور ملا دینا اور اس ناول کا ایڈ بھی اچھائی کرنا ۔ اقر اصغیر احمد اور نازی آپ دونوں کے ناول گئی اجھے جار ہے ہیں۔ افسان کی بہت پرندا آیا مباحت جار ہے ہی بہت اچھا کھا۔ آرنگل بہت پرندا آیا مباحت رفتی چیر کا بہت خوب صورت کا وش کی ۔ باتی سلسلے سارے اچھے تھے نیز گے خیال میں جھے سباس گل اور صائد قریمی کا مبراورد کم سب کو نے سال کی مبارک بات قلاد ہے گا سب کو نظر سبارک مبارک باتھول ہو۔ بی افسان شاہین کیا آپ جھے سے دوئی کردگی پلیز ضرور بتانا آپ کے جواب کا انظار دے گا سب کو نظر سال کی مبارک باقول ہو۔

م وير صائم.... بيلى بار مفل من شركت برخوش ميد-

صباء دشویف ..... ساهیوال اسلامیکم! واکر باشم مرزای وفات کاپڑھ کریقین جائے بہت بہت افسوں ہوا۔وہ جواتے سال سے بلاغرض دمی انسانیت کی خدمت کررہ تھوہ بلاشہ ہمیشہ یادر کی جانے والی شخصیت ہیں۔اللہ تعالی ان کو جنت الفردوں ہیں اعلیٰ مقام عطافر بائے آئیں میں میں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوں ہیں اعلیٰ مقام عطافر بائے آئیں میں میراآپ کو کون سے بیسوال ہے کہ کیا 'آپ کی صحت' والاسلسلہ پہلے کی طرح تی جاری دکھاجا سکتا ہے؟ اگران کی جگسان کے بیائے گئے آئل (تیل) بہت کامآ مد ہیں کیاوہ اب ہی ہمیں ال سکتے ہیں؟ پلیز اس کا جواب ضروردیں آئی گیل ہیں پورانہیں پڑھا 'ابوکی پرنسز' آٹھی کہانی ہے۔ام مریم سے بھی کی کھی کھوا کی اورا کر ہو سکے تو 'آپ کی خصیت' والاسلسلہ دوبارہ شروع کردیں افسانے بہت ذیادہ ہوتے ہیں۔اب جازت جا ہتی ہوں اللہ حافظ۔

ہے واکا مسلسلہ دوبارہ شروع کردیں افسانے بہت ذیادہ ہوتے ہیں۔اب جازت جا ہتی ہوں اللہ حافظ۔

ہے واکا ماحب کے بعدان کی اسسٹیٹ کلینک سنجال رہی ہیں۔آپ وہاں دابلہ کر سکتی ہیں اوران کا سلسلہ بھی جاری رہے گا جیساآ تا

WWW.COM

رہاتھااورآ پکوتمامادویات بھی کتی رہیں گی۔

شهزاره شبيو .... دو كهوا- السلامليم! شهلاة في يس بن بين في دفع كالريش الركت كي بين الدميري كزن دِاراً الله كُلُّ خواتين شعاع كرن آفعوي كلاس مردي إلى اوراب م تحرد اليرس بي دوول والجسد برد من كادت اي ن والى آئىل من خطائى ايك دوست ماكى مدسے لكيورى مول جس لفاف من خطر الناتھا وه لفاف مى اى نے ديا ہے (مانے) آئى كال شاره بهت احجما بهاوراس من بهت الحجى كهانيال شائع موتى بين تمام دائش زبهت الجمالطتي بين ميري فودث دائش زناز بيكنول نازئ عفت بحز امهريم نبيلة ويزاقر أصغير مميراشريف نازييهال نمره احماور شازيه صطفى بيب بيتمام دائثرز بهت احجمالهت بين الله تعالى ان كواورا حجما لكصفى متدے آمن من سے نازیا پی کتام ناول پڑھے ہیں بس ایک ناول ہر حا" وہ جو پھرموم ہوا" بیناول پڑھنے کا بہت ول كرتا ہے كائن يكتاني مكل من مواسبة تع بين ومبرك الديك المرف سب يبلغ جوالك لكائي بازية بي ك اول شب جرى بهلى بارش ك طرف فجصيناول بهت بهت الحيما لكتاب خاص كركاس من صيام اوروى كاكروار بهت الجمالكتاب ميام كودست عبدالحتان نے ابال كوجوائي في يره حائى باب ويمية بن ال كاكيا بتج إللتاب يميلكتاب كفاطم كابيروسديدى باورشيرادكابيرومبدالهادى بادر زادیارے خت چ ہے۔ اتن بیاری لڑکی کود کھوے رہا ہے اب موزان صاحبہ کیا تباہی مجانے آئی بیں عائلہ کی زعر کی میں .... آئی نازیہ ..... پرمیان کامیردایلی مونا چاہیے ساویز جیسا کمینا وی ماری پری کے لائق میں جوچھوٹی ی بات پر بغیر محقیق کیے ای پری کوچھوڑ گیا۔اس کے بعد اقرآآ فی کاناول پڑھا "تیری زلف کےسر ہونے تک"اس میں سب سے بیارا کروارسودہ کا لگتا ہےاورانشراح کی نافوز ہرلگتی ہے۔اب سودہ ب جارى كى خرنيس شاه زيب كے بيے نے اسے كدهرجا بعنسايا ساب ديديا جي موده كرماتھ كيے جي تا تا سے اقر آآئي آپ كايناول بہت بہت باراے اس کے بعد او کی رنسز "روی محبت سمانے اچھی کہانی لکھی کے زارون جسے خود فرض او کوں کا انجام سی مونا ہاون جسے اليجهادر يرخلوس اوكول واس كاصلومرولا إسي الما يعديد عن مى قائد جيد نيك سرت اوكول كى بى وجد يدنيا الجمي تك قائم بدويل ون البت إلى بهت اجماناول تعالى كي بعد فاخرة في كناول ورامكرامير كمشدة كالرف وجمر كوذك بيناول مى بهت الجماجاريات كتاب إس كى دويا ايك قسط بى روكى ب جب اربش اي مال فرح كوكراجيد كار جائد كاتوة كاجيدك اي يعن ليلى جب اي جن ے مے گاتو پائیس کیا ہوگا اور شرین کواچھی ی سزائمی دیجیےگا۔اس کے بعد ناول "تیرے اسر ہونے تک "پڑھا بہت اچھاناولٹ تھا۔ایمان آ لی آ پ نے میر کے ساتھ اچھائیں کیا وہ یعنع سے کتنا پیار کرتا تھا۔ ایان اور یعنع کی جوڑی بھی ٹھیکے تھی لیکن جب یعنفع ایان کولٹرو کہتی تھی تو ميرى و محمول كرسائ كى ميروك بجائے اسے محلى الله قاجاتا تھا جوكہ بنن بجون كاباب بجاوران كى دركشاب بھى بہاس ليالله وكى وجہ ے جھے کھے خاص مرہ نہیں آیا ہلہا( خال کردی ہول)۔افسائے تقریباً سارے می اجھے تھے کین سب سے اچھاافسانہ کلی غزل آئی کا مج بهامال بسندة يا طلحاور منامل كي جوزى زبردست تحى اومعاشن كاوه جمله بهت بسندة ياجب طلحه نه يوجها آپ كاتريف واس في جواب ميس كها ك" تعريف ال خداك جس في ميل بنايا" ال كعلاده بإدكار لمع بحى التصفيق ذاكر محمد بالمم كى دفات كابر هر بهت دكه واأكب برخلوس ميحاكى أس دنيايس كي بوكئ الله تعالى سيدعا ب كدؤ اكثر بالتم كوجنت الفردوس ميس اعلى مقام عطافر مائ اوران كالل خانه كومبر عطافر مائ آمين \_ آخرمس الله م كل كودن وكني رات چوكن رقى عطافر مايية آمين ايند الله مكمبان\_

المنظم الما بنازيكول كاناول وهجو كقرموم موا "براهيكتي بيل يكتابي صورت من دستياب ب

عند مجید ..... کوت قیصو انی - اسلام ایم اشهداآ پی کیا حال ہے؟ آن کی داروں ہے اس ان خارا سے ہوتا ہے جیے یہ عیدیا چا ندرات کا کرتے ہیں۔ اس ماہ ڈائجسٹ نے زیادہ ہیں تر سایا اور 23 نوم کوئی اپناد بدار کروادیا۔ سرورق ہیں ایو یہ ساتھ افرسٹ آف آل جلتے ہیں سلسلہ اور ناوالم کی طرف شہری کی بہلی بارش عائم پر بہت افسوں ہور ہائے زاویاراس کے ساتھ بہت ہی براسلوک کردہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں "تیری زلف کے سرجونے تک کا کردار بہت ہی گھٹیا ہے۔ زیداور سودہ کا کردار بہت ہی گھٹیا ہے۔ زیداور سودہ کا کردار بہت چھا ہے اس کی زیداب سید ھی سے بہت ہی جلد جھے والیائی لگتا ہے خیرد کیمو آگے گیا ہوتا ہے۔ کمل ناول" ابو کی پرنسز"جو براہ راست دل کے تاروں کوچھو گیا گھہت سے ماویل ڈن بہت ہی جلد جھے والیائی لگتا ہے خیرد کیمو آگے گیا ہوتا ہے۔ کمل ناول" ابو کی پرنسز"جو براہ راست دل کے تاروں کوچھو گیا گھہت سے ماویل ڈن بہت ہی دلی سے برت کی دوپ ہیں ہے گھہت سے ماویل پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہارون عباس اور رجاء حیدر کا کمن ہوا بہت ہی اچھالگا ویری فنا سنگ اب ہے جی رون کی اغر اور اس کا انجام بھی کئی روب پر پر مسلم رہی ہیں۔ اجداور اربش دونوں کی اغر سے مسلم کی گر ہیں کی روب کی ان میں۔ اجداور اربش دونوں کی اغر سے اسٹینڈ نگ اچھی گئی خدا ایسے ہی زیروست طریقے سے تحریا تھی کی خدا ہے جی اور ادام خور کی گوگ اور اورہ بھی کئی خدا ایسے ہی دیست میں اور کون جیت تا ہے۔ بیناول ہر بار کی طرح سوج کو در سے واکر گیا وی امیر نگ ۔ بیاض دل میں جسٹ ون شعر دل کون ہارتا ہے جیت میں اور کون جیت میں اور کون جیت میں ورکون جیت تا وال ہیں جیت کی در سے کو اور گیا وی اور کی دل میں جسٹ ون شعر دل کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہون کو کون ہوں کون ہوں کون ہون کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہون کو کون ہون کون ہون

WWY PARSOCIETY.COM

الحمالكاكار بانثال كاكونك يرسدل كم محى ولى يغيت بهلها الحماجي اب اجازت الله وافظ

كولى قيول مى كرايا كروتا كريس اس بيغام ميجول آئدهاه كے ليالله حافظ۔

ث ويرمونا!بيال قدراخضار كيوكرو يكركها نيول يرجى افي رائع بيش كرتس -

هنده عطا ..... کوت ادو۔ و نیرشہلاآ فی اورتمام قار کین اورتمام آجل اشاف کویر ایبار بحراسلام قبول ہواور سے سالی مرادک باد فیر ساری مرادک اور آبال آئین۔ شراقر با تین اور کے بعد و الکھوری ہوں ہرورق امجمال کا درس پڑھ کر دل و کا خری شارہ امجمالگا۔ اول ایجی کی سب سے پہلے سرکوٹیاں سفنے کے بعد حمد و نعت سے دل کوشنڈک کی بحر مشاق انگل کا درس پڑھ کر دل و دماغ روتن ہوگئے۔ و اکثر صاحب انقال کر گئے ان کا بہت دھے ہوا اللہ سجان و تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگد دیے آئین بہت ایجھانیان سے اور انسان اور کئے۔ و اکثر صاحب انقال کر گئے ان کا بہت دھے ہوا اللہ سجان و تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگد دیے آئین ہوئے کا ناول بے سے اور انسان آپ پہلیز آپ اپنا اللم پھوٹھا باقی سارے افسان آپھو گئے سب سے بیسٹ ناول "ابو صدید نا آپ پر سرائی کا ناول بول کی پر سز " عجمت سے ابول بول اور دید و اور دید و انسان آپ کی پر سز " عجمت سے انسان ہوں و جھے تو سبلا جواب سے باقی آپ کی کے سام اسلام بھوٹھا ہوئے ہیں ۔ آخری س انتانیا سال ہوارے لیے ہم سب کے شعاد پندا آپ نیا میں کہ ناول کی بارے پاکتان میں اس والمان قائم رکھے آئین اللہ واقعا۔ میں انتانیا سال ہوارے لیے ہم سب کے شعاد پندا آپ کے انسان کی اس کا کتان میں اس والمان قائم رکھے آئی انٹر واقعا۔

وعیده آرزو روشن .... آزاد کشهیو - شهلآنی آن کاسٹاف دائز داید قار کین کا مذورون کار خلوس ام الله تعالی سب کوائی حفظ دامان میں رکھے آمین اس بارا تھی 28 کول کیا تھا گا گرل ایک ڈیفرن انداز میں بہت بیاری کی اس کے بعد قیصراً را آئی کی سر گھیاں شن دائی میں مساب کے تعارف پندا سے اس کے بعد قیصلاً کا گا تیک میں کی جو جال کی گا کرا تیک میں کی جو جال کی گا کرا تیک میں کی جو جال پر کا خاصل کا کرا تیک میں کی جو جال پر کا خاصل کا کرا تیک ہی گا میں سب کے تعارف پندا ہے اور کا والی کرا تیک میں کہ جو جال پر کا خاصل کو تین کی گا ہوں ہوگی کو جو اس باقی سب کے تعریف کو میں کہ تعمل کو تعریف کو تعارف کو تعریف کا کہ کرانے کا تعریف کا تعریف کا کہ کو تعریف کو تعریف کا کرانے کی گھی کو تعریف کو تعریف کرانے کو تعریف کو تعریف کو تعریف کو تعریف کرانے کو تعریف کو

زفد کی تندویو خلیل .... کے بھی کے۔ اللاملیم ایکریوندے معمور ردیوں میں باور چی فانے بھی گیس کے لیمساتھ فیان میں بھر میں وہ اس کے بعد جب اس کو گفتگو ہیں جارا فطر شال کرنے کا شکریت ول کیجے اس جوری میں پہلا افسانہ بھیجا تھا '' جو المی اشاعت ہونے کا پاچلا آتی کی دور مری کہائی تیجی ''میو نے' اس کے لیے تو درجواب آس میں بھی درجواب آس میں درجواب آس میں بھی درجواب آس میں درجواب آس میں درجواب آس میں بھی درجواب آس میں بھی درجواب آس میں درجواب آس میں بھی درجواب آس میں میں درجواب آس میں میں درجواب آس میں درج

1/1/280 pro14-05 Sovie Com

قریش ملی غزل اور فہمیدہ فوری نے اچھالکھا ساحت رفق چیمہ کامضمون 'زعرگی' پیندا یا اللہ کرے دورقلم اور زیادہ۔ باقی مستقل سلیاتو ہوتے ہی اعتصے ہیں 'نیر تک خیال' میں جگد دینے کا بعد شکرید۔ ہلا ڈیئریا کمیں ! آگیل کی پہندید کی کاشکرید۔

فویده فوی ..... الاهدور اسلام کیم! شهلاتی دیمرکاآ فیل ین دافریب نائل کے ماتھ ملااس مرتبہی افسانے آورناول بہترین کے پڑھ کر بے صدم اآیا کیمل ناول 'چاخ خان ابوکی پرنسز' در اسکرا میرے کمشدہ' ناولٹ' تیرے اسر ہونے تک مراہ' واہ کیا بات ہے۔ سب کو میری طرف سے مبادک اونوش میں انہوں کی ترجہ بیاراں میں میں میں میں اونوش کی ایجی تحریر گئی۔ 'جمادا معیار تعلیم' فہمیدہ خوری نے ممال کا لکھا۔ دوست کا پیغام آئے میں میری پیاری بھائی پروین نے ہیں یا دوست کا پیغام آئے میں میری پیاری بھائی پروین نے ہیں یا وہمادا براحال ہوجاتا ہے۔ اونوس میں اور مارا براحال ہوجاتا ہے۔ ایکی اللہ حافظ الکے ماہ میر حاضر ہوں کے سب کو بے صدیمان موردھا۔

الله تارك تعالى آب وصحيع كالمدفر مائة من-

کوفی و خالف ..... جو افواله و اسلام ایک و دوسالله و برای کاندا آن کل کتیم و کرنگ کوشوالد حاضر خدمت با کوسب معمول آن کل کاند و برای با ایس معمول آن کل ملا - 27 28 کوتیم و بیار تعام کرا ہے صفی فرطاس پر کھنے کا وقت اور صت عار ذوجہ کم بایوسر کرمیاں اور خدمت ساس ایس اور فرق می کرد کر گئی کردا تا پول کر گئی ہیں۔ معرف الله ای پر بحرور کرتے ہیں جمد فوت ایک کہا تے بی کراتے بھی اسلام کی بیان میں اور خدت ایک کہا کہ بیان کر پر حمین بھی اس کے معرف الله ایس کی اور جواب آن کی اتو بیف کریں تیرے داک کی ..... کہا سرائی ہمی کہ اسلام کی کے معرف الله بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر ہمی ہمی اور کر بیان کانی کے معرف کانی ہوئی ہیں۔ بینا معرف تیرے نام بھی دی ہوں اب اور کر بیان ہوئی ہیں۔ سالان پر بیان کو بیان کر بیان ہوئی کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان ہوئی کر بیان کر بیان کر بیان ہوئی کر بیان کر بیان ہوئی کر بیان کر ب

یارب دل سلم کو وہ زندہ تمنا دے جو دوح کو تڑیا دے جو قلب کو گرا دے

"قلب من ورق" قلب من ورق پرلا النام رناری کا سید مولا بول جات رنگ رنگیك چنداتوری چاندنی میں جیا بیگا جائے رئے ورقام اور برح لب پردھا آئے رے "اور وری محبت" یا الله ناشری برح لب پردھا آئے رے "میں نے اس طور چاہا تھے" زعدگی بھی ایک ڈگٹیس چلتی ہم ہی کو ساتھ نبھانا ہوگا۔" اور وری محبت" یا الله ناشری کی فضاؤں سے دور تی رکھنا و فاؤں سے بیسید معمور تی رکھنا۔" معیار تعلیم" برپری اڑا تے ہیں جیے جاتے ہیں علم ہے بھی و عمل نہیں کرپاتے ہیں۔" معمول اڑک" کہاں معمولی ہیں وہ اوک جودل کو جو ڈ دیتے ہیں محنت کرنے والے دخ ہوا کا موڑ لیتے ہیں۔" زعدگی "زعدگی انول ہے ضا کی ادھی گردے میں دور کہ میں میں میں گار میں میں میں میں میں میں ہوتے ہیں آئی نہ سب ہو گئے ہیں اور جسور تی ہوئی میں دور ہم میں میں اور تیمر و پورا کیا ہے۔

دل کے پھول کھلانے والا روٹوں کو ہندانے والا ۔ یا گار کھا تھا اچا تک ساس کو تیز بخار ہوگیا پٹیاں رکھیں دوادی اب و میں اور تیمر و پورا کیا ہے۔

ہی ڈیٹر کوڑ ۔۔۔۔۔ اس میں میں میں میں کے۔

"اس سادگی یہ کون نہ مرجائے اے خدا

آپکاانداز بہت بھایا۔

ارم کھال ..... فیصل آباد۔ پیاری شہلاتی ایشسال کی ساری خشیال آپولیس آجن السلام لیم اسب ہے پہلے امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گئے شمال کی آ مر بریری طرف سے آپ خصوصاً اور آگل کے تمام متوالوں کو نیاسال مبارک ہو۔اس دفعہ کی بالکل ٹائم پر ملائرور تی کافی یونیک مہارا آئی کع مے متاثر ہوتے ہوئے ہمارا آٹیل میں پنچے فوزیہ سلطان آپ سے ملاقات گلاب

انچل اجنوری ۱۲۰۱۷ تا ۲۵۱

كاب كر كلي مهرين مرزاراني آب محى تاب و تاب ر بين سب يهيك جراع خانه وساء مشهود صاحب و دانيال اور بياري ك الله كدوين كر بيدكيا بيكن وانيال بيارے وصل ركمنا عشق كے مدان ميں جيت كي موكى (أنمائش شرط مے) يحبت سيماكي اوكى برنسز "كوارون کی پرنسز بنے تک کتنی قیامتوں سے گزرتا پڑامیں نے بیچر پر کیلی تھوں اور کیلے گالوں سے پڑھی۔" تیرے اسر ہونے تک ایمان قاضی نے سرب تحریکنی دھروں مبارک بادے ٹرک میری طرف سے (کیپ اِٹ اپ)۔"منے بہاراب"میں منامل نے قربانی دیے کے دیکارڈ توڑ ڈالے جھے ایسی قربانیوں سے شدیداختلاف ہے کیونکہ انسان انسان ہوتا ہے فرشتہ نہیں پھر قربانی تووہ ہوتی ہے جے دے کردل میں کسک نہ رے جس قربانی سےدل میں کیک اور درور ہے وہ قربانی نہیں ہوتی ۔فاخرہ کل کی " ذرا مسکرامیرے کمشدہ "میں لگتا ہے کافی ہنگا ہے ہونے والے میں اللہ خرکرے ہماری اجید کی۔ 'رنگ رنگیلے' میں چندہ چوہدی نے محبت نام تحریر کیا تھایا فکوہ نام کیس بہت پندا یا۔ 'میں نے اس طور جاہا تھے 'میں پارسانے نہ چاہ کر بھی اولیں کومعاف کردیا' بیانہیں یہ ہم مورتوں کا خمیر کس چیز ہے بناہوتا ہے دیے یہ چیز مردکو بگاڑنے میں اہم کردارادا كرتى ب\_ احم خان كي دمعمولي الركى ايك غيرمعمولي تحريروي مم في شكل وسورت اوراشيس كواينامعيار بناليا ب جبكه اخلاقي قدرول كويس بشت ذال ديا بيئيد مار معاشر مع البهت ي بيزااليه ب- بياش دل من دكتش مريم بروين أهل شابين زابره فاظمه شائسته جث اورجاز به عبای سرفیرست رہے۔ وش مقابلہ میں مزے دار چکن برگراور سنگا پوری چکن کیا غضب کے بنے کہ دادے دھر الگ سے۔ نیر تک خیال میں ساس كل لاريب ملك حمديله لطيف مديجه اكرم كشش اورايم فاطمه سيال كااوني ذوق ول كوتسكين فراجم كركيا \_ دوست كا پيغام آئے ميں فوزيد سلطان ديونورين ميك اور بياري پروين الصل شابين آب سب كابهت شكرييد يادگار ليح مين غزل فاطمه سكونبيله ناز مريح كل مريم عنايت اور عزه يوس اناميدان ماركتيس-آئينه مي سب بى اشكار ب مارد ب من (محاسيت) -كور خالدآب كايدكهنا بى مير ب ليمانعام بدوكر ے كيا ب مجھے كتاب بجوانا جا ہتى ہيں۔ احم برنالي آپ كى اى كابہت افسوس ہوا بيشك مال كاكونى تعم البدل نبيل ليكن بحر تبعى الله كى رضامي رائى رہنا پڑتا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ كی ای كو جنت الفردوں میں جكہ عطافر مائے آئن ہم سے يو چھتے میں نبیلہ ناز نورین مسكان سرور صائمہ سكندر سومرو سمير اسواتى اورسوني على كيسوالات لاجواب اور باكمال ريب

من المرائد المساور المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائز كيد بيسب القياف فان المول كرسب المن المرائد المرائز كيد بيسب المن المرائد المرائز كيد بيسب المن المرائد ال

دلكش مويم ..... چنيوت\_ السّلام يكم! آخل اساف مصنفين اورقار كين سبكونياسال مبارك بودعا بنياسال سبك

ليے خوشيوں بحرا ثابت ہوآ من اس بار مراتبر وصرف ايك مادك تارے رئيس بے بلك سال بحرك تاروں رہے (حران مت ہول) يہ جان كربهت خوشى ہوئى كرة مجل نے اپن عمر كے 39سال عمل كر كے جاليسيوس سال عمل قدم دكھا ہے توسوجا كيوں ندا جي خوشي كااظهار يحمالك ے کیا جائے اور زیادہ میں تو سال بحر کے بی آئیل کے بارے میں رائے دی جائے کہان بارہ ماہ میں جھے آئیل کی کون کون کو تر سب سے زياده بيندآئي ديسية آنچل برماه عي لاجواب موتا عيم مل فيل جنوري 2016 من رفعت سراح "جراغ خانه" كيساتهدوارد موسي تودل خوشي ہے جموم افعا۔ سال ہو گیا ہے مرناول کا سحرابھی تک طاری ہاور دعاہے بیسحرناول ممل ہونے تک برقر ارد ہے۔ ای ماہ کے شارے میں حرا قريشي كاافسانة آ دى رونى "غيرية ج تكنيس بحول يائى فرورى كة كل من عيقه ملك كاسبق آ موزناول "دشت طلب كى دحول" الزاريون ك بار من جوائي خوب صورتي ك زعم بن آف واليكى بعى رشة كواب قابل نيس مجتيب اورة خركارا بي عمر ك فيتى سال ضائع كرف ك بعد خالى باتھره جاتى ہيں۔مارچ كي چل ميں ناكلہ طارق كا"سازمن" كمال كا ناول تھا جوابھى تك ياد بسرد سے موسم ميں برف كى وادی میں برف کی شنراوی کوائی محبت کی صدت سے بھطلانے والے شغرادے کو لے کرایک بار پھرآ کچل کے شہر میں تشریف لائیس بائلہ طارت ....اریل کے شارے میں فاخر کا کا ناول "ف سے فیس بک"جس کے مزاح پر بنی مگر کافی صد تک بچے لیے جملے بہت وان تک میری فیس بحدوال اور كرويس من كروش كرتے رہاور مجھے ياد ہے بہت كالركوں نے يو جھاتھا كريناول كس ڈائجسٹ من شائع ہوا ہے تاكہ ہم بھى پڑھ میں اور پھڑئی کے شارے میں صائمہ قریشی کا ناول 'اناڑی ہا'' نے مزودو بالا کردیا۔ جون کے کیل میں شبید کیل کا افسانہ 'خوب صورت قبر'' اورجولائی کے کیل میں طلعت نظامی کا افسانہ بسنی پری "بہت عمدہ تھے۔اس کے علاوہ صدف آصف کا" خالی ہاتھے" بھی بہترین نادل تھا۔ اكت كي الرين بسب عنوب صورت تحريها تشانو رجم كي "تيرسنام كردى زندگي "ردى جبكة تبركة فيل مين عظمي شامين رقيق كاناولث "جراتوں کے این وطن کی محبت سے سرشار ہرافظ ول کوچھو گیا (ہر ماہ ایک الیکٹریر ضرور ہونی جاہیے)۔ اکتوبر کے شارے ش موریا فلک کی تحریر "تحذيفامي" اورزبت جبين ضياء كي تريز محبت حرف تريب بهندة تميل نومركة فحل من نمره محد كاافسانه" سيكمال" متاثر كن ربااومآخر وتمبركة كل ين عميت سيما كاناول" ابوكى يرنسز" تاب يرد باس كعلاده سال 2016 ويس ميراشريف طوركا بميشه يادر بضوالا ناول" ثو تا موا تارا" كاخوب صورت اختام اوراقر أصغيرا حرك ناول" تير الف كرم مونة تك" فاخره كل ك" ذرام سكرامير حكمشدة "كاثروعات نے دل خوش کردیا اور ہاں ای سال کے دوران چنداقساط پر مشتمل اقر استعیر کا ناول "سانسوں کی مالایہ" بھی ذہن پڑتفش ہو کیا۔ نازیہ کول نازی کا "شب جرى بهلى بارش" جارى ب اورجتنى تعريف كى جائے كم \_سال 2016 ميں جن رائٹرزكى كى جھے تا كال ميں شدت سے محسوس مولى ان میں عضا کور سروار عفت محرطا ہر ساس کل اورام ہر ہم ہیں بلیز اس سال ان میں ہے کی بھی رائٹر کا سلسلہ واریاول ضرورشائع سمجے گا۔ دی وات آ کیل سے مستقل سلسلوں کی تو وہ ہوتے ہی لا جواب ہیں ایک ساتھ ایک ہی شارے میں ایسے دلیے پ سلسلے کسی اور ڈانجسٹ میں نہیں دیکھنے خاص طور پردوست کا پیغام آئے اور جم سے پوچھے جسے منفروسلسلات کہ سی جنوش کرآ کیل سارای الاجواب بے دعاہم آئیل ای طرح ترتی كتار باورمزيدكاميابيال سميط آشن اوراب على موجى ربى مول اى طرح سال بعدى تبعره كرديا كرول (بلبل) كياكبتى بين اجازت ب خوش دين والسلام-

المن ويرمريم ..... برسال اى طرح ضرورتبره كرين لين بم توآب كوبر ماه شال محفل كرنا جاج بين ال ليے شريك محفل رہے گا۔

بهرحال تمره بهت يهنعآيا

283 من انجال کا جنوری کا کا ۱۹۰ م 283

دے گیالین بیبرحال ایک کژوانج تھا۔ باتی افسانے بھی ایٹھے گئے آئینہ شماری کمال صاحباتی مجت سے پینے میراذ کر کیا بہت اچھالگا۔ مدیجہ نورین شرخیک ہوں آپ سنا کم کہیں ہیں؟ سید کنول پہلے والوں کا در کم کرنے کی اوٹی می کوشش کی کھی کیونکہ ''گرتے ہیں جہہ سواری میدان جنگ میں'' آئینہ میں تمام تبعر سے ایسے گئے۔ دعائے بحرکہاں ہو؟ انٹری دو جی۔ دل خوش ہوگیا ہمارا اس بارالغرض پورا آ چیل ہی بہترین تھا۔

" من بہاران آخر منائل کی اپنے بیاروں سے مجت رنگ لائی اور پنگی کوئی ہی ہجھا گئی۔" ہمارامعیارتعلیم" فہیدہ فوری نے خوب کھا۔
مستعمولی اٹری اٹھ خان نے بھی خوب کھا واقعی میں خوب صورتی تو چندروزہ ہوتی ہے جبکہ خوب سرتی کونا ہیں۔ ستفل سلسلوں میں بیاض دل
میں افشاہ سمیہ کنول جم اجم اموان کبری مہتاب اور شاکستہ جٹ ۔ یادگار کمھیں سمیراسواتی مریم عنایت پُروین اُضل شاہین کے انتظابات پند
آئے آئے نہ میں سارے لکھی چرے جھلملاتے نظر آئے۔ سمیہ کنول میرا تبرہ و پندکر نے کاشکر بید مشی خان کہاں غائب ہواب جلدی سے
انٹری دو" ہم سے پوچھے" میں پروین اُفضل شاہین ارم کمال سمیراسواتی سونی علی اور نورین انجم (المل سسٹر) کے سوالات پندا سے دوست کا
پیغام میں سب کے پیغام پڑھے کے ای اب اجازت دیں سانسوں نے وفاکی تو پھڑ تے جاتے رہیں گئالڈ حافظ۔

☆ المعاريسة بكاتعمره بمعاشعار يستقايا-

سیده و آبعه ..... گنجوات اسلام علیم اشهلاآ فی قیم آرا آن کیل اسٹاف اور ائٹرزریڈرز کومرائر خلوص ملام پیش ہاور ساتھ میں ڈھر ساری دعا میں آن کیل اس ماہ جلدی ملاقو بہت خوتی ہوئی۔ ٹائٹل دیکھا واو زبردست تھا۔ ہمارا آن کیل میں سب پریاں ہی بیاری تھیں۔ فوزیہ سلطان آپ کو پڑھ کر مزاآیا بجھے واتی طور پر پٹھان پہند ہیں آپ کا اغاز تخاطب جب آپ اردوبو لتے ہیں ہم ہے بہت خوتی می ہوتی ہے اور مزاجعی آتا ہے کیا آپ جھے سے دوئی کریں گی کیر جلدی جلدی 'شب جرکی پہلی بارش' پڑھا واہ ہر باری طرح زبردست قسط تھیرے بارے میں پڑھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ میں جب بھی کوئی ناول پڑھتی ہوں میرے آنسوخود بخود نکو دنگل آتے ہیں دل اواس ہوجا تا ہے اور اس ناول میں سمیر کے ساتھ سلوک پڑھ کر دل دوتا ہے اور اس ناول میں سمیر کے ساتھ سلوک پڑھ کر دل دوتا ہے گئی تاول پڑھتی ہوں میرے آنسانہیں کامیابی عطا کرے اور کیا دل کی آخری قسط کا بے میرا

انچل انجنوری ۱۰۱۷ ( 284 ) ۱۰۱۷ ( ۲۰۱۵ ) انجنان انجنان انجنان انجنان ۱۲۰۱۵ ( ۲۰۱۵ ) ۱۰۱۷ ( ۲۰۱۵ ) ۱۰۱۷ ( ۲۰۱۵ )

ہے کی ڈئیر.....جزاک اللہ اورخوش آمدید۔ ہے اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوتمام آفات آلام دمصائب سے محفوظ دیکھے اور سال نوہم سب کے لیے خیر دیر کمت کا باعث ہو آمین۔



aayna@aanchal.com.pk

1/1/285 mile 0 50 FO TOM

صائمه سكندرسوم و .....حيدرا بادسنده س: وْ يُرْآ لِي ....كي بِي آب كنازك مراج؟ ج: مزاج کوچھوڑو پیرتاؤ حجماڑو لے کرکہاں پھیررہی

س: سرديال بورى طرح آئى بھي جبيس اورآب درائي فروث پڑوسیوں کے چراچرا کر کھاجاتی ہیں وہ بھلا کیوں؟ ج: تم الي مشاعل الي كاه مت كرو س: آئی جان ..... بروین اصل کے برنس کون س والی دنیا کے برنس سوری برنس ہیں؟

ج: بروین کی ول والی دنیا کے اب تم تند ہونے کا فرض فبعاؤر

س: آپو ..... آپ نے جم انجم کی انٹری ہم سے او چھے میں کول بند کروادی ہے؟ ج:وه در کرخود بی میس بند مولی بیں۔

س مرسمال میشدخواب مس بالمیس کول ڈر جاتے ہیں میں آپ وجیس ڈراتی تا؟

ج: میں کہاں .... آپ ساتھ سوتی ہیں تو ڈریں کے

س مرامیال این بوے کی حفاظت ایے کرتے ين جيسان من خزان جمياء وآب بنا مي كيام وكااندر؟ ج: سوتن کی خوب صورت تصویر د میم کریتا میں بیای

جتال۔ س: ویسے ہر منجوں کو میمن کیوں کہتے ہیں لوگ

ج بيكن مهيل و يخت جل كيته بي-س:آ مچل میں مردحضرات کی انٹری کیوں بندہے؟ ج بتم اليخ ميال جي كاوا خله بھي جا ٻتي ہوكيا۔ س: میرے کافی کے کپ کومت کھوریں میں مہیں

پلانے والی ہاں نہیں تو؟ ج: کافی کے کپ کوئیس اس میں گری ہوئی کھی کود کھے کرافسوں کررہی ہوں جسے تم چٹ کر گئیں۔ س: آپ کو بھوک میں لڑکیوں کے پوچھے گئے



يروين افضل شاهين ..... بيها وكتكر س: مجھے میرے میاں جاتی برنس افضل شاہین ونیا کی حسین ترین عورت کہتے ہیں کیا میں ان کی بات پر يقتين كركون؟

ج: بال ..... يران كى آئموں كامعائد كروانے كے

س: میرےمیاں جانی کومیرا ہروفت ہنسنا اچھانہیں

ج: كيونكمآب كسامنے كے جودانت غائب ہيں ألبيس وه خالي بن الجيمالبيس لكتا\_

س: فسادى عورت كوتوني جمالو كہتے ہيں فسادي مردكو

كيا كبتي بن؟ ج: پرنس فضل شاين ....اس كيية بينام موث كرنا

ثانية عبدالغفورا قراءوكيل ....للياني سركودها س:شعرکاجواب دیں ایک دفعه موجائے تو پھرسی کی نہیں سنتا؟

ج: يعشق لبيل تمهار مهونے والے كى ايجادونبيس جوسنتابی هبیں.....

س:شاكله في آك عيك كاكيانمبر يع ج: میں س گلاسر کیتی ہول مضور

ں: چچھلے دنوں آپ مارکیٹ میں میرا پیچھا کیوں

ج: كيونكة م فقيرني كے پيسے لے كرجو بھاگ رہى

س: مميس وه دعا دي جو دادي اپني پوتيول کو ديتي

ح:ابھی میںاس عمر کونبیں پینجی۔

آنچل اجنوری کا ۱۰ م 286

ج: کس کی شادی کرواوی ..... بینے کی یا ..... س بيلوك بحصة كيون تبين؟ ج:سباب مجمع عيس محفاله .... س:آني کوئي تقيحت مير بيايے۔ ج: ایب اتن بردی عمر کی خانون کومیں بی نصیحت کرتی الحصى لكوس كى كيا-س: کوئی ایسی دعادیں کے میرادل خوش ہوجائے۔ ح: خول ر موايخ ريد ر سمى سفيق .....جز انواليه س خواب میں و یکھا آ ک مجھے بلار ہی ہیں اور کہا ميراول مين لك رباآ جاوً؟ ج: روم بهت كنده مور باقعاً اب شاباش المحى طرح مفانی کرنے کے بعدالیمی ی جائے بھی پلاڈ اس وجہ س: شهلا جي بهي بارا حاجر بهي نگاليا كريس ديكسين تو كياحال كرليا بالفسيد هے جواب دے كر؟ ج: يارار جاكر بحوثي فين كاشون مهيس جرها باتو ان آپی سات کی ای ساس جی سے تی بنی ہے؟ ج:اجى ميس سواساس مبيس موني ورسنتاني-س: محلے میں سالن مانگنا چھوڑ دیں بہت بُری بات ہوتی ہے غصے سے جھے جیس اپنی پڑوی سے یو چیس جس ج: پرتم جھے کول گزری ہوئی گرمیوں کے لان کے سوٹ ما تک رہی ہو۔ س: اوث پٹا مگ جواب دیتے دیتے اگرآ پ یا گل مولئين وآب كي سيث كون سنجا كا؟

سوالات كيول يسندآت بي جوكهاجاتي بي ج:وهسباقردى كى توكرى مضم كرجانى --س: ميرےميال بول رہے ہيں اب سوالول كى بوجیماڑ بند کردوشا کلہ نائی کی ہمت بی جواب نہ دے حائے ..... کیوں بھلا؟ . ج: لیکن تم نے اپنے میاں کی بھی تی ہے جو أب س: شائلة في ..... يبلى بارة ب ي محفل مي شركت كردى ول جائے يانى كالبيس يوجيموكى؟ ج: صرف جائے برمبرا گزارہ میں ہے۔ بناؤ کیا کیا الا التي مواس كے بعد وكن سنجالو۔ س:سناہ کے سیاوی ہونے والی ہے کیا کرتے المجابي؟ ج بمہارے خوابوں میں آتے ہیں کیا یہ م س: لوك كت بي الالتهاري مصي بهت بياري الله كركيسي كليس؟ ج: دونول آ تعميل ناك كوتكي مونى اب مندم س:آئی اکرآ ب کوسوالوں کے جواب نیآ رہے ہول توسنا الما سردى كى توكرى ميس كيينك ويتي مو؟ ج کاش سوالوں کے ساتھ مہیں بھی مھینک علی کیکن میلی بارآئی ہواس کیے کحاظ کر کیا۔ طيبه خاور پھول.....وزېيآ باد س: میں ہیں آپ .....میری یادآئی مجھے پہیانا ک ج: چچلی بارتمهیس ورخت بر بیشے و یکھا تھا اب س: آئي لائف كيسى كزرريى ٢٠ يك؟

س:آپوياج مبرآراب؟ ن اپادیا ہو مبرآ رہاہے؟ ح: لو تی آ کراب جانے کو ہے ....تم کیا سور ہی س:سرد مواوُل کااثر مزاج پر کیا ہوتا ہے؟ ج: تم پر تو بھی نظر آتا ہے کہ اپنی بہتی ناک صاف س: آج کل کی لڑکیاں کھانے سے زیادہ موبائل پر دھيان کيون ويتي ہيں؟ ج: كيونكداس سے وزن كم موتا ب آزمائش شرط س: زندگی س طرح خوب صورت بنائی جاعتی ہے؟ ج: جیشه کنواری ره کر صرف تنهاری بی مبیس بلکه دوس کے زعر کی بھی خوب صورت ہوگی۔ مهروباءالطاف زندكي .....سندهان شريف س:آپ فاظريس محبت كياہے؟ ج: يميضياع كرنے كا آسان طريقه س: اكركوني جابية والأهوجائة كياكرين؟ ج بمجريس اعلان كروادوجن كابير هوكيا ب س شاكله جي آپ كي محفل ميں پہلى بارشركت كى كيسا

> ح بيقة أب بنا مين كيمالكا؟ س: دوباره آنے کی اجازت ملے کی؟ ج: ہمت ہوتو آ جانا.....

ج: ال سے تبهاری عمر ظاہر ہوگی لیعنی تم ایک سودر برس سے بھے و میدنی ہو۔ الیساین شنرادی.....

س:آني ليسي بيس؟ ج: بمیشه کی طرح بهت خوب صورت اسات گذ لكنك بس اب جل كركونكه مت موجانا\_

س آئی بارہ سکھا کے سریر بارہ سیکھ کیوں ہوتے مِن المعاره كيول مين

ج كونكما فعارة تبهار يمريرجوين اس كيي-س: آنی آپ کی محفل میں میری بہنوں نے شرکت کی تو میں نے سوجا ہم کیوں پیچھے ہیں چرکیا خیال ہے؟ ج:بہت ہی بھیا تک خیال ہے۔ س: آپ بہت انچی ہیں آپ کی محفل بھی بہت

ے جے۔ ج بینی ستی بی مہلی ہاس تعریف کے بدلے جائے کھرجا کرتی لینا۔

س: آپ نے استے کرارے جوابوں کا ڈیلومہ س یو نیورٹی سے کیا ہے جمیں بھی بتا نیں ہم نے داخلہ لینا

ج: يهليم يرك توياس كراو يرسوچنا\_ س: آنی میری دوست محصے ناراض ہا۔ منانے کا کوئی طریقہ بتا تیں؟

ج: اسے دکھا دکھا کراچھی اچھی چیزیں کھاؤ خود ہی مان جائے گی۔

س: آنى زندكى بهت تصن مونے لقى بى كيا كروں؟ ج: شادی کرلواوردوسرول کی زندگی تصن کردو\_ س: الجمى وماغ بالكل خالى بسوال جبيس آرب كيا کروں؟ ج:تمہارا دماغ خالی ہے اچھا کیا اعتراف کرلیا اب جاؤاس کو مجرلو۔ ماسمین کنول ..... پسرور

288 .1.12.

٩



بشريت كامله

ری دل من الله تعالی عندفرهاتے بیں کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم علم و حکمت کے سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ سب سے زیادہ منصف والے تھے۔ سب سے زیادہ منصف سب سے زیادہ علیم و بردبار سب سے زیادہ پاک دائن و عقیف اور لوگوں کو سب سے زیادہ نفع کینجانے والے اور لوگوں کو سب سے زیادہ نفع کینجانے والے اور لوگوں کی ایڈ ارسانی پرسب سے زیادہ ضبر وکل کرنے والے اور تھے (دسائل الوصول الی شائل الرسول)

بخاری و مسلم میں سیرنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب نے دیاوہ حسین بہادر اور فیاض تنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اشرف تنے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تعااور جس میں بیاوصاف ہوں تو اس کا ہر تعلی بہترین افعال کا نمونہ ہوگا۔ وہ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا اور اس کا خلق اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع اور خوب صورت اور نیک سیرتی کے حامل تھے اور سب سے بڑھ کر جودو سیاو زیادہ کریم سب سے بڑھ کر جودو سیاو

صورت زيبا

حدیث شریف: حضرت ابو بربره رضی الله تعالی عنه فرمات به بربره رضی الله تعالی عنه فرمات به بربره رضی الله تعالی عنه مسی کوخوب صورت نبیس و یکها کویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیرر ہاہے جب آپ سلی الله علیه وسلم سکراتے تھے تو دیواروں پراس کی چک پڑتی تھی (مدارج المعنو قداد کتاب الشفاء)

مندنی ابی باله سے روایت ہے: دیکھنے والوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ انور عظیم بزرگ اور دبد بے والا تعالی سلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ ایسا چکتا تعاجیب چوہدویں کا چا تد چکتا ہے۔ چوہدویں کا چا تد چکتا ہے۔

حضوراقدس ني كريم صلى الله عليه وسلم كالميب ومطيب مونا

حضرت انس رضي الله تعالی عند نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیس نے کوئی عنر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہر گرنہیں دیکھی۔ آپ سلی الله علیہ وسلم جب کی راستے سے گزرتے اور کوئی خض آپ سلی الله علیہ وسلم کی تلاش بیس جا تا تو وہ خوشبو سے پیچان لیٹا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے سے بین لیٹا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے سے بین رسی الله علیہ وسلم کے بدن مبارک بین تھی۔

الله علیہ وسلم کے بدن مبارک بین تھی۔

الله علیہ وسلم کے بدن مبارک بین تھی۔

وہ جہاں بھی جدھر سے گزرے ہیں۔

وہ جہاں بھی جدھر سے گزرے ہیں

انجل البحل (289 منورى (289 منورى)

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



راطيب) ا

رہے ہیں گھرآپ ملی اللہ علیہ وسلم بنہائی پہند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت کرنے گئے (حضرت حرا میں خلوت کرنے گئے (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تتخدنت کالفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی کئی شب و روز تک مسلسل عبادت کزاری کے ہیں) یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں امرحی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں موافر شتہ ظاہر ہوا۔

ید حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جوفر شنوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں اور جو ہمیشہ سے اللہ کا پیام اس کے رسول تک پہنچاتے رہے ہیں۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمودار ہوکر کہا۔

''پڑھیے'' نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' میں تو پڑھا ہوا میں ہوں۔''

اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر جھینیا' یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے کی پھراس نے مجھے مچھوڑ دیا اور کہا۔

چر ہے۔ میں نے کہا "میں تو پڑھا ہوائیں ہوں۔" اس نے

دوباره مجھے بھینچااور کہا۔ "رئے ہے۔"

میں نے پھر کہا''میں تو پڑھا ہوائیں ہوں۔''اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے گی پھراس نے مجھے چھوڑ دیااور کہا۔

ترجمہ: 'پڑھے اپندر کے نام نے جس نے پیدا کیا' ایک لوگوڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھے اور تمہارارب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا' انسان کووہ علم دیا جے وہ جانتانہ تھا۔'' (العلق۔۵)

جورييضياء.....کراچی

\*\*

غار حوا کرمنظمہ سے پانچ کلومیٹر پرایک غارتھا جس کوترا کہتے جس ریاضت تنہائی میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال رمضان کا پورام ہینہ بھر کے لیے مختر سامان ساتھ لے جاتے وہ ختم ہوجاتا تو پھر کھر پرتشریف سامان ساتھ لے جاتے وہ ختم ہوجاتا تو پھر کھر پرتشریف لاتے اور پھرواپس جاکر مراقبہ میں مصروف ہوتے اور یہاں دنیا و مافیہا سے بے نیاز یکسوئی کے ساتھ سوچ و بچار میں ڈو بے دینے ۔ اس حالت میں کھانے پینے تی کہا پی ذات تک کا ہوتی نہ رہتا ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل کمہ کے معاشرہ میں دفیجی نہ ہونے سے غار حراقہ خسنے کے معاشرہ میں دفیجی نہ ہونے سے غار حراقہ خسنے (عبادت) بجائے خودا کی اجمن تھی۔

یعبادت کیاتھی؟ عینی شرح بخاری میں ہے۔ بیسوال کیاتم یا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت لیاتھی؟

جواب بہے کہ 'فورو گروہرت پذیری۔' بدوئی عبادت تھی جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے داداابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ جل کی جھلک تھی دھوکا ہوا جا ند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا آفاب پراس سے زیادہ لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے سباختہ پکارا بھے۔

''میں فائی چیز وں کوئیں جا ہتا۔'' ''میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسان پیدا کیا۔''(انعام'9)

اقراء (برجے اپندرب کام ہے)

جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جالیس سال کی عمر
یوری کرلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت
گزین مضے تو سوموار کے روز بکا یک جبرائیل علیہ السلام
وحی لے کرنازل ہوئے۔

بدرمضان کامہینہ تھا اور اس کے ختم ہونے میں ابھی سترہ دن ہائی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔
''نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروحی کی ابتدا سیے خوابوں سے ہوئی تھی۔ جوخواب بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم و کیمنے' وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی میں دکھیے ایسا ہوتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی میں دکھیے

أنجل المجنوري (1240ء 290)